



جلد تمبر 16 ماره تمبر 4 جنوري 2015ء المالاندية - 1000 سيد المالي المريس: Dardigesto1@gmail.com

چيف ايُريز آمفضن

سبايدير محدديثان

اً تيت -/10 روك



ادارہ کا کس میں رائٹر کے خیالات سے متنق ہونا خروری فیس دؤروا عجست میں میں والی تمام کہانیاں فرضی ہوتی والی تمام کہانیاں فرضی ہوتی ہوگی ہوں کہ اس کے انتقالی فرضی ہوتی ہے۔

PAKSOCIETY1







- ہے۔ اور کس مختص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے تکم کے بغیر مرجائے۔اس نے موت کا وقت مقرد کرکے لکھ رکھا ہے۔ (مورة آل عمران 3 آیت 145)
- اے جہادے ورنے والوتم کہیں رہوموت تو تنہیں آ کردے گی خواہ بڑے بڑے محلول میں رہو۔ (سورة نباء 4 آیت 78)
- الله اوروه این بندول پرغالب ہے اورتم پر محمران مقرر کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے توجارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتائی نہیں کرتے۔ (سورۃ انعام 6 آیت 61)
- بھلاتمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بینی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سُلام کہاانہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ بہجان تو اپنی گھر جا کرایک بھنا ہوا موٹا بہجر الائے اور کھانے کے لئے ان کے آئے رکود یا کہنے گئے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے ؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ سے جے اور ان کوا یک دانش مندا سحاق لڑے کی بشارت بھی سنائی۔

(مورة ذاريات 51 آيت 24 سے 28)

- توان لوگوں کے عہدتو رو یے کے سبب ہم نے ان پرلعنت کی اوران کے دلول کو تخت کردیا ہے لوگ کلمات
  کتاب کواپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں ، اوران جن باتوں کی ان کوفیوست کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ
  فراموش کر بیٹے اور تھوڑے آ دمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی خطا کیں معاف کردواوران سے درگز دکرو کہ اللہ
  احسان کرنے دالوں کودوست رکھتا ہے اور جولوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نصار کی ہیں ، ہم نے ان
  سے بھی عہدلیا تھا محرانہوں نے بھی اس فیصت کا جوان کو کی گئی تھی ، ایک حصہ فراموش کردیا، تو ہم نے ان کے
  بہم تیا مت تک کے لئے دشمنی اور کینے ڈال دیا اور جو پرکھووہ کرتے رہے ، اللہ عنقریب ان کواس سے آگاہ
  کرے کا۔ (سورۃ ما کھو آ بت 13 ہے 14)
- جئے۔ اور شم نفس انسانی کی اوراس ذات کی جس نے اس کے اعتبا کو برابر کیا پھر اس کو بدکاری ہے بیچنے اور پر بین گاری کرنے کی مجھودی کے جس نے لیئے نفس کا نز کیہ کیا، وہ مرا دکو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا، وہ خسارے میں رہا۔ (سورة عمس 191 یت 7 ہے 10)
- الله المحاوروز قیامت کی شم اورننس لواسکی که سب لوگ افعا کر کھڑے کئے جا کیتھے۔ (سورۃ قیامہ 76 آ ہت 1 ہے 2) (سماب کانام'' قرآن مجید کے روثن موتی''بشکر بیٹع بک ایجنسی کراچی)

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



WWW.PAKSOCKTY.COM

### خطوط

#### قارئين كرام السلام عليكم إ

مسجوقو بنادی شب بھر میں ایمان سے حرارت والوں نے .... بھی اپنا پرانی پرسوں بٹن نمازی بن خدا۔

ہم کو کون کرام الملاسہ قبل کے اس شعر پر بھنا فور کیا جائے قویہ غبوم ما ہے ؟ تا ہے کہ بمسلمانوں کے قبل کوئی بین جہ اسلاف کے طرز قبل کو بھول بیٹے ہیں، چنے اہم این لینتہ بین کہ بھا ہے اسلاف کو طرز قبل کو بھول بیٹے ہیں، چنے اہم این لینتہ بین کہ بھا ہے گرئیں تو ہم بھی سکھیٹائی سے نوشحال زندگی ہزار یں ہے۔ اگر ایم تو ووثرش ایک موجود ہے۔ اگر این کے مطابق ہم اپنا قبل صالح کرئیں تو ہم بھی سکھیٹائی سے نوشحال زندگی ہزار یں ہے۔ اگر ایم تو ووثرش ایک موجود ہے۔ اگر این کے مالا بھی موجود ہے۔ اگر این کے مالا بھی موجود ہے۔ اگر این کے مطابق ہم اپنا تو اس کے داکر در کو ویں اور آئی ہی گئی ہے اتفاق واقع اواور انسانیت پر تمل جمل کر کے لگیں تو ہم بھی توشیوں کے گبوارہ بین جم بھو نے لگیں گئی ہے ہیں بھی اتفاق واقع اواور انسانیت پر تمل جمل کر کے لگیں تو ہم بھی توشیوں کے گبول ہوں گئی ہے ہیں بھی اتفاق واقع اواور انسانیت پر تمل تھیں کر یک گئی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تو ہم ان قاتی واقع اواور انسانیت پر تمل تھیں کہ بھی ہوئے تھیں ہوئے تا کہ جاری آئی ہوئے کہ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی کر انسان کر ہے ہوئی کہ ہوئی کہ اور انسان کی باور کی ہوئی کا میں ہوئی کہ ہوئی کی معز انسان کر ہے جس کی با تو سب کا شکر بیا اوا کرتا ہوں کہ ہم اور ڈوٹا بھیت گئی و تحت سے تو یہ ہے تیں اور اپنی انجھی انسان کر ہے جس کی ہوئی ہوئی انسان کر رہا ہے میں ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کا وشیل کر ہے جیں و آئی کی معز بھی جس کی با تو انسان کر میں ہوئی کہ کہ کہ کی مطابق کی کہ کہ کوئی کی دوئی کی معز بھی کہ کہ کہ کی دوئی کر انسان کر ان کی کوئی کر ان کر گئی کر ان کی کوئی کی کر ان کر گئی کی معز بھی کے کہ کر دیا ہے کہ فار کر کی کوئی کر کر گئی کی معز بھی کی دوئی کر گئی کر دیا ہے کہ کر کر گئی کر گئی

غالدىلى في تكاليديشر مساحل دعا بخارى الميريورت السارميكم ادمير ويكن وبركون وكالإحار باقرآن كاباتي المجي لكين دهانه عنيف اور حرش ويكم ان ۋر ، جم بهمي ۋر ك' فيملي مبر' جي په سوآ پاوتون كالضا فداچيا گا۔ پياسحراشكرييكه لفث پيندآ أن بساجده راہیں،آپ کے پوتے پھائیمی اس دار قانی کونے یاد کہ سے 🔐 بہت کور وازور اصرف کا بھوٹی کے واقعہ کا بھی 👚 اعاد ہے ہال بھی گزشتہ ونول نا گهانی اموات بهت بوئی \_ایک مخص "حسن" تو تنف آ ده محذاتیل نمیک نماک تمااه رفض آ ده محذنه بعدای کی موت کی خبر .... ے شک ہمیں لوٹ کرانفد کے باس جانا ہے۔ بیز نرگی تو عارضی ہے۔ پیٹیٹن کب موت کی سرحدوں کوچھوٹیس میکرہم ہیں کہ سی میں گئن ہوکررہ سے ہیں۔عداوتھی بنفرتیں بغض ،حسد ،ایک دوسرے کو نیج دکھانے کی کوششوں میں ،ادر فلاں نے جمیں پیکہا،اب اس سے بات نہیں کرنی واس نے پیکیا واب اس کے ساتھ میہ کرتا ہے و فیردو فیرو 💎 حالا تکہ جمین یہ بھی کہ ہم اگلا سائس بھی لے تکیس مجے یا۔ الکیکن ہم اس فافی و نیا کووا گئی سمجھے ہوئے ہیں۔ خیرانٹر آ ب کے بچااور ناسر بھائی کے والد کوکر وٹ کروٹ ہوت نصیب کرے ، اور المل خانه كومبر تحقيم عطا فريائ - ابنول كوكون كاد كاد جرشه احاط تحرير شرنبس لايا جاسكن- ان كاكوني "العم المبدل "شيس محر الارب ياس مبر کے سواکوئی جارہ جیں ہوتا مگریہ بھی بچے ہے کہ'' ہزارر پانستیں ہول مبرک مگراس کے باد جود انجمی بھی کوئی ملال بھولٹانہیں۔ ہم' 'سام' اس لے جاتے میں کرمجور ہوتے میں مرو کھ قیامت تک' تازہ 'رہتا ہادر برسانس کوا قیامت ' بتائے رکھتا ہے۔ جارجنوری کو ہادے انكل" شاوصين" كى برى ب، بنيز دعاؤل من بادر تعيز كاكدالله تعالى د ما نمين ردنيس كرتا ادر «مغرت جمر كافرمان ب كذا اب مردول کے لئے وعاکیا کرو۔ کو تکہ تبہاری وعامردے اور عذاب کے بچ پہاڑین کر کھڑی ہوجاتی ہے۔" لہٰذا بھیں اہل جمع اسلام کے لئے دعا تیں کرنی جاہئیں۔ فکلفتہ مسٹر! شادی مبارک ہو۔ مٹھائی ....؟) درنگھٹا جاری رحیس، عامر بھائی ا دعاؤں کے لئے ''جز 'ک اللہ خیر!'' جم ے کہیں اچھا لکھتے ہیں آپ الیں انتیاز اس بار بھی اپنے پرائے" امٹین انداز" میں نظراً کے اور تھمرہ انتم .... مجبوری آپ نے اچھی مکھی۔ مدثر بیغاری کی پیشنی موت بھی اوٹی رہی۔ اجرمبراور نیاموثی ارسال خدمت ہیں۔امیدے: … آخر میں سب کے لئے وعاشیں کیاں تدریر ہرسلمان کی ہرمتم کی پریشائی دورکر ساور ہرجائز جاجت بوری کرے۔ والسلام۔

الله الماسل صاحب: آپ كي تمام باتن حقيقت بهني بين ما كرجم مطلب بري وجهوز كرة بس مس اتحادا تفاق قائم كرين اوردوسرول كودك

copied From Web

سبب و عطیعه فراهو ۱ اور سااسام تنگرای به کرتی به ایروژ و ایک اینان تنج به تا کارنان تنج به تا وگارای که ماده می در در تا مال به ایروز ساته می در تا مال به به تا که به تا که

جھنا جھ عطیہ صلب : طو بن کمیانی جیں سنال بعدا وراس کے بعد ٹن کہانی بھی و وسول ہوئی۔ اس کے لئے ویری ویری تعینکس واور آپ نے جا بہت و تعلوم اور گئن ہے بور ہے سال کہانی ارسال کی۔اسید ہے کہ آپ یہ نناوس باری رکھیں گی۔اس کے لئے ایک مرہ بہ کہانی شامل اشا مہت ہے۔

## WWW.PARSOCIETY.COM

کرے گیا۔ پلیز احوصلاافزائی مفرور سیجے گا۔ اس کے بناوہ اپنی آگئی کہائی بھی جدامیجے ووں گی جو کیمل ہونے کو ہے۔ انکا ایکٹا فلک صاحبہ: ڈرڈ انجسٹ میں موسٹ و بیٹم آبنوں لکا ڈے تکھا ہوا تا مہ پڑھ کر اوٹی اہانیوں کی تعریف اورٹنی کہانی تھیجے کے لئے ڈھیروں شکر مید۔ خط بہت ہی لیٹ موصول ہوا، ٹہذا کہانی شامل اشا است نہ ہوگئی۔ اس کے لئے معذرت ۔

پیدا معنی مرتبہ میں اس کی جات ہے، اسلام میں اس کے بیا اوارے کے سارے اوگ ٹیریت سے ہوں گے۔ آب آتے ہیں وہ ہے۔ اس کے الدے کی طرف قرآن کی با تھی ہے اور اس کے بیا اور اور اور اس کی بات ہیں ہے اور اس کی بات ہیں ہے اور اس کے بعد سب ہے ہیے اپنا تھا ہو صاد کی کا دند چیات بہت اچھی چیز جات ہوتی ہے۔ اس کے بعد میاج وہ اور کا میں اس کے بیان کی بی

اینده از بیاساند. قلبی نوازش زمه پزوگر نوشی دو تی به مادا آر نبه نی ندارسال نیانس نی قرایش را مناسره راز مال کردیا کریں مطبح " مای کی جگه دردول' حاضر ہے۔ آپ کی رائے کا شدت ہے انتقار رہے کا۔ Thanks۔

عند عند بلقیس صاحب: قلبی انکافات تحریروں کی تعریف کے لئے شکریں۔ آپ اور اکٹر رائٹروں سے کہا جاج ہے کہ زیادہ ترجیوٹی کہانیاں تعیس کے فکد بھوٹی کہانیاں زیادوشامل اشاعت ہوتی ہیں۔ بزی کہانیاں نہر میں لگ جاتی ہیں۔ آپ کی امتمانی مصروفیات زیادہ ہیں، خیر ہماری وعاہبے کیانشہ تعائی آپ کو کا میاب و کا مران کرے۔

الیس حبیب خان کرا تی ہے ،السفام پیم اسب سے پہلے ڈر کی ٹیم ،تمام را کرزاوراس کے پڑھنے والوں کو بیری طرف سے نیا سال مبادک! دیا ہے کہ نیا سال ہم سب کے لئے اس وساد تن کا پیغام لے کر آئے۔ (آئین) ڈروئمبر 2014ء کا شار وطا، سال کا آخری دسالہ ہونے کی وجہ سے دلچیں نام تم تمی ، نئے سال کے 'ظام ڈبر'' کا شدت سے انتظار ہے۔ سب سے پہلے نظوط کی مخل میں پہنچے، جہاں پر ساجد وراجہ سے بچاک وفات کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا ، الند تعالیٰ ان کی مغفر سے فرائے ادران کے دالد کو سحت و تھر ہتی اور عمر دراز عطا کرے۔ (آئین ) باقی کافی لوگ غیر جا ضر ہتے ،کہانیوں میں ابنا کہو ، در ند واقعت ،الگ تلوق بنوست اور مجبوری پیند آئیں۔ شارتہ سے اور بلیس خان کی کی محموری ہوئی۔ ووفر را محمالہ تن ہوں اور آئی کل خوص طور سے سد و عدلہ زامر و کی تجرب کا راد میں ماری Copied F WWW.PAKSOCHTY.COM

ہیں۔ خاص نمبر کے لئے تحریرارسال کررہی ہوں۔ آپ اسے خاص نمبر میں جگہ دے کرشٹر پیکا موقع دیں تھے۔ آخر میں ڈکے لئے دعا ہے کہآئے نے دالے دنول میں ڈرمز بد کامیابیال حاصل کرے۔ (آمین)

ی کا ایس حبیب صعبہ: تن تو ریے لئے سینٹس، بس طرح آپ کی شاروے فیر ماضری کوتبدول سے محسوں کرتی ہیں توا کا طرح اور بھی آپ کی فیر عاضری کومسوں کرتے ہیں، امید ہے فور فر ما کمی گی۔ نئی تحریر دیر سے موسول ہوئی، اس لئے اس شارے میں مدخانع جوسکی ماس کے لئے مہت بہت معذرت، آپ تو کراچی کی ہیں لیعن کھر کے افرادی فیر عاضر پر ہیں توں، پلیز ا

واحث بخارى عجوب شاہ من الملام ميكم المه ميكم المه يتربت او تقي قرآ ان كى جم اليمان كى اذ كى كاسب بين كها اليول بين المين موت عدر الدي المين المين المين المين الله المين المي

بنا الله آویشرماب ایک مرتب پر در دا انجست می خوش آید بدرای دورش کی کے باس فالتو ٹائم نیس محر ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ لکھتے آوی لکھاری بن جاتا ہے۔ آپ کہ نی بعد شوق لکھیں، لکھتے لکھتے آپ کوئمی لکھٹا آ جائے گا، کہانی لکھ کراسے دوبار وہزھتے گا، اس میں غلطیاں بول کی تواسے اصلاح کر کے دوبار وفیئر کرنے کے بعدار سال سیجتے گا، ٹیکن ایک لائن چیوڈ کر کہائی لکھتے گا تا کہ اصلاح کے ملک کل سکے۔ WWW.PAKSOCHTY.COM

قساضى حداد سرود اوكازه سے سام محبت! أن كل كرود من جهان موبائل النزميك اوركين وغيره في مصرف ظوص ومحبت ان سيح جذبول كونبروت كرديا بلكدر متون كاتفاري كوممى برى طرت إمال كياب الناحة، ت كه باوجودا اردا الجيث "بإست وقت بيضرور محسوس ہوتا ہے کہ اس نفسائنس کے عالم میں بھی" ور' نے باوٹ جذبول اور رشتوں کی سیائیوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور نبی بات ورضم کی معنت اخلوص نیت اور کامیا بی کا مند بولتا ثبوت ہے۔ وگرندتو .... یا مجت ان بنون کی بات ہے قراز .... جب نوگ سے اور مکان کے ہوا كرتے تے الك بات من تمام مائفرز معزات سے پینتی معذرت كے ساتھ من گزار ضرور كرنا جا بول كا كه بيا فرد الجسٹ والول كااملي ظرف ہے کہ دہ ہر لکھنے والے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور موقع بھی وہتے ہیں جئے۔ بیں نے وہ کہانیاں بھی پڑھی ہیں جو" ڈر" کے مویار ے مطابق نظیس کرید ورٹیم کا ہوا ہن ہے کہ وہ بھی سفات کی زینت بنیں۔میرامقعید کی بھی رائٹر کمبانی کی دل تھنی کرانیس مگرمیری تمام وأترحفزات سے بیالتماس ہے کہوئی بھی کہانی نکھناور بھینے سے بہلے صرف ایک وفعدول سے ڈرؤا بھسٹ کی مقبولیت اور سعیار کو مانظرر کھنے ے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور سوچ کا کہ ہمارے نئے ہوری ارتیم کی نئیک نیک اور خلوس میں کوئی فکک نبیس۔ ماہ دسمبر 2014 م کے وُلا ﷺ مِن 'شیبا بتھیارااور' قرب بہترین اور انھی کہانیاں شمیر عربش کبانی نے ول دو مان پراینانقش میت کیاوہ' وفتر آ فش ارجی-آ خری بات پر کرانڈ فقورالرقیم نے ہم کو ہر چیز بن مانکے عطا کرنے کا وہر و کیا ہے مگردد چیزیں ایک جیں جوسرف اس ڈا ہے اقدی سے مانکٹے پر الیا انسان کولمتی جیں۔اللہ کی معبت،اللہ کی ہدایت اور میراائیان ہے کہ بدونوں چیزیں اللہ کے مضل ہے مصل ہو تکتی ہیں اوروہ ہے" عاجزی، ا دكام خداوندى يرغمل أالله باك ورثيم اورآب سب كوخوش ركتے دعاؤل ميں ياور تھيں اس اچيز كونجى - والسلام ب الله الله ممادمها حب: نوب ملك يبت نوب لكما تلبي الكاوَ سائلهما: واغلوم: نامه يؤه كرو لي نوشُ او في وآب ف تهدول محسوس كرق ہوئے بالکل تیج نکھا کرواقی وروا بجسٹ اپنے جا ہے والوں کی مزت کرنا ہے اور جمل اوقات الیمی کہانیاں بھی رائز حمرات کی شائع کرنا ہے جو کہ ڈر کے موضوع سے بہا کر ہوتی ہیں۔اس لئے کہ کسی کا ول نہ تو فیے ماورا سے قبلی نوشی وسکون ملے ،آپ کے فلوص نام کا ہرماہ شدت سے انتظار دے گا۔ امید ہے شکر یا کاموقع ویٹا بھولیں عے نیس ۔ Thanks۔

عث مان و الفرق الى الم المار الله على الم المراح ا

 جائز جائز اسلم صاحب: تلبی نکاؤے کھیا ہوا نوازش: مہ پڑھ کرد ل خوشی ہوئی ، آپ کی تمام یا تنب حقیقت پہلی ہیں ،اللہ تعالی آپ کو بھی خوشیوں ہے نوازے۔

عالا جائة عابد صافحب: علا تكنيفُ كبانول مَن تُعرِيفِ اور نَنْ مَهِ فَي ارسال كريف كينت بهت بمكريد آب كي كهاني ليك موصول وو في اور شال اشامت ويف ب رونق اس كي ليخ معذرت آند وبهي تورش تامه كاشدت ب التفارر ب لا

اييس اصنعاز احد أرايى ما المعامية في المدين من أمان التي بوكان ورام 2014 وه الرادة الجسف العارب ساسة ہے۔وعدہ کے مطابق تیجزیہ عاضر خدمت ہے۔ جانے ٹائمٹل پرخوب عمورت حسینہ کو ہرصورت فرحانے کا تھورۃ اچھانمیں انگا تحردہ کیا ہے کہ ول تو ول ہے تان! ایمانی<sup>ن آ</sup> آن کی ہاتھیں' ہم سب کے لئے مشعمل روت دینا ہے کے ساتھ مس بھی نسروری ہے۔ ایک<sup>ن ف</sup>طو' ڈر کی محف میں ظرن المرح لا يخوب صورت ووورز في فوب مورت اللوطوال موه ليته فين ما زاز " وتو يؤا افوق و براس ثن أو بي تحرير إنها اسيده عطيه والبرولا: ولا سنة الخيرا تني خنه كاخوب صورت انداز فعا أرب وروزو تلم زياره . ولا " درند وصفت " كوجرا نواله سة مها محد سلم كي تحريراً ج كل آپ انجها لكھرى تال يائية" ترميق روح" بجيم بغارق أي كاش اوكاڙو، ہے منصب پرئتي پرخوب معوزت تحريرانا ہے۔ بتواب تمین آپ کا ۱۰۰۰۰ کیا ارونوکا ایرامرار قوتول کے مالک کی رشمہ میازیاں نئے مدیر قیم کورا اے دربیا اے تحریر کیا۔ 115 ویل قسد میں م خوب صورت الدازين وألل يون بويلندن ويلدن مساويرها مباين الشيخوشال من ورينهم المرامان المركز عالنم ; وئے ۔ سنٹی ل اور باررہ خوب صورت امتران نے ساتھ المجی خریرے ۔ انا المجوری اندوری ایل تحریر انس کے بارے میں یوجے والے بتا كيں سے كدام سَنتے بإنى ميں بيا۔ بنة "الك مختوق" لا جورے" آسندمراج" أن مشق دمجت ، جو بت وخلوص اور ديده ولير كيا ہے تھر پورتجریں۔ اجھی رہی۔ ایک ''زند وصد پان'' ایم اے راحت کی در آ دیزتجریں موج کے نئے در سے کھوٹی ادا جواب سلسلہ وار اسٹور میز ہ را حت صاحب کی تعریف کرناموری کوچ ان و کھائے کے مترادف ہے۔ جان محوست کی عبد دراہیے بشدواں بھر کودها ہے کچھی تحریرالا کمیں و وأتعي بن المنتوست كيرنوست التي بياية أب ببت الميالكيوري بي - الناسان أسينا المسياني من بحي فوف شاق وكيايه السلوري كويزه قراهماز ولكاينكة بين منه "وخر آتني "محبت كنة من جادولونا، ورببت بكه بله ببت بهائ أويز من والله براه كرجه سکتے ہیں۔" طاہرہ تی" امجیالکو کئی ہیں آپ ۔۔۔! جنہ ''شیبا' فرحان احمر نعیب کرا ہی سے لے کر براجمان ہیں۔ محی تحریر حقیقت سے قریب کنتی ہےاور بھی بہت زیادہ تقیقت ۔ فرحان ساحب بہت خوب صورت اندازے <sup>م</sup>ے کا ککھنے کا۔ گذرہ انہ<sup>ی در</sup> تھیارا مضرعام محمود کراتی ہے بہت خوب تعصامآ پ کی تحریرانیسی رہی آمریام ذراتید بل رویتے تو ۱۳۰۰ مینی موت" شیرساطان ہے میٹر بغاری کی توب صورت تخلق بحكم وسم اور پراسراریت كوآپ نے جس طرح اپنی اسٹوری کا معد بنایا۔ جواب سیس آپ کا جی ایج '' محشق کا من 'بہت خوب الیاس صاحب لکھ رہے ہیں ۔خوب صورت اور حسین تحریرا ہے سلسے ک ، 15 ویں دروازے پر کامیا بی سے دستک دے رہی ہے۔ محبت کوخوب صورت لفظول میں بیان کیا ہے۔ ویلڈن اپیس صاحب، جواب نہیں آپ کا ایکا '' قوس قزح'' ڈر کے دو پورز کے لئے خواصورت اشعار جوآب کوچمی ایکھے گے ہوں گے۔ جہ '' غزل' کارئین اوروہ نیورز کی جمین غزل جو آپ کے داول کا معاطرکر لے کی۔ جہ '' منقرب'' نورمحمه کاوش سلانوالی سر کووها ہے جناتی اسٹوریز کے کرآئے جو یضینا آپ کے دلول وہمی انہمی کھے گیا۔تو پرتھا دیمبر 2014ء '' ڈرڈا بجسٹ' پر تجزیبانشا اللہ اس خاص غبر جنوری 2015 ویس خوب صورت تجزیبہ کے ساتھ عاضر ہوں گے۔ ہماری اسٹوری لگانے کا هنگرید \_ نظیمال کی دلی میادک بادآ ب کواورا " ذر" کے تمام دو نیورز اور رہ ئنز زگو میسی نیوا بیئر مبارک ' ہو ۔ پلیز اپنا خیال دیکھئے گا!

# WWW.PAKSOCHTY.COM

الله على المسلم المسلم المسلم المراق المسلم المراق المراق

منت من السعاق انجم سنتگن ہوئے۔ اسلام پیم الابید ہادارے کے سرساؤگ فیریت ہے ہوں گے! خلوط کی مخل میں شامل ہونا بھی ایک مشعلا ہے۔ ودستوں کے فئوے شکایت اپنی جگداور ڈوئق معرد فیاستا نگ! سی ڈائیسٹ کے لئے بید بات خوشی کی یوتی ہے کہ لوگ اس ڈائیسٹ کوائنظا رکرتے میں اور وہ ہے! افر ڈائیسٹ! جس کا ہم بھی اپینا رکرتے ہیں۔ اور آنے والے شارے کا ہے بھینی ہے انتظار رہتا ہے میری طرف ہے تمام دوائنوں کو نیا رال مبارک ایک ایم والس مبارک و دیکہ یے سال ہمیں اور آپ سب کو خوشیاں و ساور تا ہا ہے۔ اواسب کو خوشیاں و ساور تا اور تا ہا ہے۔

ی میں اس ان معاجب: نوازش مدارسال کرنے اور کہانیوں کی تعریف کے لئے صینلس وآ پ تمام دوستوں کی عامت کا ثبوت ہے کہ آپ سب اور ڈانجسٹ ہے والہاند تکا اُر کہتے ہیں۔اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔

جنه کا طارق صاحب: نوازش نامدادر کہانیوں کی تعریف کے لئے ول شکریہ، آپ کی دو کہانیاں موجود ہیں۔ گرچھوٹی بلکہ بہت چھوٹی کے اُر کے دوسفوات بھی تین بین کے اسید ہے تورکریں گے ، کہانی کے صفحات مزیج بڑھا کیں ، نی کہانی کا انظارہ ہے گا۔ شکریہ سید عبسادت کیا طلعمی ڈیرواسا میل خان ہے ، اسام میں کم او مبرکاڈر پڑھکرولی توثی ہوئی ، تمام کہانیاں بہت اچھی اور فریموست ہیں۔ ویسے ڈرڈ انجست سے میرارشتہ کا آن پر انا ہے ، دمبر کے شارے میں آپ نے میری غزل مثالع کرے کرم کیا ماس امید پر مجھادر بھی رہاجوں اور میری دعات کہ النہ تعائی ڈرڈ انجسٹ کومزیر عروج جننے۔

الله علا عبادت صاحب: فوازش نامدار سال کرنے کے لئے شکریہ، ہر ماہ علیک سنیک کرنے ہے تیکی رشتہ زیادہ سنبوط ہوتا ہے، پلیز اہر ماہ ڈر ڈانجسٹ کے لئے بھی ایک محضر تکال لیا کریں۔امیدے فور فر ، کرشکریا کا سوقع ویں ہے۔

نسعیہ بغادی آکاش دکاڑوں۔السلام ملیکم ایس خیریت سے بوں اورامید ہادارے کے سارے لوگ بخیریو نظے ۔ماہ ومبر کا شارہ خریدا تو اپنی کہانی و کی کر بہت خوشی ہوئی ، آپ کی نظر کرم کا بہت شکرید، آپ کی نظر کرم کی بدولت میرے دل کے آگئن میں نے پھول کھل گنے اوران کی خوشیو سے میں ماٹ ماٹ موگماراس خوشی کے ساتھ تھوڑا سافنکوہ بھی ہے کہ سال 2011ء میں تھی کیانیاں Copie یم نے ارسال کی تھیں۔ جن میں سے رُٹی کی روح شائع جبکہ 'افوا''اور' ڈیڈین' شائع نیس ہوئی ہیں۔ اگر ہو بھی جی تو جھےای ماہ کے ڈانجسٹ بھوادیں میں آپ کوان کی قیمت اوا کر دوں گا۔ میں اجھے اور نئے نئے موضوع کی بھاش میں گامزان رہتا ہوں تا کے ڈر کے لئے امسالار نیا لکھ سکول۔ اب آئے میں ڈر مبر کی طرف سب سے پہلے' ابتا ابوا' پڑھی سیدہ مطید زہرہ نے ایک قصائی پر بہت انہمی کہائی گئی ہے۔ مجبوری در دلوکا مالگ تکل تی بھی انہمی کہائیاں تھیں۔ اور'' نیتی موت' 'مجی مدثر بخاری نے اچھا لکھا ہے۔ اب اجازت اس دیا کے ساتھ کوالٹہ تعالی ہمارے ڈرڈؤ بجسٹ کوون وی اور دات ہوگئی ترتی دے۔

میں بیا تعیم صاحب: بہت بہت شمریہ کہ آپ نے بنی کہانی نبیجی، اکٹر آپ کی کرداور موضوع سے بہت کر ہوتی ہے۔ جو کہانی آپ کی شائع ہوئی ہے بیٹینا پڑھی: وگی، اینڈی کر کرنی کو ہڑھا کر ہار موضوع کیا گیا ہے امید ہے آپ نورفر ماکر آ کندہ ہار موضوع کو زیر قلم لاکمیں کے۔ Lhanks۔

دلکش اصیر ہے کی کروڑیات، اسلام بلیم اے بعد فرش ہے کہ بندوبڑے وصے بعد خط کھے ہاہے۔ امید ہودی کی ٹوکری کی تفریق اصیر کی تعدید کی ٹوکری کی تفریق اسے میں کہ ڈرکا اسٹان، پڑھنے والے اور لکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب کہائیاں ابھی پڑھی جس چوکہ درسالدا بھی ٹریدا ہے، امید ہے پہنے کی طریق تمام کی تام کہنا ہے بہتے ہے اور کا مارے ہے۔ بات بھر ایک کا فریق میں جو کا ہے کی ڈرکا خاصہ ہے۔

میں جھری کا من صاحب میں سے کو جول کر ذرا جلد کے باری خط مرسال کردیا کریں، مہرو ٹی دوگی ، کیول تھیک ہے تال اور ہاں کہائیاں موسطے کے بعدا بی دائے ارسال کرتا بھولئے گانیوں۔

محسن عزیز حلیم کوشاکال سے السلامظیم السید بسب تیریت بور گے۔ فدہ کرے سب خوش ہیں، 800 کھنا کال مطافر ہائیں Said ساجدہ آئی کے بچاؤل کا کن کربہت انسوس بوااور آپ کے او کے لئے جمد عاکرتے میں کہ اعداق فاصحت کال مطافر ہائیں اوران کا ساجہ بیشہ آپ کے سرپرر کھے۔ و بجر کے شارے میں ساجدہ رنبہ مطید زام و مطاہرہ آسفہ میں الم الم مفر مان احمدہ سفہ سراج ، فورجم کاوش فیم بخاری آگئ میں بان سب دائم معظم اس میں مائے معظم ان است میں میا جو تک کہ ایواں خودی ایٹا و ہم موافعہ جا کی ہے۔ اور میری دونوں کہانیاں مظلوم روحیں ایٹا و درجی کے جن ۔ ویصیے جلداز جلدان میں کی ایک وقو ۱ گراییا نہ بواتو جم روٹھ جا کیں گے۔ اور میری دونوں کہانیاں مظلوم روحیں ایٹا و درجی کے دور کا کہانیاں مطلوم روحیں ایٹا و درجی کے دور میں ایک وقو ۱ گراییا نہ بواتو جم روٹھ جا کیں گے۔ اور میں سب کو Happy New Year میارک ہورہ میرساری و ماؤل کر سے۔

، ایک از کمن صاحب: وفت آن پر آپ کی کہانی بھی منرور تھیے گی قاریہ کریں ، عط کھنے اور کہا نیوں کی تعراف کے لئے وہری دیری تعلیکس درو خونا امچھانیں اور ویسے بھی جمیں رو نھے : دؤن کومنا : آن ہے۔

معد الله الله بهجان کے ساتھ ورڈ انجست برعمر کے اوگوں کی قوجہ کا مرکز ہے ادراس کی جی اغراد بت اے ہوں گے۔ ہمینش ک طرح اپنی ایک الگ پہچان کے ساتھ ورڈ انجست برعمر کے اوگوں کی قوجہ کا مرکز ہے ادراس کی جی اغراد بت اے برخاس و عام میں مقبول کئے ہوئے ہے، جاہد و منتی فیز کہا یاں ہوں، یا قوس آئز ن کے رنگہ ہوں یا خطوط کی بحض، آبواگ جس محت اور گئن ہے اس کی آبیاری کرتے ہیں ووقا علی ستائش ہے اور فائم کر سے لکھے وا وال کی حوسلہ افزونی بہت می او کئی تحسین جذہ ہے، میں بھی تی بارآ پ کی برم میں بازیائی کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور اب کا فی ٹائم بعدا ٹی پچھٹا عری آپ کوارسال کرد ما ہوں، اگر آپ کے معیار کے مطابق ہوتو شکر یہ کا موقع عمتاہ قرما کمی، انتظال تھا کند و بھی تھی وہ قات کا سلسلہ جاری دے گا شکر۔۔

ایک ایک تو برصاحب: ایک مرتبہ گر ڈر ڈا بجسٹ میں موسٹ ویکل، میر تقیقت ہے کہ ڈر ڈا بجسٹ اپنے پڑھنے والوں کا خیال رکھتا ہے، چکے شکر میدکا موقع فراہم ہو گیااور اب امید ہے کہ آپ حسب وعد ہالی ملاقات کا سلسلہ بیاری رکھیں ہے۔ Thanks۔

قاسم و معان بری بورے السلام علیم اسال کا آخری مہید آئی گیا۔ 2014ء افغام پذیر ہونے وہے۔ جانے والاسال کی الوگوں کے دامن میں فوشیاں اور پھے کے دامن میں فوس کی برسات جھوڈ کر جارہا ہے۔ رب العزت سے دعاہے کہ آنے والا نیا سال است مسلمہ کے لئے بہترین سال ثابت ہورا اور وطن عزیز کے حالات بہترین بوجا میں۔ و مبر کا ذراب تک نبیل ملا۔ امید ہے کہ الشہم فیوشاں "کوشارہ میں جگہ مغرفروں لا بائے گی۔ عطیہ صاحبہ فوب فیوشاں "کوشارہ میں جگہ مغرفروں لا بائے گی۔ عطیہ صاحبہ فوب بھکہ بہت فوب میں مرائز معرات کی سوج اور محنت فوب سے بھکہ بہت فوب میں۔ رائز معرات کی سوج اور محنت فوب سے فوب زنظر آر بی ہے۔ ڈرڈ انجسٹ کی ترقی کے لئے شب وروز دیا گوہوں۔

Dar Digest 14 January 2015

WWW.PAKSOCHTY.COM

کاشف عبید کاوش برا در برای بر در ایمان تا زوجوان می برای بینی سال کا آخری شاروا بید آباوست بهانی نے بیجا تھا۔ بہت توب مورت تھا۔ قرآن کی باتمی پڑھ کرایمان تا زوجوان می بازون پرمرس نظر دالی توسب بی انچی گیس دوستوں کی مخل بھی زیروست دی اور پھر توس قرن کے صفحات نے تو ول مودلیا۔ بیری فرال شاق کرنے کے لئے شکرید۔ اپنی کہانی بہت بلدارسال کردوں کا۔ میری کوشش تو تھی کہ میری کہائی جنوری کے خاص فہر میں شاق ہوگر بھی بھی سوچ جوابورائیس ہوتا جھردیر آ نے دوست آئے کوسوی کا میری کوشش تو تھی کہ میری کوشش تا ہے کوسوی کے میں کا برای برواور خدا کرے یہ مال بھی پاکستانوں کے لئے خوش حالی کا سال تا بہت ہو۔

# WWW.PAKSOCIETY.COM

# موت کے گھاٹ

## عبدالحميد ماكر-كنديال

اچانك ايك دهماكه هوا، دهماكه اتنا شديد تهاكه كان بند هو گئے اور پهر ايك ديبوهيكل مهيب شكل شخصى نمودار هوا جس كے منه سے آگ كے شعلے نكل رهے تھے اور پهر جو منظر نظر آيا۔

## يل بل جران كرتى جناتى واديول من سرَّروال خيروشرك ، تا بل فراموش سنسى خيز كهاني

''آج ہمیں منتخ ضرور نصیب ہوگ ۔''مردار خیام جن نے اپنے ساتھو ہمیٹی ہوئے ووڈ ول ترکیا۔ ''ہال سردار آج ہم ضرور جست جا کمیں گے۔ توں کا تاریخ ہم صرور جست جا کمیں گے۔

ہیں مرد ہیں ہے۔ آپ د کھرتورہے ہیں کس طرح ہمارے ساتھی جن ان ب دین اور شیطانی ند بہ رکھنے والے جنوں پر ٹوٹ بڑے ہیں۔''ایک جن نے سروار جن خیام کو جواب ویا۔

'' ہاں ۔۔۔ ہاں بالکل شیطان مننے والا ہے اور انشاءاللہ مٹ کر ہی رہے گا۔' سروار جن خیام نے کہا۔

ایر نفاجین و وگر مجھ آپس میں کر بیٹھ ہائیں۔ اس کے بال کا نفول کی طرب سید ہے لیکن جھوٹے تھے اوراس کے سر ہے ایک بھی جوئی فکل ٹراس کی کمر پرلٹک ری تھی ۔ البتہ اس میں کوئی بال نظر میں آ رہے تھے بلکہ وہ ایک سانب کی جوئی فکل ٹراس کی کمر پرلٹک ری تھی ۔ البتہ اس میں کوئی بال نظر میں آ رہے تھے بلکہ وہ ایک سانب کی جفت کھال جیسی شخت اور لمی تھی۔ اس کی دو آئی میان کے مول کے بھائے تمین آئی میں ۔ تمیر کی آئی اس کے دو پر ما تھے پر تھی ۔

میں جن کے میدان میں آتے ہی مسلمان جنوں کی ملمان جنوں کی ملمان جن کی ملمان جنوں کی مسلمان جنوں کی مسلمان جنوں اور ہے دین جن تیزی ہے مسلمان جنوں ہوئی تعداد میں مسلمان جنوں کا خاتمہ شروع کردیا۔

" دِنثرال...."

''کیابید چنڈال ہے؟ لیکن اس نے تو و عدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ شیعانی چیلوں اور مسلمان جنوں کی جنگ کے درمیان نہیں آئے گا۔'' دونوں جن نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔''یہ بڑا دھوکے باز ہے۔لیکن تم اب جاؤ سردار جن کو بلا لاؤ جلدی کرو۔۔'' ایک نے دوسرے سے کہا۔

چنڈال بوی تیزی ہے مسلمان جنوں کوئل کررہا

Dar Digest 16 January 2015



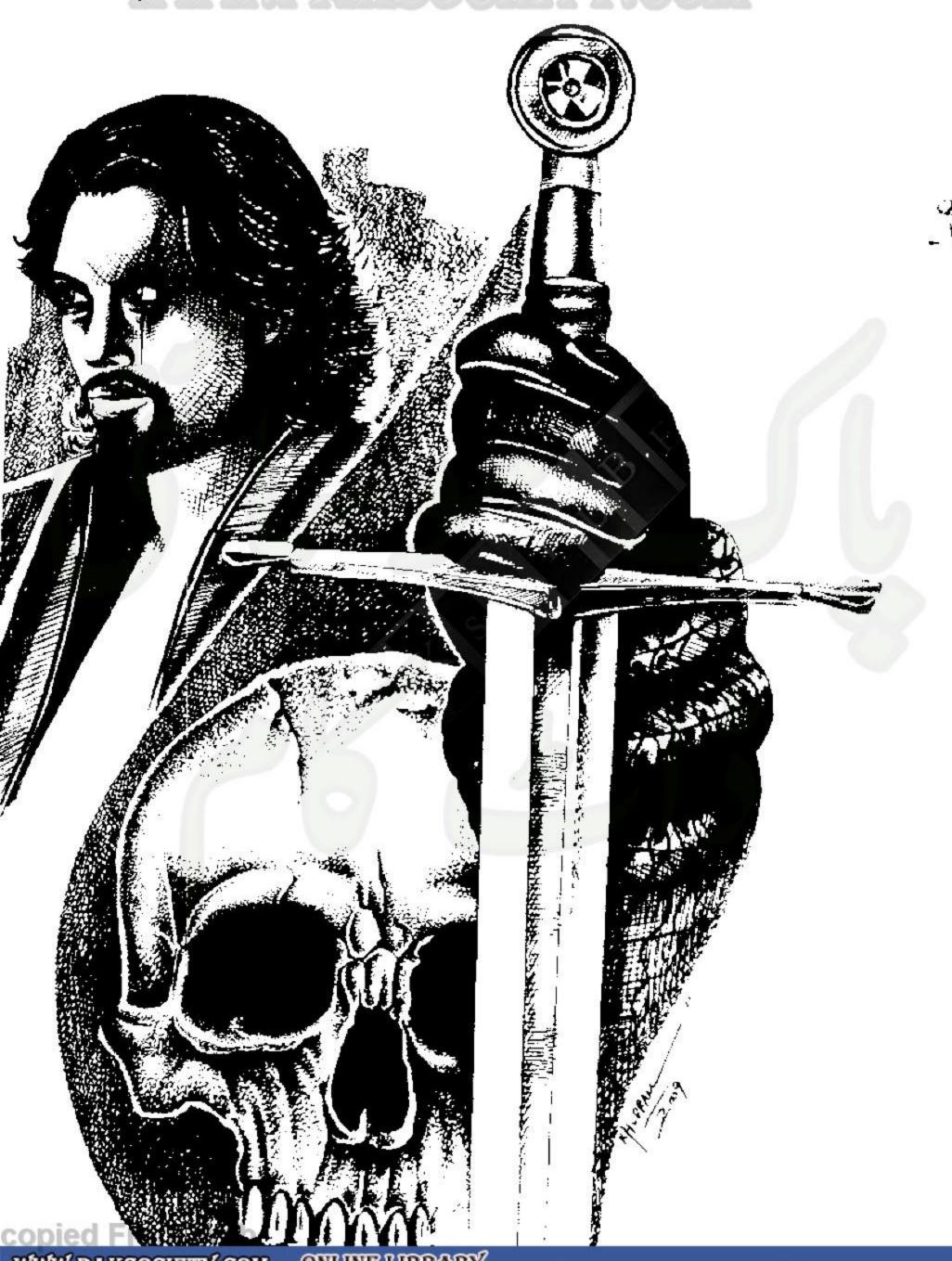

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



WW.PARSOCIETY.COI

تفاراس کے منہ سے نکلی ہوئی آگ ہے دین جنوں پرکوئی ا اٹر نہیں کررہی تھی۔ بہت ہے مسلمان جنوں نے چنڈ ال کو د کھے کرمیدان ہی چھوڑ دیا تھا جبکہ کھیاز رہے تھے۔

سروارجن کے آئے تی دوسراجن مستعدی ہے گو اہوگیااور کہنے لگا۔ "مردار ہماری فنج کلست میں بدل گئے۔ چنڈ ال نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔"

" بجھے اس کے بارے میں شک تھا۔ اس کئے تو تم ہے کہا تھا کہ بھے بلالیما۔ خیرنی الحال تم جا کرا پی فوق کے ہرجن ہے بات کرنے کی کوشش کرو کہ وہ میدان جنگ ہے باہر الل آئیں اور ایک سائیڈ پرجع ہوجا کیں۔" سردار نے کہا۔

وہ دونوں جن تقریبا بھا شتے ہوئے میدان تک پہنچے۔ تقریباً آ دے، سیختے تک تمام مسلمان جن میدان تک پہنچے۔ تقریباً آ دے، سیختے تک تمام مسلمان جن میدان سے باہرنگل آ ئے اس دوران بہت ہے۔ جن زخمی حالت بہن بھی میدان بھی پڑے۔ بھی۔

چنڈال نے سردارجن خیام کوبھی دیکھ لیا تھا۔ وہ سردار جن کی طرف دیکھ کر بہت زہر کی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرار ہاتھا۔

سردار نے اپنے تمام جنوں کواکی سائیڈ برئرک اپنے ہاتھ فضا میں ہاند کر لئے اور منہ کا ندرا ہتہ آ ہتہ پھھ بڑھے نگا۔ تقریباً پانچ منٹ بعد جب سردار نے چنڈال ادر خالف جنوں کی طرف ہاتھ کیا تو اان کا ادر مسلمان جنوں کے درمیان ایک دیوارنگل آئی دویوار بہت اونجی ادر تا نے کی تھی۔ تب سردار جن خیام سے کہنے پرتمام مسلمان جن داپس جلنے تھے۔

**☆.....**☆.....☆

شہری کی آبادی میں بڑی برای ممارتوں کے درمیان ایک درمیان ایک درمیانے در ہے کانفیس اور صاف تقرامکان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مکان کے دردازے پر"دشاؤمر" کی موٹے حروف میں واضح تختی گئی ہوئی تھی۔اس محلے میں ہندو بھی تقے اور مسلمان بھی ۔لیکن زیادہ تعداد ہندوؤں کی تفیی۔ چند اسے گزرے بیتے کہاس مکان کے دروازے پر انگے وروازے پر ایک بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً ستر سال تھی اس نے

دستک دی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان افری بھی تھی۔
دوسری دستک پر ایک بوڑھے آ دی نے درواز دکھولا۔"جی
سے بنا ہے آپ و سے نے پر پھا۔
"کیادِلشاد کا گھریمی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔"بوڑھی نورت نے کہا۔
"جمیں انمی سے مانا ہے۔"بوڑھی نورت نے کہا۔
"آپ اندر تشریف لائمی۔۔" بوڑھی نورت نے کہا۔
"آپ اندر تشریف لائمی۔۔" بوڑھی نورت نے کہا۔
نے درواز دمز بیر عولتے ہوئے کہا۔۔

17

بوڑھا انہیں ایک صاف ستمرے کرے میں بینیا کر اندر چاگیا۔ پندمن بعد دردازہ کملا ادر ایک جوان آدی پس کی مرتقر بیا تمیں برس تھی ادراس کے چبرے پر بلکی ملکی داڑھی بھی تھی اندرداخل ہوا۔ جوان کے چبرے پر کافی رونی تھی۔ اور اس کے چبرے سے مفیدی بختلک کافی رونی تھی۔ اور اس کے چبرے سے مفیدی بختلک رہی تھی۔ اور اس کے چبرے سے مفیدی بختلک رہی تھی۔ اور اس میکی جوان آدی نے کرے میں داخل ہوئے ہوئے کہا۔

'' وعلیکم السلام''بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ '' بی میرا تا م دانشاد عمر ہے۔ کہیے کیا کام ہے آ پ ''بی سے '' '''

''ووجی دراصل میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا جا ہتی ہوں الیکن بسین'

'''ولشيكن كيا. ... ؟''ولشاد ني كها-

"لیکن میری بنی دونوں آئکھوں سے نابینا ہے۔ جس کی مجہ سے جو بھی رشتہ آتا ہے میری بنی کود کھنے ہی نھکرا دیتے جیں اوراب تو رشتے بھی آٹا بند ہوگئے جیں۔ میں نے اپنی بنی کا بہت علاج کردایا لیکن کوئی فائدہ نہ

'' کیا آپ کی بنی پیدائش نامینا ہے۔ ؟''واشاد نے پوچھا۔

'' بی نبین میری بنی پیدائش کے وقت الیی نبین محی بلکہ اس کی آ محصیں آئی خوب صورت تھیں کہ سب لوگ ہر وقت و کیسنے کو کہتے تھے۔ لیکن بعد میں جب سے پندرہ سال کی ہوئی تو ہم اپنے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے واپی آ رہے تھے کہ دامت کے وقت سڑک

يراجا تك ايك بروي شرك كى مير لائمس روش بوتمي اور میری بنی کول کی آ تھوں پر پڑی۔ اس وفت تو کول کی أتحليس معمولي جندهياى تنثير نيكن بعدمي آسته أسته أسته كالل كود كها لي دينا بند هو كميا اوروه مكمل طورير ما بينا جو كن-" بوزمی مورت فی مسیل بنات ہوئے کہا۔اس سے ساتھ ى بوزهى مورت روية كلى \_

"أب روني مت آب جھے بتا نبل كرا ب مجھ

ے کیا جا ہتی ہیں۔ ندہی می کوئی ڈاکٹر ہوں اور ندہی تھیم تو مِن آب کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟" دلشاد نے کہا۔ بوڑھی عورت آنسو صاف کرتے ہوئے ہوئی۔ ''علائ کرائے کرائے جب ہم مختلف علیموں و آکٹروں کے یاس می تو ایک ہفتہ سلے جاری طاقات ایک بہت بڑے ملیم سے ہولی جو کہ تقریباً نوے سال کی عمر کا تھا۔ اس نے کول کی آئیسیں و مکھتے ہوئے ہم سے پچھ یو جھے بغیری بیادیا۔" کول کی آئلسیں ٹرک، کی بیڈر لائٹس کے اجا تک آ محصوں پر برائے سے خراب ہوئی ہیں اور ٹرک کی ہیٹر لائٹس کی روشنی میں لیزر شعاع ہوتی ہے اور لیزر شعاع كالكيب بى توز جاوروه بيرز بيون والى سبز بونی ہسیرا، جو کہ افرایقہ کے تکنے جنگلات کے ملاوہ کہیں حبیں مل سکتی اور افریقہ کے بھیا تک اور خونناک جنگلات میں جاتا بہت جان جو کھول کا کام ہے سیکن پھر بھی سی طرح اگر ان جنگات ہے ہسیرا سے بوئی عاصل ہوجائے اور اس کارس کال کرائے گلاب کے مرق کے ساتھ ملا کر آ تکھوں میں ڈالا جائے تو خدا کے تلم ہے پیرائی تابینا بھی تھیک ہوجا تاہے۔'

" تو آپ جائی بین که میں افریقند کے تحضاور بھیا تک جنگلات میں جا کرآ ہے کی میں کے لئے وہ جڑی بوئی سیرالے آؤن ..... 'ونشاد نے بورض مورت کی بات مجھتے ہوئے کہا۔

" بج .... تي مال - " بورهمي عورت في بمشكل كها ـ "اس کے بدلے آپ مجھے کیا دیں گی؟" واشاو

دعاوال کے سوا کھے بھی نہیں ہے۔ آپ کی بردی مہر بانی ہوگی میں میں زندگی بھرآ ہے کی احسان متدر ہوں گی، آب کی ناام رہوں گا۔' بوزهی مورت نے کہا۔ اس ووران اس کی بنی خاموش بینی تھی۔

ولشاد عمر ببت كبرى موج من يراكبيا- بحراج كك بواله ''آپ کیا جھتی ہیں کہان کام میں میرا کوفی مفاد نہیں ہے تو میں اے کرول گا .....؟ اور کیا کر بھی یا وَل عی ۱۹۰۰ افریقہ جائے کے لئے بہت سے رویوں کی خرورت ہوتی ہے ....؟"

ونشاد بیناہم نے آپ کے بارے می بہت زیادہ ت به كه آپ يوت نيك آوي زيا- آپ في ايميشه غریوں مسکینوں کی مدد کی اور نسی کوایے در سے خالی تہیں اوتایا۔ ہمآب کے پاس بری امیدیں سے کرآئے ہیں۔ اس دنیا میں جارااک دو ہے کے سوا کوئی نہیں ہے ۔۔۔'' بورهی ورت نے نمز دوآ واز من کبا۔

"الرآب كي كن كيم كم مطابق من في اين ور ے سی کو خالی تیں لوٹایا تو آپ کوخالی کیسے لوٹا سکتا ہوں۔ جائے اورایک مینے کے بعد آ کرائی بڑی بوئی ہسپرالے عِلْيَةِ كَالْ الله المدار ونشاد العرد ووسر مع تمر معلى جائد لأفا تو بوڑھیائے بچھزیور دیتے ہوئے کہا۔'' بیٹا اگر پیمیری طرف سے تعوزے سے زیور ہیں ہے میں نے کول کی شادی ك لئے ركھے بتھے ہيں اس كى ضرورت بڑے كیا۔''

"ارے ماں تی آب سے زیور کول کی شادی ک لئے رحیں اور بے فکر ہوجا کیں ، خدا جنہیں اپنے بڑے نيك كام كے لئے رواندكرا بان كا قريج اوررزق بھى جیجی ویتا ہے۔ اور ہاں میری یاتوں ک*و برا نہ* ماہیے گا میں ویے آپ کو چیک کررہا تھا۔ "دلشاد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دنشاد واپس جلا گیار تو بوڑ ھیا اور اس کی بیٹی بھی وہال سے اپنے گھرے لئے رواند ہوگئیں۔

**公....** 公....公

ایک برے اور خوب صورت کمرے می انگین قالین برایک بورهاجن بیضا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں تسبيح تقى راس كے تقريباً تمام بال سفيد ہو چکے تھے۔ چند

فاصلے پر قبیلے کا سردار جن خیام بھی وی ہوڑھے جن کے سامنے بیشاہ واتھا۔ وہ بوڑھے جن کوسلسل دیکھ دہاتھا جبکہ بوڑھا جن کوسلسل دیکھ دہاتھا جبکہ بوڑھا جن شاید کئی ملسل میں معمروف تھا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا جن بولا ہا ایک نجوی جن بولا ہے ہوں۔ یک ایک نجوی جن موں اور نجوی کا کام ہے سنتین کے ایک بیشین گوئی کرتا، ایک انگرا والگانا اور میں نے جو اندا (ولگایا ہے وہ بیل ہے ایک انگرا ولگانا اور میں نے جو اندا (ولگایا ہے وہ بیل ہے کہ اندراندر ختم کردوورٹ اس کا وجود تمہارے جن میں بہتر ندہوگا۔''

"لین برخال جی آب تو جائے ہیں کہ چنڈال شیطان کا بجاری ہے اور ہم مسلمان جن ہیں ہم س کا مقالمہ نیم کر کئے۔ ہم جانے ہیں کہ ناہ رہ باروشی مقالمہ نیم کر کئے۔ ہم جانے ہیں کہ ناہ رہ باروشی کی کئی طاقتیں ہیں۔ لیکن چنڈال شیطان کا بجاری ہے۔ اوراس نے شیطان کی بزاروں سال پرشش کی ہے۔ ہس کی وجہ ہے ووالی شیطانی طاقتوں کا بالک ہوگیا ہے کہ ہم اس بر ہاتھ نیمیں ڈال سکتے اور و یسے بھی ہماری اس سے کوئی رہنان کی ساتھ نہ ہب کی بنا پر جنگ کرتے ہیں تو یہ حرام زاد و چنڈال بھی شیفان کا جنان کی وجہ بیہ کہ رہنان کی با پر جنگ کرتے ہیں تو یہ حرام زاد و بینڈال بھی شیفان کا جباری ہے۔ اور اینڈال بھی شیفان کا بیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ اور پنڈال بھی شیفان کا بیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ اور پنڈال بھی شیفان کا بیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ اس موار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے چنڈال آ جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیے جاتا ہے۔ '' مروار ذیام پیاری ہے۔ اس لیاری ہی کی کا کوئی ہے۔ اس لیاری ہی کی کا کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہی کی کوئی ہی کا کوئی ہی کی کوئی ہی کی کوئی ہی کی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کا کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کی کوئی ہی کوئی ہ

" ووسب فیک ہے۔ خیام کیکن جب تک اس چنڈال کی موت نہیں واقع ہوجاتی ہم لوگوں کو دائمی سئون نہیں ملے گا اور اگرتم نے قبیلہ ریخان کے ساتھ مزید جنگ کی تو چنڈ ال جارے سلمان قبیلے کو کمل خور پر نیست جنگ کی تو چنڈ ال جارے سلمان قبیلے کو کمل خور پر نیست کا بچاری ہونے کی دجہ سے چنڈ ال قبیلہ ریخان کی مدا کا بچاری ہونے کی دجہ سے چنڈ ال قبیلہ ریخان کی مدا قبیلے کے جن چنڈ ال کو ہر ماہ کی جوان خوب صورت لڑکیاں قبیلے کے جن چنڈ ال کو ہر ماہ کی جوان خوب صورت لڑکیاں ویت ہیں۔ اور چنڈ ال ان میں سے بچھ کے ساتھ جنس طاب کی ہونے ہیں۔ اور چنڈ ال ان میں سے بچھ کے ساتھ جنس طاب کرتا ہے۔ اور پچھ کوشیطان کی ہمینٹ چڑ صادیتا ہے۔ میں کی دجہ سے شیطان چنڈ ال کو خاص شکلیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھٹوان چنڈ ال کو خاص شکلیاں عطا کرتا ہے۔ اور پر دوز ہر دوز پر د

ہور ہا ہے اور میں جانا ہوں کہ تم اور تمہارے قبیلے کے جنات چنڈوال کوختم نہیں کر سکتے رکیون اس کا علی بھی میرے باس ہے۔'' بیکال جن جو کہ بجوی تھا۔ اس نے خنام جن سے کہا۔

'وو آليا حل ہے بيکال جي '''' خيام جن نے پوچينا۔

مینی کی ہے ۔ میریم کسی انسان کے ذریعے چنٹرال کا خاتمہ کرواد و'' ''جی سے ''خیام۔

"بيآپ كيا كهدرې بيل- ايك انسان أيك شيعان بن كاكيسے فاتمه كرسنتا ہے۔" خيام جيران ہوت توسفا بولا۔

" کرسکتا ہے۔۔۔۔۔'

بالکل کرسٹتا ہے ایک انسان ، جمن سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے بیاس دیاری کے باس دیاری ہوتا ہے ، مقتل ہے ، شعور ہے ، وہ سوچنے بیجھنے اور اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لئے وہ مناسب کوشش کر کے کسی بھی مشکل کو نہ صرف حل کرسکتا ہے بلکہ وشکن مرکبان ہے بلکہ مشکل کو نہ صرف حل کرسکتا ہے بلکہ وہ مرکبان مرکبان ہے بلکہ مرکبان مرکبان مرکبان ہے بلکہ مرکبان مرکبان مرکبان مرکبان ہے بلکہ مرکبان مرکبان مرکبان ہے بلکہ ا

''ووسب تو نمیک ہے برکال بی نیکن جوطاقتیں ایک جن کے پاس ہوئی ہیں وہ ایک انسان کے پاس الو نہیں ہوتیں تو پھر کیے ایک نسان ایک جن کا مقابلہ کرسکتا ہے۔'' خیام نے نہ ججنے والے انداز میں کہا۔

بہتہ ہیں ہوس ہونیں آئے گاتم یوں کرو کہتم سید حااجمیر شراف ہنچ کر مزار پر حاضری دواور سلام کروہ پھروباں وجود ہا ہا کال الدین شاہ کے پاس پہنچو، ہیں بھی شہبیں ای جگہ لمول گا۔ مزید بات ادھر ہی ہوگی ۔ ''نجوی ریال نے کہا دراس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ایک پروے کی اوٹ میں غائب ہوگیا، جبکہ خیام جن بھی کچھ سوچے موے اٹھ کرو ہاں سے ایک طرف وجل ویا۔

\$ ... \$ ... \$

ایک بہت یوا خار تھا۔ جس کے اندر اندجرا ہونے کی اجہ سے چھوٹے چھوٹے دیتے جل رہے تھے۔ WWW.PAKSOCHIY.COM

"ارے تو میری کیا خدمت کرے گاٹ تو ساتو، تو ایک آتے جن ہے۔ تو میرے برابر نہیں ہوسکتا میں میا ہوں تو ایک جنگ میں تھے جا کرجسم کردوں،

'' فی است با شاند نیا است می است می

''ارے خطامبیں تو نے پاپ کیا ہے۔ جب تو وعد و نبھانبیں سکتا تو کیوں کیا تھا تو نے جھے وعدہ ۔۔۔۔ ہاں بول میشنوں جن ۔'' چنڈ ال چتھا ڈکر بولا۔

م بی بین مسون می و چیری بات را براوی "گرو می مجھے صاف صاف بتا کیں ..... مجھے "جھ بجھ بین آرہا ...." شاتو نے باکلا کر کہا۔

الیے تھے ہی معلوم ہے شاتو کہ اس مینے پانچ تاریخ ہوگئی ہے لیکن تو ابھی تک جن ناریاں نہیں لایا اور السے بحولا بن رہا ہے۔ 'چنٹرال نے تدریز مراہیجے ہی کہا۔''گرد جی سے بات ہیہ کہاں دفعہ ہیں نے بہت کوششیں کیس لیکن آپ کے مطلب کی تاریاں نہیں ملیس۔ تمام ناریاں جو ہی نے مختف قبیلوں میں ذھونڈی مسیس اور آپ کو جوان اور پرکشش خوب مصورت ناریاں جا سے تھیں۔ اس کے میں آئیس نہیں لایا، مصورت ناریاں جا سے تھیں۔ اس کے میں آئیس نہیں لایا، مصورت ناریاں جا سے تھیں۔ اس کے میں آئیس نہیں لایا،

آ پ تھوڑا اور مبر کریں، میں آپ کے لئے نی حسین از بیال ڈھونڈ کرلے آؤل گا۔"

'' کتنا عمر کرول میں اور مجھ ہے اور صرخبیں ہوتا ۔۔۔۔۔ تو یوں کر کہ ناریوں کی تعداد کم کردے بینی کچھ کم کے کرآ جا۔'' چنڈال نے کہا۔

الماده گروی ... آپ کا بهت شکرید چند تاریال میں جنداور آسانی سے ڈھونڈ کرا تھالاؤں گا آپ کی بہت مہر بانی گرو جی ..... بہت مہر بانی .... " شاتو نے خوش بوتے بوئے کہا۔" ہا ہا .... ہا ہا .... زیاوہ خوش ہونے کی نہر ارت نہیں شاتو پھر بھی تاریاں مہلیں تو تو اپنی یولیاں کو انعا کر لائے گا ، ۔۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انجام بخیر نہ ہوگا۔"

و بنی کے ایئر پورٹ پرداشاد صفیدرنگ کے کپڑوں میں مہوں آیک پرانی کی افعات کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آ دی ہمی کھڑا تھا۔ وہ دونوں نرم کہنے میں ہاتیں کررہ ہے ستھ کہا کی خوب صورت حسینہ کی آ واز لاؤڈ اللیمر سے انجری۔ ' افرایقہ جانے دالی فعائث مکمل طور پر تیارہ ہے مسٹر داشاد ہے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پلین میں سوارہ و جا تیں ، دھنے او۔''

"اجھا بھی روف بھر بھے اجازت ۔" ولٹاد نے اپنے ساتھ کھڑے وہرے آ دمی سے کہا۔" ہاں دلٹاد جاؤ اپنا خیال رکھنا خدا تمہارا جافظ و تاصر ہو۔" دوسرے آ دمی سے کہا۔ " ہاں دلٹاد جاؤ سے نہا جو کہ روف تھا اور داشاد بلین کی طرف جانے لگا۔ بوائی جہاز علی بینے تی تمام مسافروں کو بیلٹ یا ندھنے کا تحکم وے دیا گیا۔ دوسرے کمچے جہاز اڑا اور چند کھوں بعد فضاؤں عمی اڑ رہا تھا۔ واٹنا وسیٹ تمہر انہیں پر جیٹھا ایک فضاؤں عمی اڑ رہا تھا۔ واٹنا وسیٹ تمہر انہیں پر جیٹھا ایک اسلامی کماب پڑھ رہا تھا کہ اچا تک ایس کے پیٹ عمی اسلامی کماب پڑھ رہا تھا کہ اچا تک اس کے پیٹ عمی اگر کو وہ جرائی سے ادھر اداھر و کھے رہا تھا۔ اس

نے جیسے بی ہاتھ اٹھائے دوبارہ کی نے اس کے پید میں محد گدری کی "ارے کون .... کیا ہے بھئی ....اس کے منہ ے بے ساختہ نگا اے ساتھ میں بینے ہوئے دوسرے مسافر نے کہا۔" کیول بھٹی کیا ہوا؟"

" بھائی جان کوئی میرے ہیٹ میں گدگدی کررہا ہے۔اور جھے نظر میں آ رہا۔''

" بيآب كيا كهدر ہے جين ۔ "ولشاد كى بات س كر دوسرا مسافر بولا۔"آپ کا مطلب ہے کہ وکی بھوت یا جن آپ کے بیٹ می گداری کررہا ہے اور آپ کونظر نہیں آ رہا۔۔۔ ناممکن بیتو ہوی نہیں سکتا۔''

''بھائی صاحب آپ میرالیقین کیجئے ۔۔۔اوے الساندكر ولشاد نے اپنے پیٹ پر اتھار کے مختلف آ وازیں تكاليس دوسرامسافراس جرانى سدو كيهد باتقا كماحا تك ولشادا بی جگہ سے بول غائب ہو گیا جیسے گلاے کے سر ے سینک۔ ''ارے ۔۔ ہے آ دمی کہاں خائب ہو گیا۔ ارے بھائیورسنو..... پلیز سفے مس" ای نے ایک اير موسس عيكها-

"جي " خوب صورت ايم موسس في جواب ويا-"ابھی میرے سائے اس سیٹ ٹیبرائیس ہے ایک آ دی غائب بموگیا۔وہ بری دہریت بھے۔ کہدر ہاتھا کداست وٹی بھوت تک کررہاہے اور پھرا جا تک وہ عائب ہو گیا۔'

'' کیا آ دمی غائب ہو گیا۔'' ایئر ہو شس جاا گی۔ بورے جہاز کے مسافر دی نے ریہ بات کی تو ان میں صلیل رج كن رمسافر شور ميارب يقي كداجا تك ايك حسيندكي واز الجرى-" تمام مسافرون سے التماس سے كدود اين سيث بيلث بانده ليس مما يك آدى ك عائب مونى ك وجہ سے جہاز کو قریبی ہوائی اؤے بالم آباد پر اتار رہ میں۔ رصع ادر "تمام مسافروں نے سیٹ بیلٹ باندھ نیس اور جہاز آ ست آ ست لینڈ کرنے کے لئے نیے جانے لگا۔ **☆.....☆.....☆** 

ایک درمیانے در ہے کا خوب صورت کمرہ تھا۔ كرے كے ورميان ميں سك مرمركى بى موئى أيك خوب صورت میزر می ہوئی تھی۔میز کے ارد گردخوب صورت

لکوی کے تراشے ہوئے صوفے رکھے ہوئے منھے۔ان صوفوں میں ہے ایک صوفے پر داشاد ہے ہوٹن پڑا ہوا تھا۔ اس کاویردو خوب صورت بریاں پکھا جھل رہی تھیں کہ اجاكك دنشاد كوبوش آشيار" اونهد الوسيم من كبال ہول؟" ہوش میں آتے ہی دلشاد نے بربراتے ہوئے کہا۔ یر بول میں ہے ایک یری بھا کی اور کمرے کے اردوازے سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔

٬٬شهون. ... شهون ..... اس کو **ہوش** آھيا

"احيما جلو جيتے ہيں. اليكن تم جاؤ.... مي مردار ونبركرنا مول به مشبول جن نے كہا۔

یری کے کسرے ہیں آتے ہی چند کھول بعد سروار خیام اور شبوان کمرے میں داخل ہوئے۔

"السلام "يكم ورحمة الله و بركاته و مرواد خيام اور شہون جمن نے بَیک وفت کہا۔ بیدووں اس وفت انسانی شکل سے ستھے، اس کئے دلشاد کو ذرا جربھی کیچھ محسوس نہ بوا\_' و السلام ... ليكن بعائي معاحب آب كون الوك میں اور میں کہناں ہواں ۔ ایک ولشاو نے کہا۔ '' بتائے ہیں ولشاو**ت** حب،آپ اراسبرتو کریں۔''شہون نے جلدی سے کہا۔ استے میں سروار جن خیام ادر شبوان جن دلشاو کے قريب أيك صوفي بربيخ سنَّتُه . " كاجل تم دلشاوي خاطر مدارت کا بندولست کرو جاؤں '' سروار خیام نے کا جل يرى ت كها. جو كداشاد ير ينكها مجمل ريم تعمل ـ

" احجِما بحسَّى دلشا داب من آب كوسب بيح تفصيل سے بناتا ہوں۔"سروار خیام نے کہا۔ ولشادان وونوں کی طرف غورے دیکھر ہاتھا۔" ہات وراصل ہے ہے کہ ہم لوگ انسان نبیل بیل بلکه جن بیل-''

'''کیا آ ب لوگ جن جی کیکن .....'' ولشاد نے سردار خیام کی بات کائے ہوئے کہا۔

'' ماں ہم جن میں شہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت خبیں ہم اس وقت انسانی شکل میں ہیں اور ہم ایک مسلمان قبیلے کے جن ہیں۔ ہم مہیں کوئی نقصان نہیں پنجانے والے، بلکہ حبیس خود ہماری مدد کی ضرورت

WWW.PAKSOCHTY.COM

ہے۔''سروار خیام نے کہا۔ِ

ولشاد انبیں حیران کن انگھیوں ہے و کمچرر ہا تھا۔ '' ولشاوصا حب آب غور ہے میری بات سنیں۔'' سردار خیام نے کہا۔"جس طرح انسانوں کی دنیامیں مختلف گروہ ہوتے ہیں بعن بھی ہندو ہچے مسلمان اور بچے عیسا کی وغیرہ۔ یہ جس طرح مختلف نسلوں اور ندان ب سے بعلق رکھتے ہیں بالکل ای طرح جنات میں ہمی مختلف گروہوں کے اوگ ہوتے ہیں اور یہ مختلف نسلول سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف غدابهب كومانين والي بوت بين البيتري بات اللَّک ہے کہ جنات میں گروہ دن کے بچائے تھینے ہوئے میں۔جس کامطلب اٹسانوں کے زو کیے وہی ہے۔ خیر ہم ایک مسلمان تبیلے سے تعلق رکھنے والے جن جی اور جس طرح مسلمان انسان نماز پڑھتے ہیں ۔روزے رکھتے میں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم بھی بالک ویے بی ضدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ ہارے علاقے کی سربعہ ہ آ مے ایک جنات کا قبیلہ ریخان ہے جو کہ مندواور شیطان کو ہاننے والاقتبلہ ہے۔ وواکٹر جمارے علاقے میں تھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جن جارے مسلمان بينول كوجندورناني كاخواب ويعتقارين بين دماري یاس روشنی کی طاقتیں ہیں اور ہارے یکھیے اسپے بزر کواں کی دعا تیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کدان سے جنگ کے دوران ہم ان کی شیطانی طاقتوں وہم کر کیتے ہیں اور آخر کارشکست ان کوبی ہونی ہے۔

الیکن سلسل شکست کی وجہ سے ان کے سردار جن فی ایک بہت بڑی شیطائی قوت جنٹرال کووں ٹرکیاں ہر مہینے الکر دینے کا الی دے کر ہمارے مقابل کھڑا کردیا اور ہماری مزاحت کے بدلے میں جنٹرال مزید ہمارا بیٹمن ہموگیا، ہم نے اسے مٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم اس کا کھوٹہ ہیں ہاکا ڈیسی ہاک کے بیاری ہے۔ اس کے فی سال شیطان کی بوجا کی اور شیطان کا بچاری ہے۔ اس نے کئی سال شیطان کی بوجا کی اور شیطان نے اسے بہت کی شکھیاں دیں۔ اب چنٹرال ہمارا کھلا دیمن ہوگیا ہے اور ہم کھیلے کے بجوی جن برکال نے بتایا ہے کہ چنٹرال مماری ریاست ہر قصنہ کرنا جا بتا ہے اور ہم کھمل طور پر ہماری ریاست ہر قصنہ کرنا جا بتا ہے اور ہم

تمام مسلمان جنوں کو ہندو ندہب میں ڈھالنا عاہتا ہے۔ اس لئے آگر ہمیں صحیح سلامت رہنا ہے تو چنڈال کا خاتمہ ضروری ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے اور ندجی دنیا کا کوئی جن ایسا کرسکتا ہے۔

لیکن بیال نے پیشین گوئی کی ایک انسان چندال کوختم کرسکن ہے۔ اس کے لئے ہم اجمیر شریف میں باہا کمال الدین شاوے ہاں ، ۔ ۔ ۔ ہے اورانہیں شمام باتوں ہے آگا و کیا۔ انہوں نے یہ کی تائید کی اوراس کام کے لئے آپ کے بارے میں بتایا اوریہ ہمی کہا گیا آپ یہ کام جمام جمام جمام ہمارے کئے تاہیں بلکدان کے لئے آپ یہ کام جمارے کئے تاہیں بلکدان کے طائے کریں میں "اور پھرانہوں نے بتایا کہ" آپ افرایقہ حارے جن بارے جن اور پھرانہوں نے بتایا کہ" آپ افرایقہ حارے جن بارے جن اور پھرانہوں نے بتایا کہ" آپ افرایقہ حارے جن بار

بہ ہے۔ ہو ہے ہم نے آپ کے پاس شہوان جن کوآپ کو بار کے بار میں ہوار ہوں ہوار ہیں ہوار میں ہوار میں ہوار میں ہوار بوائے کے لئے بھیجا، لیکن اس دفت آپ جہاز میں ہوار ہو چکے تھے اس لئے مجبوراً شہون جن آپ کو اٹھا کر بیباں لے آئے۔''

''سیا مطلب ہم مجھنہیں ۔۔۔۔' مشہون جن بہلی بار بوانا۔''مطلب بیہ کہ میں ایک بوڑھی ماں کی بیٹی کی آئیکھون کے ملاح کے لئے افریقہ ہے، ایک جڑی بوئی فی فیخے جار ہا تھا اور آپ نے جھے تھی اس بوڑھی ماں کا کیا فائی کرکے میہاں جہنچادیا۔ اب اس بوڑھی ماں کا کیا ہوگا،اس کی بیٹی کی آئیکھول کا علاج کون کرے گا؟۔۔۔۔''

نے کی سال شیطان کی ہوجا کی اور شیطان نے اے بہت 'دانتا و جی آپ فکر مت کریں۔ ہم جنات ہیں سی طکعیاں ویں۔ اب چنڈ ال ہمارا کھلا وخمن ہوگیا ہواور ہمیں انسان کی نہت کا پنتہ تل جاتا ہے اور ہمیں تو بابا کمال جھے اپنے قبیلے کے نجوی جن برکال نے بتایا ہے کہ چنڈ ال الدین شاہ نے بھی بتا دیا تھا کہ آپ افریقہ کیوں جارہے کھیل طور پر ہماری ریاست پر قبضہ کرتا جا بتا ہے اور ہم ہیں۔ اس لئے جس نے آپ کو یہاں لانے سے پہلے ہی

مچھوٹے کرے میں ہیٹا ہوا تھا کہ ایکا یک نکڑی کے میز پر پڑے: وے ایک پرانے طرز کے قبل فون کی ممثی بجی۔ ''بیٹو راجیش بول رہا :وں ۔'' راخون نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔'' ؛ اسلومی سونیا بول رہی ہوں۔ بیلورا جیش ''بیائم '' نی '' مربر رہو گے؟'' دوسری طرف سے سونیائے

سارت کیا۔ ''ال سالیکن کیول تم کیول او چھ رہی جو سانا''راغوان نے کہا۔

''وه میں تمہیں وہیں آ کر بناؤل گی بس تم رکو میں آر بی جول '''سوئیا نے کہا۔'' ٹیکن''رائنون نے پیمیر کہنا جا ہائیکن سوئیا نے فوان بند کردیا۔

راخون ال وقت من گیت کے سامند ایک مرت کی طرف و کھے کہ رہ تھا۔ ایسے گلہ رہینی ہوا کھڑی ہے گیت کی طرف و کھے رہ تھا۔ ایسے گلہ رہاتی جیسے وہ منہ می منہ میں پہویک باری او ہو۔ این مک اس نے مین گیت کی طرف پھویک باری او گیت جہ چر بہت کی آ واز کے ساتھ کھل گیا۔ تھوڑی دیر ایک ایک جی ہے اندر آئی ہوئی وکھائی وی۔ کار می ایک فوب صورت از کی جیشی ہوئی تھی۔ اس نے نیار گل کا یہ مورت از کی جیشی ہوئی تھی۔ اس نے کیر ابر ایک خوب صورت از کی جیشی ہوئی تھی۔ اس نے کر برابر اتحاد ہوگئی راخون کے کر ابر اتحاد ہوئی۔ اس کے ہاتھول میں ایک درمیا نے در سے کا میں وائل ہوئی۔ اس کے ہاتھول میں ایک درمیا نے در سے کا میں مشور پیر جیناؤ یہ تھا۔

'' بینی برتھ ڈے اُو بوراجیش۔'' وہ او نجی آ واز بیں بولی اور راخوان کے کلے سے مگ گئی۔ بوسد دینے کے اِحد وہ بولی ۔'' کیمیالگا میرامر پرائز راجیش۔''

'' واقعی تمباراها فظ بہت تیز ہے جھے تو یادی نہیں تھا کہ آت میراجنم دن ہے۔''راخون نے اس کی کر کے گرد ہاتھ تمائل کرتے ہوئے کہا۔

روہمہیں یارٹیس ہے نال، مجھے تویاد ہے۔۔۔۔۔اور مجمول مجمی کیسے علق ہول تم سے بیار جو کرتی ہوں۔' اس روک نے زکما

''ہال سونیاتم مجھ سے داقعی بہت بیار کرتی ہواور میری بیہ خوابش ہے کہتم مجھ سے ہمیشہ ای طرح بیار کرتی

اہے ملازم جن بطش کو افراقہ کے جنگلات ہے وہ جزی بوٹی لانے کے لئے بھی دیا تھا۔"سردار خیام نے کہار ''او خدا کاشکر ہے کہ آپ نے ایسا کیا ورند ٹاید ممی آپ کی کوئی بات نہ مانتا۔"

"" تو کیا آپ ہمارا کام کرنے کے لئے جار ہیں۔" سردار نے داشاد کی بات من کر جلدی ہے کہا۔" ہی ہاں میں بالکل تیار ہوں کیونکہ یہ کام نیکی کا ہے اور دوسرا میرے مرشد نے جھے اس کام کے لئے چنا ہے، لیکن میں یکام شروع کرنے سے پہنے بچھ معلومات حاصل کن ماہول گا۔۔۔۔"

جاہوں گا۔۔۔۔'' ''کیسی معلومات!' ''نیام نے تیران ہو کر کہا۔ ''اس وقت تو نہیں کیونکہ اب بین پہنے اجمیر شریف میں حاضری دول گااورائے مرشد کیال اللہ ین شاو سے بھی ملوں گا وہاں سے واپسی کے بعد آپ سے بات پیت ہوگی۔'' داشاد نے کہا۔

" نمکیک ہے جس طرح آپ کی مرتنی۔ اگر آپ نے ہمیں اس مشکل سے نکال دیا تو ہم زندگی ہم آپ کے احسان مندر ہیں گئے۔" خیام نے کہا۔ استے میں کا جل پری آگئی اور ہولی۔" شہون آتا کھانا وستر خوان پرلگ چکا ہے۔"

"فیک ہے ہم آ رہے ہیں۔"شہون نے جواب دیا۔اورو ودلشادکو لے کر دوسرے کرے ہیں جانے گئے۔ ماہ۔۔۔۔۔ انہ

آگرہ شہر میں ایک تاریخی محفے میں ایک ایل رنگ کی گئی گئی ہوئی رنگ کی گؤی کے مین گیٹ پر را جیش نام کی تختی گئی ہوئی تھی۔ گؤی کے اندر کے ایر یا میں بہت زیادہ رقبے پر مشمل زمین دیران پڑی ہوئی تھی۔ جس میں فتک گھاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے یہ گؤی صدیوں ہے دیران پڑی ہو۔ لیکن حقیقت میں ایسانہ تھا۔ گؤی میں ایک فخص رہتا تھا جس کا اصل نام را خون تھا لیکن لوگ اے فخص رہتا تھا جس کا اصل نام را خون تھا لیکن لوگ اے راجیش کے نام سے جانے تھے۔ راخون کے اکلوت میران کے باس ایک برائے ماڈل کی لمبی کارتھی جو کہ کوئی کے اکلوت میران میں کھڑی تھی۔ راخون میں کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون میں کھڑی کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون میں کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون میں کھڑی کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون اس وقت کوئی کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون اس وقت کوئی کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون اس وقت کوئی کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون اس وقت کوئی کے سب سے میں کھڑی تھی۔ راخون اس وقت کوئی کے سب سے

Dar Digest 24 January 2015

رہو۔'' راخون نے اے اسے اسے بازووں میں سیختے ہوستے کہا۔''او کے مائی ڈارلنگ'' سونیا نے کہا۔ اور مجمروہ دونول وہیں ہر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ رہنون اس وفت اس کے سرخ اور ترم و نازک ہونؤل کاری بی رہاتھا كداجاتك أيك دهاكه جواادر كريك فرش بجث كيا. وهاكما تناشد يدتها كدراخون ككان بندمو كن اورسونيا بِهِ مِوثِي مِوثِي وَرْشُ كَ يَضِينَ مِن فِي يَنِي سَاكا فِي رَمَّ كَا وهوال نظفے لگار وهوال اتناز بادو تھیل میا که کمرے میں كوئى چيز دكھائى نبيى دے رہى تھى - پھر آ ہت، آ ہت، موال قتم ہوااور پھراکیہ ساہ رنگ کا کنافرش میں موجود کڑ ہے۔ ت باہر تکلااس کے بال با کل کانٹون کی طرت کھڑے متھاورشکل بالکل ایک شکاری کتے جیسی محمی۔

'' نارنگ تم ..... تم اور ایا تک اس طرح .... خَيريت " "مُاخُون نَـ مُعِيراتَ بِونَ مُها\_اور يُمْ كَتَ كمندت انباني زبان مين آواز أكلي \_

'' بھے چنڈال آتا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کوکالی هنگتیال دیتے وقت چندال آتائے عہدایا تھا كه آپ تمن ميني تك كسى باري وباته رئيس الكائيل ك بلکہ اس کی شکل بھی نہیں ویجعیں کے تیکن آپ نے دوسرے مبینے کے اندر بی ساعبد توڑ ڈالا اور تاری کے بدن كوجهولياراب مجهے چنڈال آ قانے ہميجا ہے كدين آپ کوخبر کردول که آپ کواس کی کژی سزایل گی۔اور اس کے لئے چندال آتا نے آپ کوشانان کی کالی بہاڑیوں پر بلایا ہے۔ بس اب میرا کام ممم ۔ اس لئے مجھے اجازت ۔''نارنگ نے کہااوراس کے ساتھ ہی ایک وفعہ پھر دھاکے کی آواز آئی اور فرش کے اندر ٹارنگ عَائب ہو گیااور فرش کی سطح برابر ہوگئی۔

راخون کو بہتے جھوٹ رہے تھے۔ تاریک کی بات سن کروہ کا بینے لگ گیا تھا کہ بیتہ نہیں چنڈال اس کے

وانت لیے ہو گئے بھروہ بلکی بلکی آ وازوں کے ساتھ سونیا ك طرف برصن لكار كمره سونياكى بهيا تك چيخوں سے کوئے اٹھا۔اس نے دونوں دانت سونیا کی شدرگ میں گاڑ ویئے تھے۔ جیسے بی سونیا کا جسم ساکت ہوا۔ راخون نے اے جھوڑ دیااورا پنا منہ صاف کرکے باہر صحن میں نکل آیا۔ اب اس كردانت اين العلى حالت مل آيج عظمة

يجهرومر بعدوه اپني پراني ماذل کې کاريس جيفااور روسرے بی ملے اس کی کارایک ویران سرک پردوڑر ہی تھی۔ تقریباً ایک تھنے کے سفرے بعد کارایک بہاڑی علاقے میں داخل ہوئی جہاں جاروں طرف خٹک پہاڑ ہتھے۔ پھر آ بسته آ بسته کارنے ایک موزموزا، مجرکارایک ویران کالے رنگ کے بہاڑ کے ساتھ رک تی راخون کارے باہر تکا اور آ بسته آ بسته آیک سمت جلنے نگار چند محول بعد اسے ایک غار انظر آئی اوروواس میں داخل ہو گیا۔ اس کا ندرداخل ہو تے ہی نارکا مندایک بھاری بتمرے بندہو گیا۔

را خوان نے تیجیے مرکر دیکھا ہی تھا کہ اچا تک عار ك حيت سے أيك بھيا تك أواز أنى . "بس را خون أج ے اپنی موت تک تم اس غار ہیں بندر ہو گے اور جب تم مرجاؤ کے تو پھر تمہارا نیا جنم ہوگا ہتمہاری آتما کو ایک نیا بَيْرِيهِ مِلْ گا۔ اور اس جنم میں تنہارا نام بلجان ہوگا اور لوگ تمہیں میثونت کے نام ہے پکاریں گے، یہی تمہارے یاپ کی سزا ہے۔ میں آج ہی کا لے شیطان آ قا کے سائے مناویوی کو ساوچن دول گا کہناری کوچھو لینے کے بعداب تباراجهم مفاديوي كے قابل تيس ہے۔اس كے منكاديوى آزاد باورتهبيل تنبارے بابول كى سزاضرور لے گی۔ ''اوراس کے ساتھ ہی آ واز آ نابند ہوگئی۔

"شبيں چنڈال آ قا مجھ رير ديا سيجيجة، مجھے شا كرديج من بهك كميا تعاراس لخرآب كرماته ك ہوئے وہن کو نبھا ندر کا۔لیکن آپ تو مہا پرش ہیں ویالو ساتھ کیاسلوک کرے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک سیں۔ جھے شاکرہ بھتے منکا دیوی کو اچن مت دیجے۔ نظر بستر بر ڈالی جہاں ابھی تک سونیا ہے ہوش بڑی ہوئی جندال آق بھے بس آپ کا سہارا ہے۔ 'رافون نے گز گڑا تھی۔ بھروہ مسلسل بستر کو گھورنے لگ گیا۔ ای کھے اس کر جہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بدلے میں کوئی کے حلق سے بجیب می آ واز نکلی اور اس کے آھے کے وو ۔ رممل ند ہوا۔''چنٹر ال آ قامی نے آب بروشواس کیا ہے

میں حاضری دینے اور اپنے مرشد سے ملنے کے بعد دلشاد دالیس آئی تھا اور اس دفت وہ سروار جن خیام سے پیچھ ضروری معلومات حاصل کرنا جیا ہتا تھا۔

''خیام تم سے میر سے تین اہم سوال ہیں بہد ہاتی ہوئی چھوٹی موٹی غیر ضروری ہا تیں ہیں۔ پہلاسوال یہ ہے کہ ''تم جائے ہوئی جم جائے ہو کہ ایک جن کے پاس ماورائی طاقتیں ہوئی ہیں۔ وہ بل جی حاضر ہوئی ہیں۔ اس کے خلاوہ وہ واز سکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے خلاوہ وہ واز سکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے خلاوہ وہ واز سکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے خلاوہ وہ از سکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے ایک انسان کی جن کو کیسے ہلاک ہوتے ہیں میکن ہوتے ہیں۔ اس لئے ایک انسان کی جن کو کیسے ہلاک سوتے ہیں۔ اس لئے ایک انسان کی جن کو کیسے ہلاک سوتے ہیں۔ اس لئے ایک انسان کی جن کو کیسے ہلاک سوتے ہیں۔ اس لئے ایک انسان کی جن کو کیسے ہلاک

ووسراسوال یہ ہے کہ ایس نے سناہے کہ ایک جن پر پستول، بندوق وغیرو کی گونیاں انٹر نہیں کر تیم لیکن اگر ایک جن کوآگ لیعنی روش و عمالی جاتا ہے۔اس ہات میں کہاں تک تیائی ہے۔"

اور تیسرااہم موال ہے ہے کہ 'اگراڑ انی کے دوران جن نظرول کے سامنے سے غائب ہو کر دار کرے تو اسے کیسے دیکھاجا سکتا ہے۔' دشاد نے تفصیل سے کہا۔

"وستال میں سب ہی ہی ہیں ہا جو جھے

اہمی تک معلوم ہواہے۔" ہرو رضام نے کہنا شروع کیا۔

"رسکنا جس طرح ایک ہتھیار ہے آسانی کے ساتھ روس ایک جس طرح ایک ہتھیار ہے آسانی کے ساتھ انتخاب ہیں انسان ہونکہ اشرف انتخاب ہونا ہے۔ انسان ہونکہ اشرف انتخاب ہونا ہے۔ انسان ہونکہ اشرف انتخاب ہونا ہے۔ وہ اپ وہ بازیتا ہے ایک ترکیب آخر داکال انتخاب ہے کہ وہ جن پر ہواری پڑتا ہے اور چونکہ شہیں جندال کو ہم کرنے کے لئے ہم جھیج رہے ہیں۔ اس لئے ہم میں کہنے اس کے علاوہ انسان اور جن دونوں کا ذہن پڑھ سکو کے اور اس کے علاوہ انسان اور جن دونوں کا ذہن پڑھ سکو کے اور اس کے علاوہ انسان اور جن دونوں کا ذہن پڑھ سکو کے اور اس کے علاوہ انسان ہیں کرسکا تم کرسکو کے اور اس کے علاوہ استعال کرو گے۔ "

آب میرے ماتھا ال طرح ندكرين آب كوشيطان آق كا واسطه ..... دافون نے چینے ہوئے كہا۔

" ٹھیک ہراخون میں تجھے قید نہیں کروں گااور جھ سے تیری چکتیاں بھی نہیں چھینوں گائیکن منظ ویوی اب تیری نہیں ہوسکتی۔ای لئے تو اسے بھول جااور وہاں مجھے اپنے پاپ کااز الہ بھگتنا پڑے گا۔"

''آپ دیالو ہیں آئا ۔۔۔ آپ شکق مان ہیں۔ آپ نے جھے ٹاکردیا، جھے آپ کی ہرشرط منظور ہے۔'' راخون نے گھٹے نیکتے ہوئے کہا۔

"واسب نی ہے۔ لیکن تو اب میری ہات نور سے سے سن ۔" بندال کی بھاری آ واز غار میں توجی۔ ایک خض دلشاو ہے جس کا تعلق ویل ہے ہے۔ اے آئ کل جھے نے کہ لینے کے لئے تیار کیا جارہا ہے ۔ اور یہ کام روشنا فیلے کا سردار جن خیام کررہا ہے کیونگداسے بچھ سے خطرہ ہے کہ جمل اس کے قبیلے کوختم کردول گا۔ وہ براوراست بچھ کے اس نول کے بہاتی نیک انسان ہے کہ جمل اس کے قبیلے کوختم کردول گا۔ وہ براوراس بھی وال اسکا اس کے باس دولتا و بہت نیک انسان ہے کا سہارا لے رہا ہے۔ لیکن میدولتا و بہت نیک انسان ہے کہ براوراس کے بر براوگوں کی دعا تیں بین اوراس کے بر براوگوں کی دعا تیں بین اوراس کے بر براوگوں کی دعا تیں بین اور اس کے براوراس کے مقاو کے لئے نہیں کیا اس نے جھے اس نفس سے خطرہ مقاو کے لئے نہیں کیا اس لیے جھے تا ہے تھے اس نفس سے خطرہ ہے۔ تو بول کر کہ اسے بچھے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کردے۔ تا کہ بعد میں پر بیٹانی نداخی فی پڑے۔ "

کردے۔ تاکہ بعد میں پر بیٹانی ندائش ٹی پڑے۔'' ''لیکن آقاکیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ ٹواس ہے خطرہ ہے۔''راخون نے معسومیت ہے کہا۔ ''جھے ہے جو کہا ہے آپ پڑمل کریمی تیرے پاپ

کاازالہ ہے اور ہاں اگر تو اسے ختم کرنے میں تاکام رہاتو تیری سزاصرف موت ہے۔ 'اوراس کے ساتھ بی چنڈ ال کی آواز آتا بند ہوگئی اور غار کا منہ اب کھل گیا تھا۔ اسے ویکھتے ہی راخون ہا ہرنگل آیا اورا پی کار کی طرف چینے دگا۔

☆.....☆......☆

''بولئے دلشادآپ بھھ ہے کیسی معلومات جا ہے بیں۔'' سردار خیام نے دلشاد سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت سردار خیام کی ذاتی جینے کسے میں جینے ہے۔ اجمیر شریف

نگل نیھے تھے۔ اہمیر تمریف "اور میرا دوسرا سوال به والیہ نگاہول Dar Digest 26 January 2015

اور بان جب جن كوانساني شكل من باعمه ديا جائے تو وہ ا بی شکل مجمی تبدیل نبیس کرسکتا۔"سردارخیام نے کہا۔ ' خیام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے میری ایک مشکل تو آسان کردی " دلشاد نے کہا۔ ''ولٹناد صاحب جانے سے پہلے آپ میرے ساتهمة تمي تاسمين آب كويجها ورضروري اشيادون جوك آپ کے بہت کام آئیں گی۔ "سردار خیام نے کہا تو دلشاہ اور خیام دروازے نے نکل کراکی طرف جل پڑے۔ **☆.....** ☆..... ☆

راخون اپنی کوفنی کے ایک تہدخانے میں فرش پر آلتی پاتی مارے جیماتھا۔اس کے پاس فرش پرایک ڈے يرا بوا تعارجس من سيندور تعارسا من آش دان على آ گ جل ری تھی۔اس نے ایک کالالفاف کھول جس میں روسیده مثریال جمیں - پھراکی موثی مثری پر سیجھ بھونک کر اے سیندورے فریے میں ذالا۔ جب بڈی سیندور کی تہہ ے انہمی طرن مجر گئی تو اس نے اے سامنے جلتی ہوئی آگ میں بھینک دیا۔ بھر نفافہ بند کرے آگ۔ کی طرف و کیمنے ایگا ورمنہ میں مجھ برز بروائے اگا۔

ا ما تک ایس آواز آئی جیسے کس نے آگ پر بانی تھینک دیا ہواور پھرواقعی آ گ بھٹی اور کا لےرنگ کے وعوسميں في آتش دان كوا في لبيث عمل كيا۔ وهوال فتم وتے ہی ایک بھیا تک آواز آئی۔" الماشا و ضرب آتا راخون "اور بمرسامنة آش دان ميں أيك لمبي مندوالي بہت چیوٹی می اومزی جیمی دکھائی دی جس کا کالارتک تھا۔ " حَمْ وَ بِهِيَا آقاً " ومن كر عد مدوياره أواز آكي-" ابلاشا دبلی شبر میں ایک بهت نیک مخص ولشاد ر بتن ہے جانتی ہوا ہے۔' راخون نے کہا۔

"ولتناور دومنك معلوم كرناية على أقار" الملاشا نے کہا۔ اور پھروہ ما تب ہوگئ۔ واقعی دومنٹ بعدلومری اك دفعه بجر عاضر ہوگئا۔" راخون آ قامل نے سب مجھ معلوم کرایا ہے۔ ''اہلاشائے کہا۔

"باؤ کیا جانکاری کی "" راخون نے کہا۔ "ولشاد واقعی ایک نیک مخص ہے۔اس نے آج تک کوئی ے خیام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ "واقعی ایک جن کسی کولی ہے نہیں مرسکتا۔ اور نہ بی اس کا كوئى ارْجن بر موتا ہے۔ البتہ اَّكر كوئى لوہے كَى چيز باتھ میں ہوتو جن بھاگ جاتا ہے اور انسان کوکوئی نقصان میں پہنچا تااور ہاں لوہ کے علاوہ روشنی کو بھی و کلیمکر جن انسان كيزو يكتبين آتا-اورتمبارك تيسرك سوال كاجواب سیے کہا گراڑ ائی کے دوران جن مجھپے کر دار کر ہے تواسے ميرعلم مح مطابق نبيس ديكها جاستنا- بال شايرسي داة کو بیہ بات معلوم ہو۔ لیکن بیہ بات میرے تم میں تبین ہے۔''خیام جن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

" تعیک ہے خیام تہاری بہت مبریاتی اب میں چاہوں تم میرے لئے دعا کرنا کہ میں کامیاب اوٹول۔'' واشاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"مبربانی تو آپ کی ہے۔ ولشاد تی آپ ہماری خاطراتی مشکل میں پڑ رہے ہیں۔'' خیام جن نے بھی المُحتّے ہوئے کہا۔ وہ دونوں المُحے بی تھے کہا دیا تک نیام نے سریر ہاتھ رنگائے ہوئے کہا۔" وومنٹ دلشادی آب بينه جاسي

'' کوں کیا ہوا؟'' واشاد نے میصنے ہوئے کہا۔ " مجھے یادآ گیاہے کدایک جن کوکسے تم کیاجا سکتاہے۔" '' کیسے بتا کیں؟'' دلشاد نے جلدی سے پر جوش

کبیج میں بوجیعا۔ '' یہ تجربہ جھے مصرے ایک جاد وگر پرٹام نے کرایا تقاراس کے مطابق اگر جن کو کالی ڈورک یا بوٹوں کے تھے ہے کسی دیوار یا کری یا کسی بھی چیز کے ساتھ باندھ دیا بيائے تواس کی تمام طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور جب تک وہ بندهار بتناب ابها ہوتا ہے لیکن جوٹی وہ آزاد ہوتا ہے اس ک طاقتیں پھرلوٹ آتی ہیں ۔۔۔۔ کیکن ۔۔۔۔'' و البيكن كما .... "ولشادني كها-

"لکین اس کی ایک شرط ہے اور وہ سے کہ اس وقت جب جن كو باندها جائه، جن انساني شكل من مونا عامة ، ورنددومري صورت من وه باندها ين بين جاسكتا

Dar Digest 27 January 2015 کام اینے فائدے کے لئے نہیں کیا۔ وہ صرف دوسرول کے لئے سوچتا ہے۔ دومروں کے مماکل حل کرتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اس کے بیچیے لاکھوں اوگ وی تعین کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتا ہے۔ اور آئ کل وہ مسلمان جنات کے قبیلےروشنا کو چنڈال آ قامے نجات دلانے کے کئے چنڈال کو مارنے کے مشن پر رواند ہو چکا ہے اور اس كام كے لئے است بابا كمال الدين شاہ نے چنا ہے۔" ابلاشائے تغصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"بس ابلاشا شہیں اور کھھ بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تم سب کچھ جان گئی ہو اور اب تمہارا کا م ہے ہے كہتم ولشاد كو چندال آتا تك تو كيا دبال كى سرحد تك مینیجے ہے بھی پہلے تم کردو۔ میرائکم ہادراگراس میں تم نا کام ہو کئیں تو میری موت ہے اور اگر میں مروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگاتم اچھی طرح جانتی ہو۔اب جاؤ تہارے یاس وقت بهت کم ہے۔ "را خون نے کہا۔ اور اوم ٹی نا اب بوكى جبكية تشوان من دوباردة ك جيزيكى-☆.....☆.....☆

حارول طرف بہاڑ ہتے۔ جن کے اور کالے رنگ کے چھوٹے قد دالے بے ٹار درخت اگے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چشمہ بہدرہا تھا۔ یہاں أيك برا يَقِرَهُما جم كساتُه ولشاد نيك لاً عِنْ بيضا تها-اجا تك أيك أواز سنائي دي - "بيجاؤ .... بيجاؤ .... بيمنوان كَ لِنْ مِحْدِ بِعِادُ، "بِيآ والرَحَى فَدِي كَى مَعْى وَكَهِ هِ كَ کئے ویکارر بی تھی۔ دلشاد اٹھا اور آ واز کی سب پیل پڑا۔ ہم دور جلنے کے بعداہے درختوں کے جھنڈ میں ایک مرد اور ایک سفیدرنگ کے کپڑے مینے لیے بالوں والی حسین روی د کمائی دی۔ مرد نے لڑکی کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں مکوارا تھار کھی تھی۔ دوسرے کئے دلشاوان كے باس موجود تقار" بھائى صاحب آب اڑى كو كول قل كرر ہے ہیں، چھوڑ ویں اے۔'' دلشاو نے کہا۔'' بھگوان کے لئے بھے بچالیں .... 'اڑ کی نے دلشاد کی طرف امید بھری آ تھھوں ہے دیکھا۔

" تو کون ہے منحوس اور اس سے یبال کیوں آیا

ہے۔ دفعہ ہوجا یہاں ہے ورند " دوسرے کمح دلثاد کی آ تھوں سے ایک شعاع نکل اورای آ دی پر پڑی۔وہ ہوا معاف کردو۔ میں پھراپیائیس کروں گا۔'اس نے ہوامیں فلابازیال کھاتے ہوئے کہا۔" وعدہ کرتے ہو۔" دکشاد ئے کہا۔" ہاں 🚽 ہاں میں وجن دیتا ہوں میں پھر کسی نیر کی ایر ہاتھ نبیس اٹھاؤں گا۔"اس آ دمی نے ہائیتے ہوئے کہا۔ کچر دلشاد کی آئھوں ہے ایک اور شعاع نگلی اور اس بریزی ووآ دمی سیرها بوا اور کھڑے ہوئے ہی ایسے بھا گا بیساں کے چیچے جنگلی کتے نگے ہوئے ہوں۔ اشادوہاں ے واپس بائے کے لئے مزوی تھا کہ لڑکی نے کہا۔ " آپ كا بهت بهت شكرية آپ نے ميرى جان بجائى۔" "ارے جان لیت دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بس اس نے آپ کی مدد کے لئے مجھے تھیج دیا۔"واشاد نے متكرات ہوئے كہا۔

"وليكن آب نے تو جادو كرديا كيا آب كولى جادوكر بين؟"

' جى نبيس مى كوئى جاد وگرنبيس بلكه ايك ع**ا**م سا انسان ہوں۔''داشاد نے دمیر ے سے جواب دیا۔

''میرانام پلوشائے اور میں یمیں ایک جنات کے تبيلے من رائی ہوں۔آپ کا کیانام ہے۔"

" کیا کہائم نے تم جنات کے قبلے میں رہتی ہو كون ماقبينه كتمباري

ولشاد نے حیران ہوتے ہوئے پو پچھا۔ " بمارے قبیلے کا نام چنڈ ال قبیلہ ہے۔"

" كيا؟..... چنڈ ال\_" دلشاد حيران ہو\_ئ بغير نه

" ہاں بابوجی چنڈال عی ہمارے قبیلے کا نام ہے۔ نيكن آپ اتنا جيران كيول هورب بين." پلوشان

'' پوشا کیا تمہارے سردار کا نام چنڈال ہے؟''

۔ ہو۔ ''ہاں ہابو می چنڈال ہارے تبیلے کے سروار کا نام

Dar Digest 28 January 2015

-6-01

ہے اور اس کے نام پر قبیلے کا نام چنڈال رکھا گیا ہے۔" يلوشائے جواب دیا۔

"اس كا مطاب ب كه من تحيك حبّه برينيا ہوں۔ "دلشادنے خود سے بروبردائے ہوئے کہا۔ الموشائم تو انسان موه پهرتم اس جنات کی دادی بیس کیول رنتی مود؟ " ولشادنے املا تک سوال کیا۔

« کیابتاؤں بابو تی ۔۔ سکیا آپ میرایقین کریں سے ..... 'ولشاوے بلوشائے کہا۔

" بال بلوشا بولو" ولشاو نه أيك گبرى نگاه بلوشا پر ڈوالتے ، ویے کہا۔''میں بھی آپ کی طرح انسانوں ک ونيامي ربتي تحيي البين كسان چندال كي نظر جھ پر پڑي اور مد مجھے اٹھا کر بہاں لے آیا اور مجھے بمیشہ کے لئے قید سردیا۔ آج بھی میں بوی مشکل سے بہاں سے بھا گ تھی کہ بتہ بیں کیسے اس جن کوفیر ہوگئی اور وہ مجھے وار نے لگ کیااگرآپ نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو۔۔۔''اور يمريلوشاردنے على-

« لکین بلوشاوه جوسهیں مارر باتھاوہ تو انسان تھا۔''

ولشاد نے کہا۔

ہیں بابو جی وہ مجھے دھوکہ دینے کے لئے انسانی هل میں آیا تھا۔ وہ اصل میں جن تھا'' پلوشائے جواب دیا۔ '' بلوشا کیاتم مجھے اس چندال کی شکتوں کے بارے میں پھھ بتا عتی ہو۔ بجھے اے تم کرنا ہے اس طرن تم بھی آ زاد ہوجاؤ گی بولوکیا کہتی : و ۔

" بالكل بابوجي شرور بتاؤل كى قبيلے ميں روكر مجھ اس کی کالی شکتوں کا علم ہوگیا ہے۔ لیکن بابوجی سبال نبیس وبال سامن برگدكاجودرخت دكهانى و سدرا بال او بال طِيتِ مِن، بيهان مِمعِن مُونَى ديكھ لِي كائے" بلوشائے كہا۔ و چلو تھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ۔'' ولشاد نے

آ ہتہ ہے کہااور پھروہ دونوں برگد کے درخت کی طرف طنے گئے۔ پلوشا آھے جل ری تھی جبکہ دلشاد جیجے بیجے تھا سے سے یہ پیوٹیا اسے ان کی ماریک کی سیاہ رنگ کی ۔ ونشاد نے کہا۔ کرا جا تک دنشاد نے پلوشا کی گرون میں کوئی سیاہ رنگ کی ۔ ونشاد نے کہا۔ '' ہم کیا کہدر ہے ہو، میں تنہیں کیسے ماریک وورى د كھے لى۔ اور پھر دلشاور هيرے سے سكراد يا۔ ايسے لگآ تھا جھے اے کی بات کا یقین آ عما ہو۔ برگد کے در خت

مے موٹے تنے کے ساتھ ایک لبی سیٹ نما چھر پڑا ہوا تھا۔ وبال سينجيج بى پلوشا يقمر بر بيئه كني اور دلشاد سيجني بيضيكو کہا۔ لیکن دختاد نے کہا کہ وہ کھڑا تی تھیک ہے۔ اس دوران داشاد منه من الجه چبار ماتفا - ایسالگ ر ماتفاجیے وہ یان کھار ہا ہواور واقعی وہ پان تھا۔'' پیم کمیا کھارہے ہو؟'' لَمِينَ فِي أَنْ أَنْ أَوَالَ كَيَارِ

" ہے ۔ ہدراس کا پان ج-اہےر بری باب بھی سہتے ہیں۔اس ک خوبی یہ ہے کہ جب لمی انتظار کرنی ہوتواس کے کھانے سے فیڈنیس آتی اور ہاتوں کا مزوآتا ہے۔اس لئے میں اسے کھا رہا ہوں۔اوٹم بھی کھاؤ۔'' ونشاه به دبيب يركيك ميز هي عمل لينا موايان الكالا ور منہیں ۔ میں نے بھی پان میں کھایار ہے وو۔'

وارے کیے رہنے دول نہیں کھایا تو آج کھالو۔ ایقین کرو بزامزود ے گااور گھیراؤشیں چکروکر نہیں آئیں کے '' دُشاد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اور مجبوراً بلوشا کو بإن ليها برا-" إن اب تاؤ چندال كن عكنيوں كا مالك ے؟" داشار نے بلوشا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔

"چنزال .... چننه ال ... ب**ال** ... اونہا ۔ ''اوراس کے ساتھ ہی پلوشایر گدیکے در فت کے س تحداز ھک پڑی۔ پان اپٹا اثر دکھا چکا تھا۔ دکشاد نے جلدی سے اپنی سائند والی جیب سے ایک کالی لبی ووری زکانی اور اس کے ساتھ کچوشا کو برگدے ہے کے ساتھ باند حنه زگا۔ پیوشا کو بائد ھتے ہی پلوشا کی گردن سالک کا لے رنگ کی وُوری میں موجود مالا ولشاد نے نکال کی۔ اب وہ بپوشا کے چبرے پرلگا تارتھیٹروں کی برسات کررہا تھا۔ تھوڑی دریس ہی بلوشا ہوش میں آھئی۔ ''آسکھیں' کو لتے بی دوکراواٹمی ....." تم نے مجھے ....اس طرح بانده كيول ركها ٢٠٠٠

" خاموش بوجا خبیث چریل نو مجھے مارنا حاسمی تمنى نان اب ديكه عن تير اساته كيا كرنا بون-"

ہوں .... مجھے تو خودتہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ' ملوشا

نے بلکی آوازے کہا۔

"اب مزید تا تک مت کر۔ میں نے تیراؤی بن بڑھ لیا تھا تو بھے جمع کرتا ہا ہی تھی۔ تیرا باان تھا کہ جب تو مجھے اس پھر پر جمضائے کی تو اوپر درخت میں بندھا ہوا پھر جو کہ کئی ٹن وزنی ہے مجھ پر گرادے گی اور جھے مارد ہے گی اور جھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو ایک انسان نہیں جزیل ہے۔ ۔۔۔ شیطان جڑیل ابلاشا۔۔۔ بول کس کے کہتے پر تو جھے مارٹے آئی تھی درنہ۔۔۔۔'

"جب تحقیے میں پتہ چل چکا ہے تو تحقیے میری طاقت کا نداز وبھی ہوگا۔ میں تحقیے جا اگر جسم کردوں گا۔" پلوشانے عصیلے لہجے میں کہا۔

" بخیری کوئی شیطانی طاقت تیرے ماتھ نیوں۔ اس وقت تیری کوئی شیطانی طاقت تیرے ماتھ نیوں ہور میں نے مجھے اس درخت کے ساتھ باندھ جاکا ہوں اور میں نے تیری بالا بھی اتار لی ہے۔ اب تو بالکل کیک معمولی انسان کی طرح ہے۔ جل اب جندی سے بتاوے تو کس کے سکتے یہ مجھے مارنے آئی تھی۔ ورند کھے آج کوئی نہیں بحاسکی ہے۔

"میں میں بناتی ہوں جہیں ارے کے اللہ مجھیں ارے کے اللہ مجھی راخون نے بھیجا تھا ہے بلوشائے بلالے سے محلات کہا۔ موسے کہا۔

''کیوں ……؟''ولشادنے پوچھا۔ اور پھر پکوشائے پہنڈال اور راخون کے بارے میں تمام تفصیل بتادی۔'' سنو میں نے تمہیں تمام کی بتادیا ہے۔اب تم مجھے جھوڑ دو۔'' پلوشائے گڑ گڑائے ہوئے

كبار

'' منہیں تم جیسی خاتق کوچھوڑ و بنا بہت ہوئی ہے وقو فی ہے۔ میں تہیں جیموڑ سکتا۔'' دلشاد نے کہا۔ اور پھرایک زور داراور بھیا تک چیخ سنائی دی۔ دلشاد نے پلوشا کا سراس کے دھڑ ہے مکوار کے ذریعے جدا کردیا تھا۔ اور پھردلشادا کی طرف جلنے لگادہ کچھسوج رہا تھا۔

راخون اینے کمرے میں بیٹھا ایک پرانے طرز کا

ستار بجار ہاتھا کداج کی کمرے میں ہے شار دھوال نکلنے اگا۔ کھراجا تک ایک پھر کی بی ہوئی سرخ کری کمرے میں طاہر ہوئی اور پھر پہندلیوں بعد جب دھوال تم ہواتو اس کری پر چنڈ ال ہین ہواد کھائی دیا۔ چنڈ ال کی آسمیس غصے ہے ہمرخ تھیں اور پھروہ چنگھا و کر بولا۔ "راخوان میں غصے ہے ہمرخ تھیں اور پھروہ چنگھا و کر بولا۔" راخوان میں نے جھ ہے کہا تھ بال کہ اگر تو دلشاد کو مار نے میں تاکام ہو گیا تو جس نجھے زیمہ وہیں چھوڑ وں گا۔ بس آئ وہ دن ہو گیا۔"
آ گیا ہے۔ آئ تھے اپنے پاپ کی مزاضرور ملے گی۔"
آ گیا ہے۔ آئ تھے اپنے پاپ کی مزاضرور ملے گی۔"
آ گیا ہے۔ آئ تھے اپنے کہا۔ گاؤں بڑتے ہوئے کہا۔

ے پادن پرت ہوئے ہا۔ ''میں نے داشاد کو مار نے کے لئے ابلاشا کو بھیجا یہ ہے۔ ''

''خاموش تمک حرام تیری اس ابلاشا کوداشاد نے ختم کرد یا ہے۔ اوراب سجنے میں ہاروں گا۔''

اید موقع اوردو می خود دخار کو ادر نے جاول گا۔ ہی و کھا
اید موقع اوردو می خود دخار کو ادر نے جاول گا۔ ہی و کھا
ایک موقع اوردو میں خود دخار کو ادر نے جاول گا۔ ہی و کھا
ایم ارے شیطان آقا کا واسطہ ۔۔۔ "راخون بوستور چنڈال
کی قدمول میں پڑار ہا۔ "راخون میں کھے ہرگز معاف نہ
کرتا لیکن چونکہ دلغاد خود میر ہے لئے راستے کا پھر بنا ہوا
ہے۔ اوروہ میری جان لینا جا ہتا ہا اس لئے اس کا تم مونا
مواقع دیتا ہوں ۔ لیکن اب یہ کام تو میرے باان کے
مطابق کرے گا۔ "چنڈال نے قدر نے زم لیج میں کہا۔
مطابق کرے گا۔ "چنڈال آتا میں آپ کا غلام ہوں ۔۔۔۔ آپ
ہیں میں و لیے کروں گا۔ لیکن دلٹاد کو میں ہوت

ے مقامت مردرہ ہاروہ ہا ہوجاء نمک حرام اور میری بات خور ''اب خاموش ہوجاء نمک حرام اور میری بات خور ہے من'' چنڈ ال نے گرجدار آواز میں کہا۔ ''تو ایسے دلشاد کوئیں مارسک اس کے باس نیکی کی

''توالیے دلشاد کوئیں بارسکناس کے پاس نیکی کی بے شار طاقعتیں جیں اور ووسرا اے اس کام کے لئے بابا کمال اللہ بن شاہ نے بھیجا ہے ہم اے آسانی ہے تم نامی کرسکتے ۔ تو ہوں کر کہ اے کسی طرح معبد کے کا لے عار

Dar Digest 30 January 2015

من لے جا اور وہال اس سے مقابلہ کر، تو ضرور اے ختم تروب گار کو کله و بال شیطانی معبد کاسایه بال لئے وبال نیکی کی طاقتیں کا منہیں کرتمی اور جب اس کی نیک طاقتیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو وہ ایک تنیر انسان موكا يشاق جس المرح جاب كامارد عاكما

" فعلك عدا قا جس طرب آب كالتم ..."

"راخون ميه تيرے كئے آخرى موقع ہے۔اگر تو والتادكو مارف من ناكام بواتو من عجم زنده كاف بہاڑوں کی کالی دلدل میں کھینک دون گا۔ جہال ہے تیری آتما بھی واپس نہیں آئے گی۔" چندال نے دسمکی

" بى آقا " اراخون نے كائيتے ہوئے كہا۔ اور اس کے ساتھ ہی چنڈال کری سمیت چند کھوں بعد ما ک ہوگیااور فرش کی سطح برابر ہوگئ۔

دلشاد کمی کھاس کے اور پیشا میری سوی میں غرق تھا۔وہ مسلسل جدوجہدے بعد چنڈال قبلے کا سرحد کے قريب تفارنيكن ووبيهوجي رباتعا كدجنذال ؤنس طرح فتم كرے۔ چنڈال ايك بہت برى شيطانی توت تھی۔اس کے باس بزاروں الیی فکتیا کی میں۔ جن سے دواک بل میں دلشاد کوشتم کرسکتا تھا۔ دلشاد کواس بات کی بھی بوی تشر کھائے جاری تھی کہ اے اس کام کے لئے بابا کمال الدين شاه نے بھيجا ہے اور وہ اينے مرشد كے سامنے شرمنده اور تفكست خورده موكر والين مبين جاسكناً" واشاد انمی سوچوں میں تم تھا کہ اچا تک جیسے وہ اچھل ہزا۔ اس نے فوراً اینے دائمی ہاتھ کی شہاوت کی دالی انگی میں موجود ایک پیتل کی چمکتی ہوئی انگوشی کودیکھا۔ اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ دوسرے کمنے دو کہی کہی گھاس برآئتی یالتی جاسکتا ..... واشاونے کہا۔ مارے بیٹھا تھا۔ اس نے مندمیں وهرے وجرے کچھ ردھا اور پھرزورے کہنے لگا۔''میرے باس آؤمیرے مے سارے دونو شیطانی دنیا ۔۔۔ کاسب سے بڑا بے بليك بال دوست سبال من من من ولشاد تهمين بكارر با تاج بادشاه ما تا جاتا بيساس كي اتى فكتيان بن كه مول --- ولشاد جيم بارسيراكونا كيتے تھے۔ آج مجھے

تمهارى غرورت بي حبيل ياد موكاجب افرايقد كے تھنے جنگلات میں، میں نے ماسراتکو ہے تمہاری جان بحائی التحى رتبتم نے کہا تھا کہ جھے جب تمہاری ضرورت ہوگی اس انتونعی کو چوسنے ہے تم میرے پاس دوڑے ہے آ د صے " ہے کہ کر داشاد نے ایک بارآ محکمیں بند کر سے انگوشی كوچومنيا \_انگوشى كوچومنا تقا كهاجا تك ايك بهارى رعب وارآ واز آنی۔"میرے دوست راکوناتمبارے بلانے یر افریقہ کے کالے جنگل کا وج واکثر واکثر بلیک پال المباريسات عاضرے۔''

واليكن تم مجھے نظر كيوں نہيں آرہے۔ تم كہال ہو؟''داشاد نے برجوش کیج میں کہا۔

" میرے پیارے دوست را کونا، ابھی تمہارے سائے آجا تا ہوں۔ "وچ ڈاکٹریال کی آواز آئی۔ اور اس کے ساتھ ہی داخاد کے سامنے مے شار دھویں کے ساتھان میں ہے ایک کا لےرتک کا آ دی تکاا۔ اس کا تمام رتك بالكل افريقد كي حبشون كي طرح سياه تها- وه ا حول حول من منا موا داشاد کے قریب مینیج عمیار " دیم کوسلام بو، مير \_ مسلمان دوست ـ " وچ ۋاكٹر بليك بإل نے ونشادے كبا\_" وليكم السلام ... عظيم وج واكثر كبوكيے

"مِن إلكل تُعكِ مول بيار \_عرا كونا.... فيكن تم بناؤتم کومیری ایسی سرورت برائی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ.....؟''و ﴿ وَاكْتُرِ نَے كَهِا۔

« وقليم وج واكثر مجهد أيك بهت بروى شيطاني طاقت چندال وجمع كرناب اوراس كاطريقة تم سے لوچھا ہے کہ چندال کو کیے قتم کیا جائے ،وہ بہت بری شیطانی قوت ہے اور مجھا چھی طرح اس کی فکنتیوں کا بھی ملم نبیں ہے اس کئے میں آسانی سے اس کے قریب بھی نہیں

"كيا.... چندال كو.... تم چندال كو مارو ان کی کوئی عدنیس سیتم اے نہیں ماریکتے سیتم مالینے copie

ہومجھ سے پہلے کے عظیم وہ ڈاکٹر کر مالاکوبھی ای چنڈال نے مار دیا تھا۔ جس کے بعد میں وی ڈاکٹر بن گیا 🥛 اس کے پاس بے ساب کالی کھلتیاں ہیں۔ ووا تناطاقتور شيطان جن ہے كمافريقد كسياه فام صفى قبيلے كے سردار و بوانکا جوکہ بہت ی کال شنتوں کا ماسک ہے۔جس سے کا لے ستدر کا راہبہ مویال بھی بناہ و منگما ہے۔ وہ بھی چنڈال کی غلامی کرتا ہے۔ اور ای کے بتائے ہوئے اصولوں پر کمل کرتا ہے۔ اب بھلاتم چنڈ ال کو کیے مار کتے

" مجھے اُپنے خدا پر ایقین ہے عظیم وج ڈاکٹر ہم بجير صرف النه مارنے كاطر ايته بتاؤ ميرا مقصد نيك بهادرانشاءالله جهي كامياني حاصل بولي،" ولشادف كبار "ولیکن تم اے ہارٹا کیوں جا ہے ہو؟''وی ڈاکٹر یال نے دلشاوکی بات کا جواب دیئے بغیر کہا۔اور پھر داشاہ فه الت سردارجن نیام این مرشد اورایا شاک مار ف تک کی تمام تنصیل بناوی۔

ہو۔''وج ۋاكٹر پال نے كہا۔

'سنو پیارے دوست را گونا..... جہاں تک چن**زال** وختم کرنے کا سوال ہے تو وہ مجھے نہیں معلوم سیکین مجھے اس کی محلتیوں کا ملم ہے۔ جن میں ہے تھیں ایک والفع کے بارے میں بنادوں تو تم باتی اندازہ خود نگالو گے۔ تم نے جارج نیکسن اور کلاؤیا کے تام توسنے ہو تھے ۔"

المال .... بيروى بين نال جو يوري دنيا من كولي ونیا کے سب سے طاقتوران ان جانے گئے تھے۔''

'' إن بيروبي بين اورانبون نے على جادوكر هري ناتحدكوانغريا من فلست دى محى -جارى ادر كلا و يا مغربي ونيا کے دو انسان تھے۔ انہوں نے روس کے سفید برنیئے یماڑوں میں جادوگری اور دیوی دیوتاؤں کے ماحول میں بی اپنی زندگی گزاری تھی اور چھر وہ شادی کرے ووسری بری طاقتوں کا مقابلہ کرنے روس سے نکل آئے ہتھ۔ انہوں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور بہت سے علاقوں کو قبضے میں کرلیا۔وہ بوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ونیا

کے عام لوگ توان کے نام ہے جھی تقر تقر کا نیتے تھے۔ وہ ان بنوں انڈیا کے ایک گاؤں ٹاگ پور میں متھے کہ احیا تک نائب ہو گئے۔ مہیں یہ ہان دونوں کو کس نے عائب كياته ... اس چندال في ... اور وه آج تك چندال كى قيد من بير، اتنى زياده فلكتيان ركف والما اوركالى و نیا کے مخلیم جادوگر جارج نبیسن اور جادوگر ٹی کلاڈیا کو چندال تر سانی کساتھ فائب کرد فاوراین آگ کی ی ہوئی سرخ کوشی میں ہمیشہ کے لئے قید کردیا۔ اب تم خود اندازہ رکا کتے ہو کہ چنڈال کتنا طاقتور ہے اور کتنی شَعَتُولِ کامالک ہے۔ میری و نوتوائے ختم کرنے کا خیال ول سے نکال دور'' وی ڈاکٹر یال نے تفصیل بتاتے

بعظيم وي دُاكثر من چندال كي شيطاني هكتيون ت آگاہ ہو گیا ہواں ۔۔۔لیکن تم نے مجھے اس مارنے ک طریقے کے بارے میں نہیں بنایا۔ بقول تبہارے کے تم کیجینیں جائے سلکن تم مجھے اسے مارنے کا کلیوتو بتاكتے بو .... مبن وكى ايباراستاق بوگا جس سے مجھايى منزل ل سنتي .... و في اندازه . .. كوئي اليي تركيب ..... تمہیں کوئی اور بڑی طاقت جو چنڈال کی موت کا طریقہ جانتی ہو... ''دلشاد نے کہا۔

" بال .... بيار ب دوست \_ را كونا ..... مجه واقعی ایک بری طاقت یاد آگئی ہے۔ وہ بہت بری طاقت ہے۔ وو چنڈال کو نمتر نہیں کر علی ۔ لیکن اس کی موت کا

طر بیمینسر در جانتی ہے۔'' ''سک۔۔۔۔۔'ون ہے وہ السیہ'' دلشاد نے خوشی ے اقلتے ہوئے کہا۔

"سردار بالكي كي آتما .... بان سردار بالكي كي آتما .... صدیول سے افراقلہ کے کالے جنگلول بیل سردار بالنے کی روح بے چینی ہے بھرری ہے .... چنڈال نے اہے اینے تیضے میں کرنے کی کوشش کی تقی کیکن سردار ا بين جادو اور كالى ملكتيوں سے فتح كرليا۔ مصر ك بالكيك أتان بندال كورشى كرويا تعالى بر بندال في پہاڑوں مں فرعونہ کی بے قرارروں کو بھی انہوں نے اپنے ۔ ہمیشہ کے لئے سردار بالکے کی روح کا پیچھا جھوڑ ویا۔ کالے شیطان نے بھی اسے منع کردیا تھا۔ میں انھی سردار

copied From Web

بإلكے كن آتما كو بلاتا ہوں...تم ....تم يوں كرد كدا بن آ تھے اور کان می کیڑے ہے بند کرلو ... سردار بائے كي آتما كي بهت بهيا تك آواز باوراس كي شكل اس ك آواز ہے بھی زیادہ بھیا تک ہے۔ 'وچ ڈاکٹر نے کہا۔ پھر وانتاه نے اسپے موٹے رومال کے ذریعے اپنے کان بند كرك اور أكليس بمي بند كريس- بهر ليح المي ناموي ر بی۔ پھر آغریا میں منگ تک وٹ ڈاکٹر اور کسی دوسری ناويده بستى كى تفسر پھسرى آوازىن سنائى دىن ـ "كھول دو كان اورآ كلحيل " وج ذاكثر يال في كبا-

" بیس نے سردار بالکے کی ہے چین آتما ہے چندال ومارنے كاطريقه يو چوليات "وي واكثر في كبار " كىياطر يقە ہے <u>جمع</u>ے جلدى تناؤ.....<sup>4</sup> ولشاونے بے جینی ہے کہا۔

" بي طريقه بهت مشكل بيد بيارت دوست را گونا 🕟 اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ الیکن میں پھر بھی جہیں بتادیما ہوں .... تم .... اگر چنڈال کے بالون کی کمبی چوٹی سے تمن ہال جو کے اسبائی میں برابر ہوں كاف من كامياب مو كاتوتم بينذال وآساني كساتهم نتم كريخة بو....

دوليكن كيب ....؟ "ولشاد في بي جهاً -"کسی بھی طرح اگرتم نے چنڈال کی چوٹی کے تین بال حاصل کر لئے تو پھران کوخورس کے بیوں میں لهيث كرآ ك لكادو مع توجيزال اين كالى لا ميت جل كرراكه موجائ كاراس كاكلاشيطان بعي است ندبيا یائے گا۔ وچ ڈاکٹرنے جواب دیا۔

وولیکن میرخورس کا درخت کون سا ہے۔اس کے ہے کہال ملیں سے ۔۔۔ ؟ "دلشاونے کہا۔

" كمال ہے تم كو خورس كے درخت كا نبيس ية ....ادمو ... مجهمعلوم بين تعا .... مجهمعاف كردينا فے معذرت کرتے ہوئے کیا۔

"واو بھن كمال ہے بيل كے درخت كا اتابرا كرشمه ہے اور جميل معلوم نبيل بـ ' دلشاوت كہا۔ "بال بعض اوقات بلجمه بتيرول كابست زياده فا كده ہوتا ہے لیکن ہم اسے ہیں جانے ۔۔۔۔'' وچ ڈا کٹرنے مسکرا

"اجھا یہ جاؤ واکٹرتم نے اتن جلدی سردار بالکھ كَ آتَمَا تَدُرُا بِطُهِ كَلِيهِ كُرِلْياً ﴿ أَنَّ وَاثَادِ فَي إِنَّهِ مِهِا. ''تم نبیں مجھو گے ، آتماؤں کے لئے فاصلہ طے سحرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔۔۔۔اس کئے میرے، بلانے پر سردار بالنيك أتماروزي جلي آئي ١٠٠٠ واكثر في كها-" لھيک ہے۔ عظیم وغ ذاكثر۔ تہمارا بہت شكريد الكرتم نه بوت تويس برى مشكل يس موتارتم نے میری مشکل آسان کروی۔ میں مہیں اپنی زندگی میں فراموش نبین کروں گا۔" واشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ التم ميرے دوست تون سرا كونا اور دوست کے لئے وی ڈاکٹر جان بھی دے سکتا ہے ۔۔۔ لیکن چنڈال کودھیان ہے ختم کرناوہ بہت مکارجن ہے۔احجااب میں عِينًا مول .... تمهارا خدا حافظ ... اور ميرا گافسين وچ ڈاکٹر نے کہااورای کے ساتھ ہی دج ذاکثر ہوا بی تحلیل بوكيارونشادات حسين آميز ظرول سيو كميار باتفايه **☆.....☆.....☆** 

راخون کی کارایک دیران سڑک پر قرائے تھرتی ہوئی جارہی ممی۔ ورائونگ سیٹ پرراخون جبکہ ساتھ والی سیك برایك دوسرا آوی بینها مواتهار جب كارجنگل كے انتج ایک وران جگه برآئی تورک کی دراخون گاڑی سے اترا اور اس نے اشارے ہے دوسرے آ دمی کو کہا۔ "متم گاڑی کے کراب وائیں جاؤ۔'

روسرے آ دمی کے دالی جاتے ہی راخون بنگل من ایک طرف جانے لگا۔ وہ مسلسل عجنے جنگل کی طرف دوست ....وراصل بم جے خوری کا درخت کہتے ہیں تم برہ رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک جگہ رک گیا اور گھور گھور کر لوگ اے اپنی زبان میں پیپل کا در خت کہتے ہوائی گئے ۔ جاروں طرف ویکھنے لگا۔ یہاں جارول طرف سابہ دار میرے خورس کہنے پرتم جیران ہو گئے تھے۔ ' وج ڈاکٹر ۔ گئے درخت تھے۔ اور درمیان میں جنگلی کھائی تھی۔ دوس سے کیے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے آ تکھیں بند

کرلیں اور مندہی مندمی کچھ بڑیزانے نگا۔ پھراس نے آ تکھیں کھولیں اور اینے ارو گرد ایک پھونک ماری۔ چوتک کا مارنا تھا کروا خون کے اردگردد انزے کی شکل میں آ کے لگ گئی۔راخون آ گ کے وائزے میں بینجا مزیر م مجھ پڑھ رہا تھا کہ اچا تک ایک مرجتی ہوئی آ واز آئی۔ " كيول بلايا مجصرا خون .... كيول بلايا .... من في تحقي منع کیا تھا کہ ججھے دوبارہ مت بلانا ۔۔۔روجن کو دوبارہ مت بلانا۔" پھر تو نے اپنا وچن کیوں تو ژا۔ کیوں بانا مجھے۔''روجن نے کہا۔

' مجھے تنہاری بہت اشد ضرورت ہے روجن ۔ س کئے میں نے اپناوچن توڑا۔ دِنڈال آتا کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہماری ونیا کا ایک انسان اس کے بیجھے پڑا ہے۔ چندال آ قانے مجھاس کو مارنے کو کہا ہے۔ آٹر میں اسے ند مارسكاتو ميرى موت چندال آتاك باتھوں لازم بـ " را حُون نے روجن جن کی نظر شدآئے والی صورت ہے مہا۔ ''کیا… چنڈال کی زندگی کوخطرہ ہے؟ یعین

مہیں آتا کہ ایک معمولی انسان سے چندال کو کیا خطرہ موسكتابي-"روجن كي آواز آ كي-

''تم یہ بات نہیں سمجھو سے ۔ تم آگ کی پرسٹش میں مصردف ہو قال مم بس جھے سے بناؤ کے داشار جو کہ چنزال کی تلاش میں نکلا ہے ، کہاں ہے تا کہ میں و ہاں پہنچ کراہے فتم کرسکول۔ای کام کے لئے ہیں نے تھے يهان باليائية - "راخون نے كہا۔

" كفيرو مجهيم معلوم كرنا بوكا ....! ' روجن كَ آ داز آئی۔''وہ چنڈال قبیلے کی سرحد کے قریب جنجے گیا ہے۔ تہاری بھیجی ہوئی طاقت ابلاشا کوختم کرنے کے بعد اس نے افراہتہ کے شکتی مان اور نامور وجی ڈاکٹر بلیک یال کو بلا كراس نے چنڈال كو مارنے كاطريقة بھى يو چوليا ہے۔ سرداربالككي آتمانے اسے سب مجھ بتادیا ہے۔

میں بروتت وہاں نہیں مہنجا تو وہ چنڈ ال وحم نہ کردے ۔۔۔۔۔ اس کا کام تمام کریں گے۔ "دلشاد خاموثی ہے۔ سب کھین مجصے جاتا ہوگا۔ تبہارا بہت شکریدردجن، تم اب جاؤ۔ راخون نے کہا۔ اوراس کے ساتھ عی راخون نے اسے ارد

سروایک بھونک ماری۔ بھونک مارتے سے ارو گردکی آ گ فتم ہو تنی اور را فون نے اپنے ہاتھ تیزی سے آسان کی طرف بلند کر لئے اور پچھ بزیزانے لگا۔ دوس ہے ہی يسعوه غائب تغابه

#### ☆....☆....☆

واشاد جيس بي چند ال قبيلي كي سرحد مين داخل بهوا\_ ا ما تک دون سے دارجن کواریں کے کرس سے آئے اور انہوں نے دلشاد کو ایک طرف علنے کا اشار ہ کیا وہ دلشاد کو الے کرائی بال نما ہوے کرے میں آئے۔ کرے میں برطرف اند حیرانتما۔استے میں ایک جن آ کے بڑھا اور اس فے لو ہے کی بھاری زبیرے دلشاد کے ہاتھ یا تھ ہراہے ايمه موفي ستون كساته بانده ديار "له سام السام ہارے آتا چنزال کو مارفے آیا تھا۔... خود بی شکار ہوگیا ۔ اب بتا کیے مارے گا چنڈال آ قاکو ۔۔۔ ''ایک جن في قبقها كات بوع كباء

" چنزال کوتو میں ماروں گار تحربیہ سوچواس وقت تمبارا کیا ہوگا۔تم میری متنس کرو کے کہ مجھے چھوڑ دو۔اس النئئے میری بات مانو مجھے کھول دواور چنڈال کا ٹھکا نہ بھی

''با ۔ . . بابا، پیتو بڑا ہیا در ہے بھی ..... ہماری قید میں ہو کر بھی چنڈال آتا کی موت کی بات کرتا ہے۔واہ مجھئ واہ۔ کیا ہات ہے۔' پہر یدارجن نے دوبارہ قبقہہ اگایا۔"ارے و کھینے دواے خواب،لیکن اس کا پہنواب، خواب می رہے گا، بھی پورانبیں ہوگا، میں چنڈ ل آ قا کونبر ترینے جارہا ہوں وہ اسے موت کے <mark>گھاٹ اتار</mark> وے گا۔ "دوسرے جن نے ہاہرجاتے ہوئے کہا۔

الیکن تھوڑی دریہ میں ہی وہ واپس آ محیا۔ اور ووسر ، جن سے اولا۔ میں تو اس کی موت کا انتظام كرفي جارباتها ليكن جنذال آتا كوشايد خبر موكتي بهاس اوہ .... بدکیا ہوگیا ..... بہتو انرتھ ہوگیا۔ اگر کے انہوں نے اس کے لئے راخون کو چیج دیا ہے وہ ہی

اتے میں راخون اندر داخل ہوا۔'' کھول دواسے

Dar Digest 34 January 2015

اورم سب جاؤيبال ع .... داخون في كباء انبول نے والثار کو کھول ویا اور باہر چلے مجے یہ "آؤ دوست آؤ میرے ساتھ، می تہارادوست ہول ادر تہیں بہال سے بيانة آيابول-"راخون فكها-

" لیکن اہمی تو میں نے ساہے کہتم چنڈال کے آدى مواور يجه مارن آئے مو "دلشاد نے كہا۔

دونہیں دوست روہ میں نے جموٹ بولائقائمہیں بیانے کے لئے تاکہ یہ جن تہیں کھول کرمیرے دوالے گرویں۔ میں واقعی شہیں بجانا جا ہتا ہوں۔ مجھے سردار جن خيام في بعيجاب تأكه جهال بمي تم مشكل من بعنسونو مى تمهارى مددكرول - "راخون ف اين صفائى بيان كى اور دنشادخاموش ہو گیا۔

اس كے ساتھ بى وہ دونوں واپسى كے رائے ہے عطنے <u>لگے جلدی وہ چنڈال قبیلے کے باہر تھے۔'' د</u>لشاد باہو چنڈال کوتبہارے بارے میں سب کھ معلوم ہو گیا ہے۔ اس کے اب دو تمہاری علاش میں ضرور اینے چیلوال کو روانه كرے گا۔ اور حمهيں مارنے كى كوشش كرے گا۔ ليكن الربم كالمصعبد ك عاريس جيب جائيس وجيزال وكيا اس کاباب بھی نبیس و مونڈ کیے کا اور بعد میں موقع آنے بر تم چندال کے تمیلے میں پھرکھس جاؤ سے۔" راخون نے تفعیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں مے ویسا بی ہوگا۔ آخرآب كو مارى حفاظت كے لئے سردار خيام نے بھيجا ہے۔" ولشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ولشاد کی متكرا ہث عجیب تھی۔ ایسا لگنا تھا جیسے اس نے راخون كو يجيان ليا مورادر كرواتى جب وهدونول كالمصعدك غار ک طرف جانے تھے۔ راخون آ کے بیل رہاتھا جبکہ دلشاد مجي جل، باتفاك اعلى كداشاد في زوروارا واز من كبار 'رک ماؤرافون عرف پیژنت....''

"كيا ... تم ميرايد ام كيے جانے مو" رافون

ای تام ےمشہور ہو۔ اوراب ہو جھتے ہوکہ عمل بینام کیے

جانما ہوں۔ "دلشادنے کہا۔

''اجپما.....ا چھا جس سمجما کہ..... چلوجپموڑ وجلدی كرو حلتے ہيں۔"را فون نے سنجلتے ہوئے كہا۔ "لیکن جانے ہے پہلےتم مجھے پیبتاؤ کرتمہارے دونام كيون ... يهال تم راخون مواوروبال مندوستان مي يثونت ....يكون؟"ولثادي وكيمويية موية كها-" بمنی ایک آ دی کے دونام نہیں ہو سکتے کیا ....؟ دنیاش کتے آدمی ہیں جن کے جار، طار نام ہوتے ہیں اورمير عدومين أو كياموا "راخون في جلدي ع كبار "ليكن كنتے عجيب نام جن نال ...." ولشاد نے

معقومیت ہے کہا۔ " لكنا ب مهيس حقيقت بناني على برات كي-دراصل چندال کا ایک آ دی ہے۔ راخون وہ مندوستان میں یشونت کے نام سے مشہور ہے اور چنڈ ال نے اپنی جنائی ونیا میں اسے رافون کا نام دیا ہے۔ میں نے ای را خون كالجميس بدلا بواب \_اورشكل وصورت بعى وليى عى بنائی ہے۔ اس کے تم مجھے پیچان تبیس رے اور مجھے راخون مجهور ب، بور حالاتك ين سردار خيام كا آوى بول اور ميرانام سامون جن ب-"راخون في تيزي يركبا-"جموث بولية موتم .... تمهارا نام سامون تبين راخون ہے۔ ہندوستان میں تم یشونت کے نام سے مشہور ہو۔ اور چنڈال کے پاس راخون کے نام سے ،حقیقت سے ہے کہ می چندال کے خاص آ دی ہو۔ چندال نے تمہیں كالى هنتيال عطاكر ركمي بين يتم في كن سال چندال كى يوجايات مي كزار \_ يي \_ بندوستان من تنباري ايك لال رعك كى كونى ب-جهال تم دنيا كى نظرول ب محفوظ اور کا لے دھندول میں مصروف ہو۔ بھے مارنے کا حکم بھی تہیں چنڈال نے دیا ہے۔ کو تکہ تم نے چنڈال کے طلم کے خلاف آیک کنیا کو ہاتھ لگادیا تھا اور چنڈال نے سزا کے طور پرسہیں جھے ختم کرنے کا تھم وے دیا۔ بعد میں تم الماشا كوموت كے كھائ اتاروبالوچندال تبهارے ماس

آیااوراس فحمین ایک پلان بتایا-اس فحمین بتایا كيتم مجھے سي طرح معبدے كالے عار من في جاؤاور وبال مجھ سے مقابلہ کرو۔ کیونکہ میرے یاس میل کی طاقتیں میں اور نیکی کی طاقتیں معبدوالے کا لے غار میں تبيل آتيل- كوكدوبال شيطاني طاقتون كالريب اورنيكي ہمیشہ شیطانی پلید جگہ ہے دور رہتی ہے۔ ہاں بھی ایک مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ ' دنشاد نے تفصيل بيان كرتي موئ كبار

... سب متهمیں کیے بید چلا .... تم تو مجھے کوئی نبومی گئتے ہو ....کیکن میں پھر بھی مہیں ضرور ماروں کا کیونکہ تمہاری موت بی میری زندگی ہے۔' راخون نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون کوئی منتر يوصف لگاراس نے جیسے ہی دلشاد کی طرف بھو تک ماری تو حیران ہوئے بغیر ندرہ سکا منتر کا دلشاد برکوئی اثر نہ ہو۔ وہ ا بني جكه ير كورُ المسكر الرياقيار "بيه سيركيا! تم يرمير ب منتر كااثر كيول تبين بور بار حالا نكه سيكالي مال كامنتر تهاراس كم مطابق مهيس جل كرراكه موجانا حاسي تعالى راخوان نے گھیرا کر کہا۔

"را خون تمهارے کسی منتر کا جمھے ہر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میرے مرشد ہایا کمال العربین شاہ اور اجمیر شریف کے دو کبوتر میرے او پر فضاؤل میں کھوم رہے ہیں اور تمہارے منتروں کی طافت كوفي الركردب بين مقم جاب دنيا ككونى بمي كال منتريزها ويتم ميرا وتوليس كاز كينته والشاويا كبا "لکنن .... مجھے مہیں مارتا ہے، میں مہیں مارکر رہوں گا۔"راخون نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون أيكه لمرف بعاشخ لكار

''رک ماؤراخون جھے معلوم ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کیونکہ اگرتم نے میری جان نہ لی تو چنڈ ال تمہاری جان لے لے کا اور تمہیں ہمیشہ سے لئے کالی دلدل میں گاڑ دے گا۔ جہاں ہے تمہارا زندہ لوٹا ناممکن ہے۔اس کے اگرتم میری مدد کرنے کا دعد و کرتے ہوتو میں تمہاری جان کی حفاظت کا ذمہ لیتنا ہوں ۔'' دلشاد نے کہا۔

" دنشاد میں کمزور ہول رکیکن اتنا بھی نہیں کہتم میری جان کی حفاظت کرد اورتم جو چنڈال کو مارنے کا خواب و کچه رہے ہواہے دیکھنا نچھوڑ دو۔ چنڈال واقعی سمبين مارد سے گا وہ چنڈ ال ہے، کوئی راخون نبیس جوتم اس ك منترب الركردوم " را فون في كها .

" تم چند ال کی بات چھوڑو را خون تم این بات کرو۔ میں جا ساہوں کہتم خود بھی چنڈال کے ستم ہے تلک ہو۔ نیکن کچھ رنبیں سکتے ۔ چنڈال بی وہ بھیا تک شیطان جن ہے جس نے مصر کے بہاڑوں میں تم سے مقابلہ کرے مہیں مارو یا تھا۔ مجراس نے تنہاری روح کوایک نیاجهم اور دو نئے نام ویئے یعنی راخون اور بیثونت۔' "ت ..... تو ..... تم بيرب كيهم آخر كيب حانة

ہو؟"راخون نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ "تم يرسب چيوڙ وادرآ مح سنو۔اس وقت تمهارا نام قيسرتهارتم يت مصر كياب ممر من ره كرسونالي جوك ایک جادو گرنی تھی اس سے روحانی علم سیکھا تھا۔ تمہارے بإس اتن عاقبتي تعيس كرتم أيك جاد وكركبلا يحقة تصد بجر چنڈال کا ظراؤتم سے موار اور اس نے تنہیں وو نے نام دیے کے ساتھ ساتھ کالی مال کی طاقتیں ویں اور تمہیں میشد کے لئے اپناغلام بنالیا ،اس نے تم سے بہندوستان کی سرز مین برکئ ناجائز کام کروائے۔اس نے شہبیں صرف ایک ی بات ہے منع کیا تھا کہتم بھی کسی کنیا کو ہاتھ نہیں لگاؤ کے۔ کیونکہ اس کے بعد وہ تمہیں آیک خاص مرت بوری ہونے پر مناویوی جیسی خوب صورت مورت کوانعام من عطا كرويتا ليكن جب تم في ايس كم ساته كيا موا وعدہ تو ڈاتو اس نے سزا کے طور پر حمہیں میرے پیچھے الگادیا۔ کیونکہ اسے مجھ سے قطرہ تھا۔" ولشاد نے تمام

" دنشاد .... مجھے یعین ہےتم واقعی چنڈال کوشتم كراو كيه البين تم بتاؤين ثمن تمهاري كيا مدو كرسكتا مول؟'' راخوان نے میں ہے۔ انداز میں کہا۔

"راخون جیسا که تم جانبے ہوکہ میں نے درج ڈاکٹر بلیک یال سے چنڈال کو مارنے کاطریقہ یو چھاریا ہے لیکن

چونکہتم اتنے عرصہ ہے جنڈال کے ساتھ رہ رہے ہو۔اس کئے تم اس کی موت کا سامان انچھی طرح جانتے ہوگے۔ جهيم معلوم ہے كه چند ال جيسي شيطاني طاقتوں كى جان ايك جگہنیں ہوتی اس لئے تم مجھے مزید کھھ بتاؤ چنڈال کے بارے میں اس کی شکتیوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ اس کے محافظ جن مجی تو ہو تھے۔ان کے بارے میں مجی تفصیل بتاؤ۔ ونشاد نے کہا۔

''دلشاد میں واقعی چنڈال کی موت کے ہارے میں جانتا ہوں۔ کونکہ میں نے اس کے ساتھ بورے بندرہ سال گزارے ہیں۔ لیکن میرے بتائے کے بعدتم اے مارضرور وینا۔ کیونکہ اگرتم نے نسی وجہ ہےا ہے چھوڑ دیا تو وہ مجھے ہرحال میں کالی دلدل میں بھینک دے گا۔'' راخون نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

" تم اس بات کی با<sup>نکل</sup> فکرمت کرو ، میں اسے مار سربی دم لول گا۔' دلشاد نے جواب دیا۔

"دالثاد بابو" راخون نے کہا۔" وچ ڈاکٹر نے آپ کو چنڈال کی موت کا جوطر بقہ بتایا ہے وہ ضرور بیپل کے ہے میں چنڈال کے تین بال کاٹ کر لیٹنے کا ہوگا۔ یہ طرایقہ ہر طرح ہے چنڈال کی موت کے لئے موز دن ہے۔ لیکن چنٹرال کی موت کا ایک اور طریقہ بھی میرے مم میں ہے۔اس طریقے کے مطابق اگر کالے رتگ کی بلی کو ماد کراس کی کھال میں سوسال کے حمر مجھ کے ایک دانت کو لیب کرتعویڈ بنالیا میائے۔ اورائے سی طرح وصامعے کے اندرو ال كرچند ال كى كردن من دال دياجائية چند ال اتنی تیزی ہے ہلاک ہوجائے گا کہ جتنی تیزی کے ساتھ انسان تھوک منہ ہے باہر نکالناہے ۔لیکن اس طریقے میں ایک بی مشکل ہے کہ مرمجھ کا بیہاں ملنا تاممکن ہے۔اوروہ بھی سوسالہ تمریجھ۔البتہ اس طریقے کا ایک فائدہ اور بیہ ے کہ اگر تگر مجھ کے دانت کے بحائے زرگون کا ایک پھر بلی کی کھال میں لیبیٹ دیاجائے اور تعویذ بنا کر چنڈ ال کے سے جئے جائے گی۔ 'ولشادنے کہا۔ تکلے میں ڈال دیا جائے تو چنڈ ال تقریباد و گھنٹوں کے لئے بے ہوش ہوجائے گا۔اوراے بے ہوش کرنے کے بعد آب آسانی ہے اس کے بال کاٹ سکتے ہیں اور پھروج

ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے موت كَ كُعابُ الإرتبيَّةِ بن - "

"واقعی …یمل تو درست رے گا۔ اس طرح تو مجھے بروی آسانی ہوگی ۔ چندال کو مارنے میں کیکن تم اس کی مزید شیطانی طاقتوں کے بارے میں تو میکی بتاؤے ولشاوت يرجوش ليح ميس كباب

داشاد بایو، چنزال ایک بهت بری شیطانی قوت ا ہے۔اس نے بیدا ہونے کے بعد ایک تنکے کے برابر بھی نیک کا کام مبیں کیا۔ اس کئے اس کی تمام محافظ طاقتیں شیطانی میں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے باس اتنی زیادہ فلتیاں بن کہ جے محرامی ریت کیکن اس کی سب ہے بری فکتی جو کہ چنٹرال کی محافظ ہے۔شولما چرن ہے۔شولما جرن چنڈال کا دایاں ہازو ہے۔ شولما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کارستان کے بڑے ششان کھاے کی بے جین آتما ہے۔ جس نے بھی بھی کارستان کے باشندوں کو بھن ے نبیں رہے دیا۔ پھر چنڈال نے اسے قابو کرکے اپنا فلام بناليار بعر چندال في شولما كواتني شكتيال بخشيس كدوه چنڈال کا دایاں ہاز و بن گئی۔اس کے علاوہ چنڈال کی قید میں لاکھوں، کروڑ وں ایسی آتما تمیں موجود ہیں جن ہے چنڈال این مرضی کے کام لیتا ہے۔ اگر چہ چنڈال خودا یک مندوجن ہے وہ سے سب کام خود کرسکتا ہے۔لیکن اسے حکومت کرنے کا شوق ہے۔اس کئے وہ ہر مسی کواینا غلام بنائے کا خواب ویکمتار ہتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ اس نے ا بن ایک نظامتار می ہے۔"راخون نے بتایا۔

''تم فکرمت کرو، راخون میں چنڈال کی انکا میں آ گ لگادول كا\_" دلشاد نے كہا۔

" محكروه شولما " "راخون في نغره ادهورا جهور ديا ـ ''ارے اس سے میرانکراؤ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ اگر مجھدارروٹ ہوگی تو مجھے دیکھتے ہی میرے رائے ہے

" ''کیا۔۔۔۔ آپ شولما ہے پہلے ایک وفعہ مقابلہ كر عِلَج بين \_ مجھيو ....يفين .... '' نبیس آرباناں یقین ..... آجائے گا ایک دفعہ

شولما كومير \_ سائة آن آن دو-" داشاد ف راخون كى بات كالمع بوئ كمار

"اگر شولما تمہارے رائے ہی نہیں آئی تو تم ضرور چنڈال کو ماردو مے۔ کیونکہ آج کل اس نے اپنی حفاظت کے لئے شولما کوئی مقرر کر رکھا ہے۔ باتی عام طاقت والے جن ہوں کے جو کہ نی الحال چنڈال کی حفاظت پر مقرر نہیں ہوں مے لیکن تمہیں ادھرادھر نظر آئیں مے۔ "راخون نے سکراتے ہوئے کہا۔ آئیں مے۔ "راخون نے سکراتے ہوئے کہا۔

" من المحمير شريف جاكر بابا كمال الدين شاہ كے ہاتھوں كلمه بر ہے ليا۔اس كے بعدتم و بن رہناد ہال تمہيں چنڈال كا باپ بھی نقصان نہيں بہنجاسكا۔" دلشاد نے كہا۔

قربہت، بہت شکرید دلشاد بابولیکن میں آپ کو چنڈال کی رہائش گاہ کے بارے میں بتادوں۔ بول تو وہ ایک جگہنے میں بتادوں۔ بول تو وہ ایک جگہنے میں کھا۔ کے جہاں کہیں بھی اس کے نما نے جہاں کہیں بھی اس کے نما نے جہاں کہیں بھی اس کے نما اور بہت برانا اور بہت برانا اور بہت برانا اور بہت برانا کو کا درخت ہوگا اور اس کے نیخ پرایک کے کالے ناگ کی تصویر نی ہوئی ہوگی۔ "راخون نے کہا۔

" تمہارا بہت بہت شکریہ میرے دوست رہی تم جاؤ تا کہ میں اگلا قدم الماسکوں۔ " دلشاد نے راخون سے کہا۔ اور اس کے ساتھ بی راخون سلام کرکے جانے لگا۔ جبکہ دلشادا۔ ورتک جاتے دیکھارہا۔

☆.....☆.....☆

ایک بہت بڑا غار تھا۔ غار کے اوپر برگد کا ایک درخت تھا جس کے شخ کے اوپر ایک کالے تاگ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ عار کے اندر پھر کی کری پر چنڈ ال بیٹ ہوا تھا۔ سامنے ایک تمیں برس کی خوب صورت عورت دھیا کیڑے ہیں ایا تک چنڈ ال دھیا کیڑے ہیں بولا۔ ''شولما میں نے کہا تھا تال کہ یہ بازی میں جیت ہی جادک گا۔ تم نے دیکھا تال کہ یہ میرے قبلے کے جنول نے کس طرح مرداد خیام اور اس میرے قبلے کے جنول نے کس طرح مرداد خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح مرداد خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح مرداد خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح مرداد خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح مرداد خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح مرداد خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول میں مرداد خیام اور اس کی ساتھیوں کے جنول میں مرداد خیام کے ساتھیوں کے جنول میں مرداد خیام کی ہوئی مزاحمت نہیں گی۔''

" مجیم اکردوآ قا میرومطلب آپ کی توبین کرنانیس فعاله" شولمائے کہا۔

" نحیک ہے لیکن آئدہ احتیاط کرنا ، اور ہاں اب تم جاؤ اور سردارش نے کومیرے پاس بلا کرلاؤ۔ بجھے اسے کے جالیات دین ہیں۔ "چنڈ ال نے کہا۔

" من جو تھم میرے آتا۔" شولمانے او نجی آواز میں کہا اوراس کے ساتھ عن وہ باہر جانے تکی۔ اور چنڈ ال نے اپنی آسکون لینے کے لئے بند کرلیں۔ ا

\$ ..... \$ ... \$

چاروں طرف لجی لجی کانے دارجھاڑیاں سے الکا ہواجارہا تھا۔
اوردانثادان جھاڑیوں کے درمیان سے لکتا ہواجارہا تھا۔
اس نے اب چنڈال قبیلے بی داخل ہونے کے لئے دومراراستہ چنا تھا۔ ونیا کی نظروں بی یہاں جنگل تھا۔
کانے دارجھاڑیوں اور ایک تندے پائی کا جوہڑ تھا۔
لیکن حقیقت یکھی کہ یہاں جنوں کا چنڈال قبیلہ آباد تھا۔
اور یہ سائیڈ قبیلے کی چیلی سائیڈ تھی۔ دلشاد جوئی کانے دار جھاڑیوں سے نظلا اسے گندے جوہڑ کے ساتھ ایک برا الحارہ فی المارہ جارہا تھا۔ سوراخ انتا موراخ انتا ہوا تھا۔ سوراخ انتا ہوا تھا۔ دوسرے دلئا د جیرے دوست دوآ دمی اندر جاسکتے سے۔ دلشاد دھرے دہیں سے بیک وقت دوآ دمی اندر جاسکتے سے۔ دلشاد دھرے دھیرے دوسراخ بی واشل ہوگیا۔
موراخ نظر آبا جو کہ ایسانگا جیے دہ کسی بادشاہ کے کل میں تھے۔ دلشاہ دھرے ایسانگا جیے دہ کسی بادشاہ کے کل میں تھی ہوا ہے۔ ایسانگا جیے دہ کسی بادشاہ کے کل میں تھی ہوا ہے۔ ایسانگا جیے دہ کی اید شاہ کے کل میں تھی ہوا ہو کے اندرز بین آبا ہو۔ باہر سے سوراخ نظر آبانے دالی ہے تھے۔ جگہ اندر

Dar Digest 38 January 2015

پرتم سے اپ قبیلے کے کام کروانے لگا۔ آج بھی تم یہال صفائی کررے تھے کہ عل ادھر آ نکا اور ہال یہ تہارے ساتھ اللہ ہے تہارے ساتھ ہالم بورے يهال آئے يں۔ان كانام..... " بن كرو بالوحى بن منس يقين أسميا يتين آب واقعی جاووگر بین، جاووگر ، مخردین نے دلشاد کی بات کائے ہوئے کہا۔ · میں کوئی جاد وگرنبیں ہوں \_ بس عام ساانسان بول میکن مجھے تم او گول کی مدد کی ضرور م**ت ہے۔''** دلشاد ف كبار المسكى مدد الما في المرد الما المحرول الماد في المرد الماد بيخه ديم انتها بي يحميه تجمايا تحوري دير بعد دلشاد بولايه "مم چنڈال کی رہائش گاوتو جانتے ہوتاں۔'' " یی بابوتی چنڈال آج کال مال کے جمعے کے سامنے والے غار میں موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ محافظ جادوگرنی شولم بھی وہیں موجود ہوگی۔ "خیردین سنے کہا۔ ابھی وو یمی باتیں کررہے تھے کہاجا تک انہیں دورے بہت ہے آ دی آئے ہوئے دکھائی دیئے وہ ان ك طرف تيزى به ارب سته منهد الالا بالويدان نبيس جن بیں۔ آج منگل وار باور مفتے کے برمنگل کے دن چنڈال قبیلے کے جن اپنا طاقت بر صانے کے لئے انسانی هل من آئے بیرا 'خروین نے کہا۔ "لو پيمر د يمحت كيا بور ايخ ان صفال وال اوزاردل سے فوٹ پڑوال پر،ان کی شکل می ان کی طاقتیں بھی عام اف انوں کی طرح ہوتی ہیں۔ "دلشاونے کہا۔ دوسرے ملح دلشادسمیت وہ تمام این بیلجول، کلبازیول کے ساتھ تمام جنول پر ٹوٹ پڑے۔ وہ انہیں سیجول اور کلہاڑیوں ہے ایک ضربیں لگارہے تھے کہ دہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ندرہتے۔ ولشاد نے آیک براے ایددایک نیک بخت پنڈت نارائن نے کی ہے۔ آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔"مردار جن تم ساروں می کرش کراہے ہوئے کہا۔"مردار جن تم ساروں می کرش کردہ ہو۔ تم ہواؤں میں تیررہ ہو۔ تم سے بی چنٹرال نے تہیں چھ مہینے تک قید کرایا اور بولوں میں ساروں میں ہوائی۔" آدى جوكه ضروران جنول كاسردار تقاس كى آنكھوں من

لى تهديش سنك مرمر لكا بوا تقار دلشاد دهر مد دهر آ کے بڑھ دہا تھا کہ اچا تک اس نے دیکھا آ سے صاف میدان قارجی سے آمے بہت سے در خت نظر آرہے تنصر دلشاد چند کے وہاں ویکھا رہا پھر اس نے پھی سوچے ہوئے اپنی جیب ہے ایک بیخر نکالا ادر پھراس پر كي يرصف لكا اب دلثاد في مجر باته من الي بكرا جيے كمى كومارنے جارباہو\_ دوسرے ای کے دلشادائی جگہ سے افغااور اڑنے لگ گیا۔ وہ بہت تیزی۔ کی عقاب کی طرح اڑر ہاتھا۔ يلك جميكتے ميں وہ ميدان كوكراس كرتا بموادرختوں تك پہنچ

میا-ابال نعنظ کو پکڑنے کا انداز بدلا۔ دوسرے مع وه زيمن كي طرف آف لكااورة خركار زيمن پراتر عيارة من یرازی می ده میخدرخوں میں ایک طرف چلنے اگا۔ اجا تک اک نے دیکھاتھوڑ ہے سے فاصلے پر چار آدى كھڑے تھے۔دلشاونے ان كاؤ بن بر هليا اور پھران كى طرف بروء كيا-"اكون موتم ؟"ان على سايك آدمی نے دلٹادکوانی طرف آتاد کھ کر کہا۔ ''میں کون ہوں میہ جھوڑ و ہے تم لوگ اپنی فکر کر<sub>و ہ</sub>ے''

دلشادنے کہا۔ " کیامطلب …...؟" "مطلب بيركم جھست پوچھدے ہو کون اول لیکن میں تم سے بو چھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم کون ہو وركمال سے آئے ہو۔ "دلشاد نے كھا۔ ''اچھا بتاؤ ذرا ہم بھی تو سنیں کہ ہم کون ہیں؟''

اً وي ني منت موسدً كها\_ "تم مل ست ايك آ دى پالم پوركاغ يب كسان جو كرتم مو" ولشاد في ايك أدى كى طرف اشاره تے ہوئے کیا۔" تہارانام خردین ہے تہاری ایک خوب صورت بی کلؤم ہے جے چنڈال افعا کر ال كى الله يس يهال آئے مواور

Dar Digest 39 January 2015

" ' پال شن ستارول مِن هُل گهوم ربا بهول\_' 'اس آ دمی نے جواب دیا۔''اچھا اب میں جو کہوں گاتم وہ کرو گے۔

ہاں بالکل ٹھیک ہے۔" اس نے دلشاد کی بات س كركهار "تم چندال كو جانة بوسوكان ب، چنڈال۔''دلشاد نے یو جھا۔

"چنزال میرا آقا ہے۔ جنائی ونیا کا ہے تاج

"اب میراهکم سنو.... بتم چنزال کے پاس جا کر كبو م كداس م من معرب جادو كررش رائ آياب اوراس کے پاس دریائے نیل کا وہ سانپ ہے ہے آپ نے برسوں پہلے منگوایا تھا چونکہ سیسانپ چند ال کی رہائش گاہ كے قريب يانزد يك لے جانے ہے مرجائے گا۔ال لئے چنڈال کو مجھ سے ملنے یہاں بلاؤ۔ ولشاد ف اس سردارجن پر ہینا ٹائز کاملم کیا تھا۔ اور اس طرح چنڈ ال کو

صيك ہے - 'اس آ دى نے كہا۔ اور تيزى سے چنڈال کی رہائش گاہ کی جانب جانے لگا۔ جبکہ داشاد ایک کلہاڑی ہے چنڈال کے مختلف جنوں ہے اڑنے لگا۔ شور كى آوازىن كر قبيلے كے دوسرے جن بھى ادھر آ فكلے ستھے۔ وہ تمام انسانی شکل میں ہے۔ وہ بھی مختلف ہتھ یاروں سے دلشاد، خيردين اوراس كرساتهيول يازن كيارالي بہت زور ویثورے جاری تھی۔ اڑائی میں خیرون ک آئے ہوئے ساتھی ہمی مارے سے ۔ بورے قبیلے میں بھلدڑ کے محمی تھی۔ ہر طرف شور شرابہ تھا۔ دلشاد کے پاس چونکہ روحانی طاقتیں تھیں اس کئے اس پر چنڈال قبیلے کے جنوں كى كموارول كالم كهدار نبيل بور باتفاء ولشاون و يمية ى و کھنے بہت ہے جنول کو موت کے کھاٹ اتار ویا تھا۔" خیروین شہیں تمہاری بیٹی کا پتہ ہوگا کہ وہ کہاں تید ہے۔ تم جاؤات چیزواؤی من انہیں ویکما ہوں اور ویسے بھی قبلے کے تمام جن ادھرآ نکلے ہیں۔''ولشاد نے خبروین ے کہا۔ دلشاد کی بات کن کر خمروین اپنا منہ چھیا کرایک طرف بما گنے لگا۔

جبكه وانتادا يك تكوارا تعائية مختلف جنول كيسرقلم كرتا جار با تفار ولشاد كواين ادير بهاري و كمي كر بهت ت جن واليس بها ك كئے \_ولشاد بھى ان كے ججھے بھا كتا كيا اورایک ایک کونکوارے مارتا عمیارجنول کو ارتے مارتے آ خر کار وہ در نتوں کی اوت میں ایک طرف تھکتے ہوئے بما منظ الك راسة من الدوآ دى ملى جوكردلشاد س ڈرے مارے میں ہوئے تھے۔ دلشاد نے ایک کا سرتکوار ے قلم كرديا اور دوسرے سے كہا۔" بناؤك چندال نے كلثوم كوكبال قيدكرركعاب بتاؤورند تيراحش بهى تيرب سأتقى جيبيا بوڭا-''

"بتاتا ہول .... چنڈوال آ فانے کلاؤم کو یہاں ے تعور کی دور بی ایک غار میں آئی پنجرے میں قید کیا ہوا ے \_ بہلے وہ سی اور جگہ برتھی کیکن اب چنڈ ال آ قااے يبال كي ياب "اس في داشاو يها وومر ع المع داشاد نے است ایک زور دار دھکا ویا اور خود اس طرف بعا كنے ركا جهال غار ش كلتوم تيكمي -

تھوڑی دریمی دلشادوہاں چہنچ کمیا۔اس نے دیکھا وبال خيروين بهت ہے جنوں ہے گزر ہاتھا۔ اس كي مكوار اڑتے اڑتے اوٹ چکی تھی۔ داشاد نے زمین ہے متھی بھر منى الحالى اوراس يربيحه يراح كريجونكا اوروه منى ان جنول كى طرف اجيمال دى \_ وه انديه بوشكة اور آيس من

ووسرے کمح داشاد غارے اتدر رکھے ہوئے پنجرے کی طرف بڑے گیا۔ پنجرے کا کوئی تالایا زردازہ نہ تعارینجرہ برطرف سے بندتھا۔ دلشاد نے اسے دونول باتھ ہجرے میں داخل کر سے سلافوں کو پکڑ اادر انہیں آیک دوسرے سے دور مھینے ہوئے دور کرنے کی کوشش کی، د دسرے کمعے پنجرے کی سلانعیں خود بخو د ملتی تمکیں اور ان میں اتناخلا بیدا ہوگیا کہ دوآ دی آ سانی ہے داخل ہو سکتے تھے۔ دنشاد اندر داخل ہوا۔ منجرے کے ایک کونے میں كلوم بوكدواتي بهت خوب صورت ممى ـ به مول يدى مونی تھی۔ دلشاد نے اے اٹھایا اور خمر دین کے حوالے كرتے ہوئے كيا۔

'' نمیک ہے آ قا۔' دلشاد نے کہا۔اور جیب ہے کچھ نکالنے لگا تھا کہ اچا تک ایک آ واز آئی۔'' ولشور۔۔۔۔ دلشاد۔۔۔۔تم '' یہ آ وازشولما کی تھی جو کہ چنڈال کے پیچھے کھڑی مسکراری تھی۔

"کیا داشاد "" چنڈال نے گرجدار کہی میں کہا۔"تو " تو نے یہاں آنے کی جرات کیے کی حرام خور "کین احجا ہوا جو تو یہاں آھیا۔ آج میں مجھے یہاں زندہ جلادوں گا۔"

تمام قبیلے میں بھکدڑ کی گئے۔ بھی بناتو بینام من کر جما گئے۔ بنڈال نامعلوم زبان میں بھی پڑھ برخھ ہاتھا۔ ابیا تک ونشاد نے اپنی جیب سے ایک جھونا سا کاغذ نکال کر جنڈال کی طرف مجینک دیا۔ کاغذ کے چنڈال کے باس سے گرتے ہی کاغذ کو آگ گ گئاور دیمجتے ہی و تیمجتے آگ جنڈال کے ارد گرو بھیل گئی۔ آگ کو و کھے کر چنڈال گھرا گیا۔ لیکن ووسرے می لمجے جنڈال نے ایک زوروار پھوٹک آگ کی طرف ماری۔ وی آگ مواجل ار گرو بھڑ کئے گئی۔ ولٹاو آگ کے گول وائر سے بھی پریٹان کھڑا تھا گئی۔ ولٹاو آگ کے گول وائر سے بھی پریٹان کھڑا تھا کے ابیا تک چنڈال بولا۔ '' تھی انسان ولٹاد بھی ہے چند کھوں بھی جائل کر را کھ ہوجا ہے گا۔ سے رام خور بھی چند کھوں بھی جل کر را کھ ہوجا ہے گا۔ سے رام خور بھی مار نے آیا تھا۔''

ولشادیونی بریشان تھا کہ اچا تک اوپر آسان سے

آگ کے اوپر بارش کی طرح پانی گرنے لگا اورد کیجیتے ہی

و کیجیتے آگ بچھ گئی۔ دلشاد نے جیسے می اوپر دیکھا دوسفید

کبوتر کانی اونچائی پر از رہے تھے۔ انہیں و کیے کر دلشاد

مسکرانے لگا۔ دوسرے لیجے ایک دھا کے کی آ واز آئی اور

مسکرانے لگا۔ دوسرے لیج ایک دھا کے کی آ واز آئی اور

زمین میں اتر کیا اور پھر زمین برابر ہوگی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں اتر کیا اور پھر زمین برابر ہوگی۔ تمام قبیلے کے

دس بھی جاڈ شولما ہر بڑی۔

دس جاڈ شولما ہر بے باتھوں سے نکل گیا۔ آئے تمہاری

وجہ سے چنڈ ال میرے باتھوں سے نکل گیا۔ آئے میر ہے

وجہ سے چنڈ ال میرے باتھوں سے نکل گیا۔ آئے میر ہے

وجہ سے چنڈ ال میرے باتھوں سے نکل گیا۔ آئے میر ہے

" خبردین تم کلثوم کولے کریہاں سے نگل جاؤ مهمبیں نگلتے ہوئے کوئی خطرہ نبیں ہوگا۔ کیونکہ تمام جن اب کعلے میدان کی طرف جائیں سے ۔ تم یہیں سے کسی رائے سے نگل جاؤ۔"

ولشاد بابوتمهارابهت شكرييه" مشكريه كي بات مبیں ہم جاؤ میرے پاس دفت کم ہے۔'' اور دلشاد م كه كروائي كملے ميدان كي طرف بعاضي لكا۔ بعاضح ہوئے جب وہ درختوں کے قریب آیا تواس نے جیب ے ایک لیمی ڈوری نکالی۔ جس می ایک بل کے چرے سے بنا ہوا کا لے رنگ کا تعوید لٹک رہا تھا ہے دی تعویذ تھا جس کے بارے میں راخون نے اسے بتایا تھا۔ دلشاد زور زور زورے عربی زبان میں بکھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اسینے سینے پر چھونک ماری تو اس کی شکل تبدیل مونے گئی۔ آخر کاراس کی شکل بالكل جاد وكركرشن كي طرح بو في \_اس كالباس بهي مصري بن گیا۔ تب ایا یک دوائی جگہ ہے اڑا اور ہوا میں معلق ہوگیا۔ اڑتے اڑتے وہ وہاں پہنچا۔ جہاں بہت سے جن انسانی فکل میں جمع تھے۔ ان کے درمیان میں وو اوہرے ایے اتراجے نوجی ہیراشوٹ لے کرز من پر ارتے میں۔ نیچ اتر تے می اس نے ویکھا۔ سرخ رتک کی پیھر کی بیژی کری تھی۔جس کے اوپر ایک سوئے جسامت کا آ دمی بینها ہوا تھا اس کی کمبی چوٹی پیچھے لئک رہی تھی۔ جو کہ کسی سائی کی طریع لگ رہی تھی۔ "أ وَ .... أَ وَ .... جاد وكرراج كرتن تهبيل مبارك بوكه تم نے میرامطلوبہ مانپ بکڑلیا۔"

" ہاں چنڈال آ قامی آس کو براسانپ کو پکڑنے میں کامباب ہو گیا ہوں ۔۔۔ اب آپ آسانی سے اپناممل ممل کر تعیس کے ۔' دلشاو نے اونچی آ داز میں کہا۔ تمام جن دلشاد کو جبران نگا ہوں سے دکھے رہے تھے۔

"داخ کرش تم جلدی ہے بیسانپ بجھے دے دو لیکن تبہارا انعام میں تبہیں بعد میں دول محا کیونکہ اس وقت میراایک انسان دشمن میرے قبیلے میں تھس آیا ہے۔ بجھے اے نتم کرنا ہے۔ اس نے میرے قبیلے میں بھکدڑ

Der Ginest 41 January 2015

ہاتھوں تہاری موت کی ہے۔"دلشادنے کہا۔ "دلشاد...." شولمائے تھراتے ہوئے کہا۔" میں

نے تمہارے کام میں مداخلت تو نہیں کی ٹاں رئیکن مجھے معلوم ندتها كدچندال كومارن والي آدى تم مورورند من تبهادانام ال طرح عديد لتي ـ"

" کھیک ہے شوالما علی تمہاری بات پر یقین کرہ ہوں ۔۔۔۔ کیکن اب چنڈال کہاں طمیا ہے۔ یہ مجھے تم بناؤ گی۔ کیونکہ بچھے معلوم ہے کہ اس کے سب فھ کا نوال کا علمصرف مهيس ب-"واشادي كها-

« نھیک ہے دلشاد میں تمہیں چن**ڈ**ال کا نمھا نہضرور بناؤں کی کیونکہ میں نے ایک تلطی کی ہے کے دوبارہ تم ہے فكرنى ہے۔ ليكن بير بات بھى سنتے جاؤ كدا حرتمبارى جكد کوئی اور ہوتا تو میں چنڈال کا بہتہ ہرگز ندویتی۔ خیراس بات کے بدلے می سہیں میری حفاظت کی ذرواری سنی یڑے گی۔'شولمانے کہا۔

'' مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔'' دلشادنے کہا۔ پھر شولمانے دلشاد کو چنڈال کا بید بناویا اور خود دلشاد کی بنائی ہوئی جگہ پر جانے گی۔ جبکہ داشاد جزے کے تعوید سے بول كميل، باتفا- بيساسا في فتح كايفين مو-

ል.....ል

حارول طرف مبردرخت تصدورميان عن أيك بوی سفید بانی کی آبشار بہدر ہی تھی۔ دنشاد نے ہاتھ سند وهو لئے تھے اور اب وہ پاؤل دھور ہاتھا کہ ایا تک اے امینے چیچے کوئی آ واز سنائی دی۔ دلشاد نے جیسے می مز کر و يكها ـ است سروارجن خيام وكهائي ديا ـ " خيام تم ليكن اس طرح يهان"

" ولشاوشايد آب بحول محك بين كد بهم جن بين اور جارے کئے فاصلے کو کی اہمیت تہیں رکھتے۔" خیام

"اور بال شل تو بعول عي حميا تها ليكن آب اس ونت انبانی شکل میں ہیں ناں۔ اچھا بتا کمیں خبریت منت کرکے چنڈال کو بھا کئے پرمجبور کردیا ہے۔اب آپ ے۔ "دلشادنے کہا۔

"الا داشاد خریت علے۔ آب کوایک ضروری

خبردے آیا ہوں۔خبریہ ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا دھو کا ہونے والا ہے۔' سردارجن خیام نے کہا۔ "دعوكه كيما دعولة تفعيل سے بتاكي خيام" ونشاونے کہا۔

"ولٹاد ہات یہ ہے کہ شولمانے آپ کے ساتھ تعادن کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں دوآ پ کورهو کے ے مروانا جا ہت ہے۔اس نے آپ کومی کہا ہے تال کہ چنڈال ملک شام کے بہاڑی علاقوں میں موجود لال عار میں ہے اور شولما آپ کی بتائی ہوئی جگدیعنی بابا خبروین کے تھر چلی جائے اور ان کی مرد بھی کرے لیکن حقیقت یہ ہے کے شواما پہلے آپ کے بتائے ہوئے گھر لیعنی خیر وین سے مرجائے گی اور ان کی مدوکرنے کے بجائے الٹا خبر دین کی بیٹی کلئوم کواٹھالے گی اور اس کے بعد شولما تاک بور میں موجود بینٹرت کرشن لال بوناوا لے کے پاس جائے کی اورائے دوسوسن سونا دے کروہ مالاخر پدے گی جس بركوني مجمى منتريا جادو إثر شبيس كرتا-اورجس كويين ے بعد چند ال يركو كى بھى نيكى كى طاقت الرنبيس كرے گی۔ بور پھر شولما جب چنڈ ال کے باس ہوگی تو تم وہاں جبنجو شے اور پیم تبهاری کوئی طاقت چندال پراثر ند کرے گی اور چنزال منہیں شیطان کے کالے پنجرے میں تید كردے كا اورتم بھو كے پياہے مرجاؤ محے'' سردارجن خیام نے کہا۔

''اتنا بزا دهو که لیکن خیام سیسب می**که تهمی**ن کس نے ہتایا۔'' دلشاد نے بوجھا۔

"ونشاه جي ـ "خيام نے كہناشروع كيا-" مجھے سے سب بچھ بابا كال الدين شاه نے بتايا ہے۔ اور انہول نے ریجی کہاہے کہ میں آپ کو خبر کرنے کے ساتھ ساتھ سے بھی كبول كماآب في في الداور شولما كواى لال غارك اعدر مارنا ہے۔ اگر چنڈال اپنے قبلے میں مرے کا تو تمام بے تسور جانیں ہمی منائع ہوللیں۔ دلشاد جی آب نے آئ بہت احتیاط کریں کیونکہ بیکال جی نے جمیں جورت بنائی تھی کہاس میں چنڈال کو ماردیا جائے وہ بہت کم روحتی

ہے۔اس کئے آپ خیال تھیں اور ماں بہلے آپ شولما کو بابا خردین کے محریر ماردیں ادراس کے بعد شولما کے روپ میں جا کر چنڈ ال کوشتم کردیں۔''

• وتم فكرمت كرو خيام انشاء الله من چندال كو موت کے گھاٹ ا تارکری دم لوں گا۔" دنشادیے کہا اور اس کے سیاتھ علی خیام جن نے اجازت ما تھی اور وہ در ننول می کم ہوگیا۔

#### ☆....☆.....☆

وانثاد باباخيردين ككهرموجود تفاربابا خيروين اورولشاد باتم كررب تصرات مل كلثوم جائ كر آهني \_شولما بهي وبال موجود تمي \_"شولما" دلشاد \_ كما ـ "من تبهارزندگی بعراحمان مندر بول کارتم آج اگرمیری مدونه کرتی تو میں کیے چنڈال تک بھٹج یا تا۔''

"احسان كى بات مت كردتم في بعى تو بجي ميرى غلطی پرمعاف کرد یا تقااس کئے صاب برابر۔''

شولما بچھے تاگ راجہ نے ایک ہار لاکر دیا ہے جو كه اصلى جيرون كا ب- بدخوب صورت بھى باور كراماتي بهي ،تم اگر اے يمن لوگي تو چنثرال تمهارا يجھ حبیں بگاڑ کیے گا۔اس کا کوئی جادوتم پراٹرنبیں کرے گا۔ لوتم اسے پہن لو۔' دلشاو نے شولما کو ایک خوبصورت بار دیتے ہوئے کہا۔

''واؤ..... دلشاد ميرلم بهت خوب صورت ہے۔'' شولمانے بارینے ہوئے کہا۔ بارکا پہننا تھا کہ بارآ ہت آ ہتہ شولما کی گرون کے ارد گرد تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ آ بسته آ بسته شولما كوبمي اس كا احساس موكيا-" دلشاد بي .... ي بار .... ميري كردن .... ، بار بهت تك موكيا تفار داشاد نے شولما سے کہا۔" میتمباری موت کا سامان ہے شولما۔ تم نے مجھے دھوکہ ویتا جا ہا تھا اوراب خود تی پھنس گئی چیخ ..... چیخو اب تمہارا چنڈ ال بھی تمہیں نہ بچا یائے كالي ولشادي كها

با ..... با" اور اس کے ساتھ عی شولما دم تھننے کی وجہ ہے

"دلشاد بينابيسب مجهيكيا تعار" خمردين في يوجها۔ ' بابار غدار وحوك بازهي ۔ يہ يبال ے آب کی بٹی کلٹوم کواغوا کرتی اور پھر بعد میں مجھے چنڈال کی مددے شیطان کے کالے پنجرے می قید کروادی اور آخر کارمیری موت داقع بوجاتی کیکن اچھا ہوا کہ مجھے سب بھھ پنہ چل عمیار ورندند جانے اب کیا ہوتا۔" دنشادن كبار" الجهابا آب ابنا خيال ركم كاش جل ہول۔'' دلشاد نے خمر وین سے اجازت کی۔'' فدا تمہاری حفاظت کرے ولشاد بیٹا .... جاؤ تی امان الله ما 'خیروین نے دیا دی اور دلشاد محن کے در دازے ے باہرنگل حمیا۔

#### ☆.....☆.....☆

عارون طرف سرخ زيين تفي اورسرخ بهار، البعة ورخت برے تھے۔ ولٹاد سرخ بہاڑوں کے درمیان ایک بڑے پھر پر مینا ہوا تھا کہ اچا تک دوسفید كبوتر ال كے سامنے ايك درخت پر بينے مجلے ۔ وہ پچھ دیر دلشاد کی طرف د کمی کر گرگراتے رہے۔ اور پھر جلے محے ۔ یہ بابا کما الدین شاہ کے آفینات کئے ہوئے کیوٹر تھے۔ جو کہ دلشاد کی مدد کے لئے آئے تھے۔ کبور وال کے جانے کے بعد والثاد بھی آ ہتد آ ہتدایک طرف طنے نگا۔ بچھ در بعد وہ کانے دارجھاڑیوں کے جج بل ر با تھا۔ بدراستہ آ ہستہ آ ہستہ اوپر کی جانب جارہا تعا۔ تھوڑی ی دیر بعد دلشادایک ٹیلے کے اوپر نظر آرہا تھا۔ یہاں سے بائمیں جانب ولشاد نے جونمی نظر دوڑائی تو اسے ایک اال رنگ کامول بہار نظر آیا۔ جس کے عاروں طرف کا لے درخت تھے۔ دلشاد نے اپنی جیب ے ایک سفیر رومال نکالا اور اسے نیجے رکھ دیا۔ دوسرے ی کمچےرو مال بڑھتا عمیا ادرا یک قالین کی شکل ا فتیار کر گیا۔ اب دلشاد اس قالین بر بینے کیا اور ایلی آتيميں بند كريس - آتھوں كا بند ہونا تھا كہ قالين ہوا "دلشاد.... مجھے ... معاف .... آ ... من اثر ااور دلشاد سمیت یج سرخ بہاڑ کی جانب اتر نے لك لكا \_ كيمى وير بعد والشاد لال ركك ك يهار ك ير موجودتھا۔اب دوآ ہندآ ہنداکہ چھوٹے ہے۔وراخ

ك طرف جمك كرو كميدر ما تفا- داشاد في جيس على آك د یکهاده سوراخ کانی بروانها\_

دوسرے بی معے ولشاد سوراخ میں داخل ہو گیا۔ واعل ہوتے ی وہ آ ہتمآ ہتد چلنے لگا۔ اندر کا راستہ بروا وسيع تقاية تعوزي وبرجل كرجب سوراخ كاراسته دائمي جانب مزر ہاتھا تو دلشاد رک عمیا۔اس نے بیکھ بڑھ کر خود پر پھونکا تو دوسرے بی لمجاس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اور پھر آ ہت۔ آ ہتہ اس نے شولما کی شکل افتیار کر لی۔ اب وہ ہالکل شولما کی طرح تھا۔ وہ جیسے ہی دائیں جانب مڑا تو اسے بلکی بلکی روشن و کھا کی دیئے تگی۔ پچھے دیر آ گے علنے کے بعدات ساف آگ نظر آئی جو کہ بہت ی لَكُوْ يُولِ كُونِي بُوفِي آهِي \_

آ ک کے آھے ایک دیو بیکل ٹما آ دی جھکا ہوا تھا۔ جس کے سرے ایک قبی چوٹی لنگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس آ دمی کی تین آ تنہیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ چندال تھا۔ جو آگ کی پرشش میں مصروف تھا۔ دلشار آ مے بڑھ رہاتھا کہ اجا تک چنڈال نے اپناسر اٹھایا اور مرجدارة وازيس كما-" أوسة وسيماري محافظ شولما ہم تہارا ہی انتظار میں تھے۔ کیاتم وہ مالا لے آئی ہو۔ جس كاہم نے تم سے كباتھا۔"

المال چند ال آقام وهالاسلة ألى مول مين من نے اس ملا کے دانوں کے اوپر کالی ڈوری کا کیڑا لیدیث دیا ہے تا کہ کسی کوہمی اس مالا کی اصلیت کاعلم نہ موسطے "دلشاد نے شولما کی آواز میں کہا۔

"ميتم نے بہت اچھا كياشولماابتم آؤاور بيالا ہمارے گلے میں ڈال دو۔ ہم طاقتورادر محفوظ بن کراس دلشاد کے بیجے کوابیا سبق سکھائیں کے کدوہ یادکرے گا۔ اس نے ہمیں بہاں اس لالِ عار میں چینے بر مجبور کیا ے۔" چندال نے سرخ آ محول سے دلشاد کو و مکھتے

اور پھرد لشادآ ہت آ ہت جندال کے جیجے ت آیا سائس نہیں لے سکتا تھا۔ اوراس نے عماط طریقے سے کالی ڈوری میں لئکا ہوا تعویذ جوکہ یالکل ایک مالا کی طرح لگ رہاتھا۔ چنڈ ال کے مجلے

م<u>ن زال دیا۔</u>

تعویذ کا چنڈال کے مگلے میں ڈالناتھا کہ چنڈال نے اتن بھیا مک اورز وروار جین ماری کےدلشاد کواسے کان بندكرن يؤب روس عى المع جندال دهرام المحاكرا اور بے ہوش ہو گیا۔

چنڈال جیسے بی گرادلشاد نے او پر سے بچھ پڑھ کر پيونكاادراب دهاني اصلى شكل ممن آعمياً

دوسرے بی کمھے اس نے اپنی جیب سے ایک فینچی نکالی اور چنڈ ال کی چوتی سے تمن بال کاٹ گئے۔ اور پھر انبیں خورس بیل کے ہے میں لیب دیا جو کہ دہ اینے ساتھ لایا تھا۔ دوسرے ہی کہے دکشاد نے اس ہے كونسلے موجودة ك من كينك ديار بتول كا آك من مرا تھا کہ بے ہوش چندال ایسے کائے اور پیز پیزانے انکا جیسے تی ہوئی مرغی پیز پیزائی ہے ور پیر جب يا الجمي طرح بل عميا تو چندال معندا بوكيا -ليكن بحنثرا ہونے ہے پہلے چنڈال کے منہ سے آوازنگل۔ " ' إ .... با .... تو د نيا كا أيك حقير انسان تعار ولشاوليكن تو في آخر كار مجم مار ديا ... افسوس كه تو في كيا افسوس ليكن بيمى ج باكراكي چيونى بيمى بأتمى کے کان میں کص جائے تو وہ آخر ہاتھی کوموت کے مھاٹ اتاردین ہے ادر تونے مجھے بھی موت سے جماناد كرديا\_" چنڈال مرگياتھا\_

ولثاوف اوهرى قبله كى طرف رخ كرس يحده كيا اور پھر دیا مائلی اور خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اس نے ایک نیک کام کیا تھا۔ ایک بہت بڑے شیطان کو دنیا ہے ختم كرديا تفااورمسلمان جنات كوشيطان چنذال كظكم وستم سے آزاد کرادیا تھا۔

دوسرے ملمح دلشاوآ ہتہ آ ہتہ سرخ غارے باہر جانے لگا کیونکہ چنڈال کے مردہ جسم سے بہت گندی بدبو بورے عار میں محصل رہی تھی کہ وہاں کوئی انسان





# ناديده مخلوق

طابره آصف-سابيوال

هاته كو هاته سجهائي نه ديني والا اندهيرا دل كو دهشت زده كررها تها اور ايك جگه آگ روشن تهي چند بچے اس جگه بيڻهے تھے ایك بزرگ اس جگه آگئے اور ان كے ايك عمل سے اچانك وه بچے دھواں بن گئے که پھر ....

### کوئی مانے یانہ مانے سیکن سے تقیقت ہے کہ تاوید وکلوٹ کا وجودر ہتی دنیا تک رہے گا

بيدين توزندگى كاوه سين ترين دور بهرس يورا بوجاتا اور جب كسى بات يراز انى بوجاتى تو مجه اى

رات جب سب سونے لکتے تو می ابو کے پاس الاتعدادكم نيال سنائيس ابومطا نع ك بيعد شوقين تنه

آئ جب من خود مان ہول اور رات من بچول کو سلانے لگتی ہوں تو میرے بیے بھی کہانی کی فرمائش کرتے

کی یادیں تمام عرساتھ رہتی ہیں ، بھین میں والدین سے کوشکایت لگادی کے 'جب آب سب سورے تھاتو بھائی جویے تطلقی ہوتی ہے وہ بھی باشعور ہونے کے بعدرخصت وحوب میں بینک ازار باتھا۔ اے جوزان پرائی سوپرائی ہوجاتی ہے، ماں کا بنچے کو کودیش لیما پیار کر نارات کوای ابو ۔ وہ بھی بیرا کان مروز کرادر بال مینی کر بھاگ جاتا۔ کے ساتھ سوٹا میرسب بچین کا حصہ ہیں ،میرا بچین بھی ایسی حسین یادوں سے بھراہوا ہے .... بھائی دو پہر میں جھت ۔ آ جاتی ،ان کے ساتھ لیٹ کرکہانی کی فرمائش ہوتی ابو نے پر پٹنگ اڑانے آتا توشن دیے ماؤن چھیے آجاتی،جس کا وہ بہت برامنا تا تکر میں ڈھیٹ نی رہتی بھریٹنگ کوئی دینا ۔ اور سنانے کے لئے کہانیوں کی کی نہتی۔ معائی کے لئے بار بار یانی لینے جاتا اس خدمات سے میری مجمی دو پہر کٹ حاتی اور بھائی کا پینگ بازی کا شوق مجمی

روكراني مال كويادكرتي تمنىءات لكتاتها كدجيس هيقت من اس كى مال نے آكراہے كلے سے لگاليا موروه انتہائی پرسکون ہوجاتی اور اکثر جائے نماز پر ی روتے روتے اس کی آملیس بند ہوجاتی تھیں اور وہ نیند کی آغوش مِن جِلْي جاتي تحل .....

"الخويوى في أق ح كما ناسبيل يكانا كيا ... ؟" سلکی نے حقارت آمیز لیج میں کہا۔ اور بیگم وجا ہت نہ ما ہے ہوئے بھی اٹھے کھڑی ہوئیں۔'' با، ہاں، و .....وہ میں بس آنے بی والی تھی ....!''

''احِيمانِس \_ابروز کي طرح اپني صفائيال ويتا مت شروع کردینا۔ جلدی سے کھانا بناؤ، اور بال صحن میں بہت کند ہور ہاہے۔ وہ بھی صاف کردیز ، کامران كة في سي يملي مجهة محقى ميري بات مسائم في في علم ساتے ہوئے کہااور پاؤں بھنی ہوئی باہراکل گئے۔ اس نے گھر کی تمام خاد ماؤاں کو نکال دیا تھا وہ گھر کا سارا کام پوڑھی ساس ہے ہی کروانا جا ہتی تھی۔ بیکم ریابت ك أجمول من أسولهم أفير ندودا فكاركر على تعين ند ى كايت - انتانى بيل موتى تعين وو بائے اس ورو میں جائیں تو کہاں جائمی جم بی تو کرتا ہے کہ اب جان سے گزر جا کیں ہم اہے: حالات کا محکوہ بھی کریں تو کس سے؟ اب تو سوحا ہے کہ راہوں میں بلحرجائیں ہم .... ائی آئے تھیں صاف کرتی ہوئی وہ گھر کے کام

☆.....☆......☆

رفق 3 دن کے لئے شہر کمیا تھا۔ اور تمینے ذراسکه کا سانس لیا تفار کیکن ده بهت بیار محی به اس کی تاروادی كرنے والا وہال كوئى ندتھا۔ اے سخت بخار ا پے گئے دواخر پر کئی .... ہے بس ولا جار فریندا نہائی جانا ہوں کہ وہ رب ذوالجلال تم پر بہت مہریان ہے۔ ماہوی دیے بسی کے عالم میں بستر پر پڑئی گی۔ آئے اسے اس نے تم پر خاص عنامت کر کے تہماری روح کو پکھ محرے اپنی ان دیکھی ماں کی بستی کی یاد آ رہی تی۔وہ مہلت دے دی ہے تا کہ تہماری ایک آ رزوئے ناتمام

تصور مي خود كوموا ش از تا موامحسوس كردي هي-اس كي بللیں بھیل ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ال کو دیکھنے کے لئے بہت ہے چین ہوری تھی .... ''اے اللہ میری مال سے ملادے مجھے .... می انہیں دیکھے بغیر مرنا نہیں جا ہتی ..... 'اوروہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگی لیکن اس غَالَيْ مُمرِثِينَ ثَمينِهُ كَي وَازْ سِنْفِوالا وَاسْ كَ ٱلسُّولِو نَحِينَ والاكوئي تبين تعابه

''ماں ۔۔۔۔آ ب کہاں ہیں۔ ۔۔۔اے اللہ میری مان كولسي مشكل عن مت والنا .....مم ..... مجمع ميري مال سے مل سسلادے سن معید نے آخری بھی ل اورسا كت ببوكتي ....

ليكن بيركيا ... تھوڑى دير پہلے جس دردكي شعرت ادرجسم کی تھکا وٹ اس پر جاوی تھی اب اس کے برنکس وہ خود کو بہت بلکا پھاکا اور آوانامحسوس کررہی بھی ..... وہ اٹھے کر بیٹر کئی۔ نیکن دوسرے ہی کہتے اے جیرت کا جھاکا لگا کیونکہ اس کا جسم اس کے سامنے بے سدے وٹرکت بستریر وراز تما....تو.... پھر وہ....اس نے اپنے جسم کو چھونا عا باليكن اس كاباتموآر بار بوكليا .....

مینہ این جسم کے پاس بی بیٹھ کر چھوٹ پھوٹ کررونے تھی۔ بہت دل گداز اور در دناک منظر تھا جبال مرنے والے کے باس سوائے اس کی اپنی روح کے رویتے والا بھی کوئی نہیں تھا۔...

'' بیٹی ۔ ۔'' ایک باوقاری آ واز نے شمینہ کواپی طرف متوجه کردیا به وه ایک ادهیژعمر بزرگ تھے۔ سفید لبی دارهی اور باتھ میں مجھ تھاہے وہ چھرے پر ایک خوب صورت مسكراب لئے پاراور شفقت سے ثمينہ كو و کھورہے تھے۔

" بینا قدرت کے ہرراز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔تم اب زندہ لوگوں میں سے تبیں ہو۔تم پرونیا قارادراس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی اور میں جو کچھ بنتی وہ سب تو مجھے معلوم نہیں ہاں محر میں اتنا

Dar Digest 54 January 2015

مى مىسروف ہولىكى -

میں تو میں آئیس زیادہ تر وہی کہانیاں سناتی ہوں جو بھی خود ابوك باس ليك كرى تقيس،ان كمانون سے مير سابوك یادیں وابستہ ہیں جواب ہم میں ہیں۔

خربات ہورہی می کہاندں کی جب مک می مچھونی تھی ابوے رہے جن بریوں بادشاہ ملکہ شنرادوں اور جانوروں کی کہانیاں سنی لیکن جیسے جیے شعورہ تا کیا تو خود تبھی بچوں کاادب پڑھناشروع کردیا۔

ایک بارسردی کی رات محی ای اون اورسلا ئیال لے کر چھے بن رعی تھیں ، ووسری جاریائی پر ابوسونے کے لے لیٹ میکے تھے، می حسب معمول ابو کے باس آ لی او ركها\_"ابوكهاني سناتيس\_"

ابو كو غالبًا كوكَ نَى كَهَانَى، وَبَن عِينَ مِينَ فِي تَوْ انہوں نے پہلے سے سنائی ہوئی شاہ بہرام کی کہائی سناتا شروع کی تو میں نے ٹوک دیا۔ دہنیں ابو یہ بہلے تی ہوئی ہے آ ب آج مجھے کوئی اور کہانی سنائیں جو ہانکل کچے ہو، مجھے کی کہانی سنی ہے۔' تب ابونے بھے بدکہانی سنائی جو کہ پاس بیتی ای نے بھی تی۔

ابو نے بتانا شروع کیا۔"مید داقعہ ان کے تانا کا ہے۔" معنی دادی کے والد کا ابوئے کہا۔

" برانے وقتوں میں سفر کے لئے بسوں اور کاڑیوں جیے وسائل مبیں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ یک بی علتے یتے، وہ بھی مخصوص روٹ پر ،امیرلوگ ذاتی محمور ہے ریجتے تے جبکہ موام عام طور پر پیدل ہی سفر کرتے ، یا بھر یکے کام آتا ، يبعى غالبًا بيسوي صدى كى ابتدائ يبلي كا زماند تعا ال دور ش رواح تھا كەشادى بيادىت كىكروفات كى بر عم خوشی می لازی شرکت کی جاتی تھی بتمام دور بزد کیے کے عز دا قربابلائے جاتے اور آتے تھے۔

ابو کے نانا کے بچھ عزیز ایک دوسرے گاؤں میں تھے جوخاصد دوری پرتھا۔ان کے بہاں شادی میں شرکت کے لئے نانامیج سادق کے دفت تماز کے بعدردانہ وے اور بیدل سفرکرتے ہوئے دو پہر ہے کچھ پہلے جا پہنچے۔ابو ان کی نقل میں افعا کرویہای کرتے۔ کے نانا بہت سفید اوٹ مخص تنے، کھوڑے کی استطاعت خبیر تھی ویسے بھی اس دور میں روز مرہ کی خوراک سادہ **کر** 

بہت خالص اور خانت بخش ہوتی تھی۔

الوگ بھی محنتی اور تنومند ہوتے ہتے پیدل سفر کرنا كولى معنى تبيل ركفت تھا ابو كے نانا وہاں شادى ميں شامل ہوئے ،سرد بول کے دن متے ،شام جلدی ہو جاتی تھی عصر کے وقت تک رحمتی ہوئی تو انہوں نے بھی نماز کے بعد والبسى کے لئے اجازت جابی، اہل محرانہ نے انہیں اصرار کیا کہ جاتے وقت رات ہوجائے گی وہ وہیں رک جائیں اور ایکے روز مطے جائیں مکرنانا نے قیام برآ ماوگی کے بجائے والیس آنے پراصر ارکیا۔

فيرنانا إناسفيدمردانكيس اور حكررواند وي سردی عضب کی تھی، جلد مغرب ہوگی اور مغرب کے بعد رات جھانے تھی، ابو کے نانا تیز قدموں سے راستہ طے كرر بے مصليكن رات نے آليا اور جا عرفكل آيا، أنبيل اميدتهی كه عشاء کی اذان تک ده تمریجی جا نیں سے لیکن سردی نے ہے حال کررکھا تھا وہ سوخ رہے بتھے کہ کہیں نہ تمبیں رات می کھیت کو یانی لگانے دالے کسی کسان ہے مد بھیٹر ہوجائے تو وہ آگ تاب لیس کیونکدرات میں پائی الكائے والے كسان آگ جالا ليتے تھے۔

ساتھ ساتھ سردی کے بچاؤ کا بھی حل نکل آئے ، وہ تازہ دم ہوجاتے اگر آگ تاب کیتے اور آ مے جلد پہنچ جاتے۔ ملتے علتے انہیں کہیں روشی دکھائی دی تو وو اس عِانب جِلْ دینے تاکہ کچھ آگ تاب لیں دو جلتے جلتے وہاں مینے تو دیکھا کہ آگ کا براسا الاؤ جل رہا ہے اور بڑے سے تھرے میں بچاس آگ کے گرد بیٹے ہیں تمام كيتمام بيعى تقر

انا جلدی سے ان کے تھیرے میں جا کر بیٹھ تھے اور سلام کرکے ہاتھ آگ کی جانب کردیتے، بچوں نے سلام کا جواب مبین دیا بلک غورے نانا کو و سی کے وو ہاتھ آ کے کرکے آگ تاہتے تو وہ بیے بھی ہاتھ آ کے مرتے، وہ یاؤں آگ کے قریب کرتے تو وہ بھی یاؤں

غرض جونا نانے آگ کے قریب بیٹھ کر کماانہوں نے بھی کیا۔ پہلے نانانے فورٹبیں کیا، وہ سمجھے کہ بیجے ہیں

هاي لفادوس .....!"

اور كالى داس خوش موكياراس في بيكم وج فتم كرف ك لي الله خطرناك عمل شروع كرديا دن اس شیطانی ممل کے اختیام پربیگم وجاہت کی واقع بوناتھی۔ جبکہ دوسری طرف عمل ادھورا جھوڑ۔ کالی داس اور سلمی کی جان کوخطرہ تھا۔ کالی داس نے ا ياتى تنام معاملات بى پشتە ۋال كرىپىيوں كى لا كج اس مکروه فمل کوای رات ہے شروع کر دیا ..... **公....公....公** 

آج بيكم وجابت كي طبيعت بهت عجيب آ بور ای محی ۔ ان کے ول کی دھر کمن بار بار تیز ہوجاتی۔ اورد واٹی اکھڑتی سانسول کوتر تیب دینے کے لئے ایک محونث بانى وتف وتف ست لى يتيس رات 12 بجن والے تھے۔ کامران اور سلمی سو چکے تھے۔ باہر بلکی بوندا بالدي جاري محى \_ا يسيمين كوئي ان كايهدرد ندتها جوانبيل ایک کب جائے بنا کردیتا۔ جس کی اس سردی میں اقیمی انتبائي طلب ہوري تھي۔

معاً وروازہ مبلکی می جرچ اہٹ کے ساتھ کھلا اور البيس لكا جيستن بن ي كوني كزراب اين وجود كومينة ہوے وہ بشکل آئمیں اور محن میں آسٹیں کیکن وہاں کوئی نەتھا۔ بوا كا ايك سرد جھونكا ائتبائى قريب سے گزرا اور خوف ستان کے بورے جسم پرجمری ہوئی۔ایا تک مجمن کی طرف ہے ایک انتہائی بھیا تک چیخ سنائی دی اور ساتھ ی کچن کی لائٹ خود بخو دآن ہوگئے۔ان کے دل کی دحركن بروه في رايبا لك رما تها جيم سي كوبهت اذيت سے مارا گیا ہو۔ چونکہ کا مران اور سلنی کا کرہ ذرا فا صلے پر " مول .... تيرا كام موجائ كار مجھے ايك تقااور وه كمرى نيندش يتھاس كئے انبيل آ وازنبيل سنائي ببرحال بيكم وعامت كحن من آي تكنيكن

بەر در رما دارن سىيىلى ئى طرف دىكھا۔ '' زندگی شمباری اجبرن ہو چکی ہے یا کسی اور ک 💥 ملکی ت چبرے پرسوالید نظر ڈالتے ہوئے بابات اوجها اورجوا إسلمى في اسية آف كا اصل مقعد كهدسنايار

''نیس بابا اب میری جان خپیرادو ای عورت ت .... اب و پیه بھی دنیا میں اس کا کیا کام ....'' " دنیا مل ہر بندہ ایئے مقررہ وقت پر آتا اور جاتا ہے۔ہم بھلا کون ہوتے ہیں کسی سے اس کی زندگی مجھیننے والے .... میرانمہیں مشورہ ہے کہ ؤیمن ہے اس شيطانی سوچ کونکال دو . این ساس کو مان مجھ کراس کی خدم کرویه میں یہاں تکوق خدا کی خدمت کو بیٹھا ہوں نہ كَدَّكُنَى بِے كُناهُ كُونَاحِقَ ايذا كَهُجَائِيْ ..... بي تعويذ لواور اسینے تھے کے بینچے رکھ دینا۔انشاءاللہ تنہارے دل سے سير شيطاني سوچيں خود بخود تم بوجائيں گا ان ابابانے کہاادرایک آھوینہ سلکی کے ہاتھ میں تھا دیا۔ **☆.....**☆.....☆

سلمی کا مسئنه جول کا تول برقرار تھا۔ دوآھویڈ اس نے کاٹ کر پہلے ہی روی کی ٹوکری میں مجھینک ویا تحابه اوراب بيكم وجابهت سكه وجود كومثا تااس فباضعربن چکا تھا۔ اور اپن اس ضد کو بورا کرنے کے لئے وہ اب انک بہت گھٹاؤٹا منصوبہ بتانچکی تھی۔ اس نے ساس پر كالاجادوكرانے كافيعلدكرليا۔ اس متعد كے لئے اس نے ایک ہندوسادھوست رابطہ کیا اورا کے عی دن وہ اس سادهو کی جھونپرزی ہیں موجودتھی۔

خاص عمل کرنا پڑے گا اس کے بعد تیری میاس کا کام وی۔ ڈرتے ڈرتے ڈرتے بیٹم وجاہت ہمت کرے کجن کی تمام۔'' کالی داس کے چبرے پر بھیا تک ہنی آئی۔ طرف بوسے تکیں۔ دہاں اس وقت کون ہوسکتا ہے؟ '' ہم تو یہاں ہیٹھے می تم جیسوں کی میعا کے لئے ہیں۔ تم بہرحال بیکم وحامت کجن میں آئی کئیں کیا

copied From VDar Digest 56 January 2015

اورسردی ش آگ تاب دے ہیں مرجب ان کی ترکات دیکھیں اورار دحرو کے باحول پرنظر ڈالی تو جان گئے کہ ہے انسانی بے نہیں کو تکہ اس ورانے می انسان کہاں۔

أبده وجانے كے لئے كھڑے ہوئے توتمام بج بمحى كمر ب بوشيخ تو نانانے سوجا كه اگروه چل يڑے توبيہ بيج بھى ان كے ہمراہ ہوجاتي سے اور ده كسى مسيبت عن مچنس سکتے ہیں۔ یا نادالیس بیٹھ کئے۔

آج کل تعلیم تو عام ہے محرشعور اور آگائی عام نبیں، نانا نے جنات کے بارے میں من رکھا تھا، وہ جانے تھے کہ اگر دوخوفز دہ ہوئے تو مشکل ہیں بز جا کمیں مے، وہ اطمینان سے بیٹھ کے اور آگ تائے گئے۔

جنات آگ سے تخلیق ہوئے بیں اور آگ سے دوررہتے ہیں ای بات کو ذہن میں رکھ کر نانانے آگ ے ایک جلتی لکڑی تکالی اور احتیاط سے اپنی دونوں ٹاتھوں کے درمیان کر لی۔

وہ یاؤں کے بل زمن پر جینے تھے جنات کے بچوں نے دیکھا تو بغیر موسیے سمجھے ان کی تعل میں جاتی لكرى تكال كر برايك في اليخ يني كرلى-

آ گ ان ہے من ہوئی تو وہ پیننے ہوئے کمیند کی طرح آسان کی طرف انھل گئے۔

نانا جلدی سے اعظے اور تیز قدموں سے وہال سے نكل لئے، آيت الكرى كا وردكرتے ووتقرياً بعا مكنے ك رفآرے مرک جانب جل دیے اور بلآخر وہ مرآ مے، اس قصے میں ان کی ذہانت تمایاں ہوتی ہے، انہوں نے تھرانے کے بچائے مجھدداری سے جنات کے بچوں سے نجات حاصل کی۔

اس کے بعد مجھے حقیق براسرار واتعات سنے کا شوق ہوگیا، من نے کھے روز بعد چران کو کوئی حقیقی قصہ سنانے کوکہا، تب ابونے مجھے بیدواقعد سنایا۔ اس دانعے میں جن بزرگ كاذ كر بان سابوكارشته مجصاب اذبيس الرابوحيات ہوتے تو دوبارہ معلوم کرلتی کیکن اب يبال انبیں اینے دادا کے دالد فرض کر لیتے ہیں۔

ابو کے بقول برداوا کو نامعلوم وجوبات کی بتا بر

گاؤں سے باہر جانا بڑا جہال مجھ دن تیام کے بعد وہ واليس آرب ستھے۔ چلتے چلتے رات ہوگی۔ انہوں نے مخفرراسته يغنى شارث كث استعال كرف كاسوجاجوكه ایک قبرستان سے ہوکر جاتا تھا، گھر جلد جینچے کے خیال ے وہ قبرستان میں داخل ہوتو سے سیکن رات کا وقت اوروہ تنها کچھول براثر ہو گیا۔ بردادانے سو بیا اگران کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو ہوں اسکیے اس خوفتاک قبرستان ہے گزرتا مشکل نہیں ہوتا، ہاتوں میں راستہ کٹ جاتا، انہوں نے بلندآ وازسا آيت قرآنى يراهي مقعدية هاكدايى آواز من آیت قرانی سنتے ہوئے راستہ طے موجائے گا، انہوں نے اہمی چندہ یات عی پڑھی ہول گی کہ ایکا کیا عقب سے کھوڑے کی ٹاپ سنائی دی گردن محما کر چیھے و یکی او ایک فرسوارآتے معلوم ہوا قریب آ کر گھڑ سوار نے داداجی کو برتیا ک اندازے السلام ملیم " کہا۔ واوات وعيم السلام كبار

متحشر سوار ورمياني عمر كالعحت منعدآ دمي تقامه بهبت مناثر کن شخصیت تھی۔اس نے بردادا کے برابر کھوڑا کرلیا اور التَّلُوشروع كروى متمام راسته إلى تم كرت موت طے ہوگیا حی کہ باتوں میں معلوم می شہوا اور وہ بالکل گاؤں كقريب آنتكار

بھر مراس عن ادات مال عن آب كى منزل تو آھنى اب جھے اجازے و يبجئے - " ہاتھ بڑھا كر مصافحه کیااور هوژا موژلیا۔ ایھی دہ چند قدم ہی جلا تھا کہ يردادا ومحور على أوازسناني وينابند بوكي وانهول في ورا مؤكرو يكعاتو تبجيرتهم نبيس تقاءوه بهبت جيران ہوئے كماتن جلدی بھلا گھوز ا دور جا کرنگاہوں سے اوجھل کیسے ہوسکتا ے، ایکی تو دو جار کھے ہوئے ہیں، کھڑ سوار کو مڑے موسئ ، وه موامل أو حليان بيس موكيا كيا-

خیردادا گھرآئے ، نماز عشاادا کی اورسو کئے ، اسکلے روز انہوں نے بیہ بات اسینے والد سے بیان کی تو انہوں نے کہا۔" بیٹا چونک رات کوتم تنہا تصادراس دحشت وخوف من الله کے کلام سے مدد جابی تو اللہ نے انسان اور محموزے کی مشکل میں اپنے فرضتے کو بھیجا، وہ ہاتمی کرتا

آب نے کی کودے دیا تھا۔آپ کے دجود کو،آپ کے پیارگوساری زندگی ترسی رہی جس .....مر<u>تے وقت بس</u> ایک بی خواہش تھی میری اللہ ہے کہ میں اپنی مال کو ديكھول وآپ كود كليم كر مجھے بہت سكون ملاا مال .....!" '' کیا …؟ تو اس ونیا میں نہیں ر<sub>ع</sub>ی….؟'' میں تیری مجرم ہوں بیٹا .....! "میں نے بھیک میں بھی تحجه بيارنبيس ويا اورتو سر كربهي ... "عدامت اور مايوي

ے بیٹم و جا ہے کمزی نہ رہ سکیں اور دوزانو بیٹھ کئیں۔

ز بان بند ہوگئی تھی ان کی ۔ کہتیں بھی تو کیا کہتیں۔ پچھ بیما ى تىمىن ھا كھنے كو\_ ، دنبیں اون آپ ایسا م*ت کہیں۔ میر*ی زبان تو بس مال کہنے کے لئے ترخی رہی۔ آپ کود کھے لیا بس مجھے اتنا سکون مل گیأ جو زندہ رہ کر بھی مجھی حاصل نہ كريائي - مرآب كي جان بيانے كے لئے مجھے دي كئي مہلت میں توسیع کر دی گئی۔ بھابھی نے واقعی بہت برا کیا۔لیکن وہ وی علطی پرشرمندہ میں میں ان کومعاف كرتى بول- آب كوكوئى خطرونبيل ب بعابهي مرجح

ے وعدہ کرو .....میری مال کا خیال رکھوٹی ..... " میں وعدہ کرتی ہول تم ہے....!" عمامت تجرب ليج مين مللي في جواب ديا۔

"ايك ده وتت تهاجب من تجمّ سينے سے لگانا نہیں جا ہی تھی اور آج تھے سینے سے نگانا جا ہی ہوں

" مال شایدای میں اللہ کی رضا ہو۔ اب میں چلتی ہوں۔ آج تمہاری بیٹی بہت سکون ہے جا کرایئے خالق حقیق ہے ملے گی .....، بیگم دجاہت اور سلمی کی أتكمول من آنوهم آئے۔ عزم و بمت کی مجت کی صدا ہے بنی ہر زمانے میں شجاعت کی عدا ہے بیٹی کاسلاب افدآیا۔

یہ جہاں بارہا جھٹلائے تیری عظمت کو یہ جہاں بارہا جھٹلائے تیری عظمت کو یہ وی بی بی معلم اجالے کی روا ہے بیٹی سوت ویا تھا۔

سوت ویا تھا۔

"ہاں اہاں ..... میں آپ کی وی بیٹی ہوں جے

کی جان بھی جیسے نکل می تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفز رہ تھی۔ دوسمرے دن کالی واس کی بھیا تک موت کی خبر نے اس کے رہے سے اوسان بھی خطأ کر دیئے اور وو بیکم و جاہت کے قدمول میں گر کراپی زندگی کی بھیک

''معاف کردو امال تهبیں خدا کا داسطہ مجھے معاف کردو... "وه گزاگژ اگز گژ اکرمعانی ما تگ ری تھی جبکہ بیٹم د جاہت تیرت ہے اے دیکھ رہی تھیں کہ آخر بيسب كيا ماجرا ہے اورسلمٰی نے مخصرسا سارا واقعہ اپنے شیطانی منصوبوں کی تمام رودادان کے گوش گڑ ارکر دی۔ '''انھو ہیٹا۔ میں شہیں معاف کرتی ہوں ۔۔ ایس الله ہے معانی ماگلو سالیکن '' بیٹم و جاہت شش و پیج

میں پڑ کئیں۔ اور کچھوں کے وقعے کے بعد بولیں۔ ' و کلیکن وہ آتما والی بات کا کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جومل نے تم سب سے چھیائے ہیں. ...!"

'' بنظر المال کیکن کالی واس نے بتایا تھا کہاں آتما كا آپ ہے كوئى خونى رشتہ ہے....!" مللى ك بات پربیگم د جاہت چونک پڑیں۔

'' خونی رشته …!'' انجمی وه سیسوی بی ری تغیم کیا یک انجانی می نسوانی آواز نے ان کی توجہ کارخ موژ دیاادروه آواز کی ست دیکھنے لگیں۔

''امال …!'' وه ايک بهت پياري تازک سي ار کی تھی۔ جو سفید حیکتے لباس میں ملبوسی، آ تھوں میں آ نسو لئے بیگم و جاہت کی طرف دیکھے رہی تھی ..... "من آپ کو یاد ہوں امان ....؟" اوکی نے سوالیہ انداز میں بیگم و جاہت کو دیکھا اور پوچھا۔اور بے انتتیار بیکم و جاہت اپناول تعام کرر وکئیں۔ " ميري بچي ...."ان کي آنگھوں ميں آنسووُں

Dar Digest 58 January 2015

ہواتم کو پہال تک چھوڑ گیا اور جیسے ہی تم مڑے اور پچھ قدم <u>طے وہ اپنا فرض بورا کر کے غائب ہو گیا، وہ انسان ہو ہ</u> تو حیاتے ہوئے معلوم ہوتاءای واقعہ کے بعید داوائے رات میں تنہا سفر کرنے ہے تو بہ کرلی۔

اسکول کی زندگی می بھی ہم بتام بنے کہانیوں کے متلاثی تھےجس دوست کے ہاتھے میں کوئی کتاب ہارسالہ و کھاتو حجٹ ما تک لیا، ہمیشدا یک دوسرے ہے کہانیاں لے کر پڑھتے لیکن نویں جماعیت میں میری دوست بنے والياركي كوجس كانام الشين تعالبهي ديجيس ليت تبين ريكها، ایک بار میں نے انسلین ہے تو جھا۔" شہیں کتابیں بزعنا كيول ليندنبيل!"

اس نے جواب دیا۔" مجھے بالکل کمامیں پڑھنے کا شوق نہیں اگر تمہیں ہے تو میرے گھر میں بہت ی کتابیں ہیں جومیری ای پڑھتی ہیں، کہوتو لاو یا کروں۔'' اندها کیا جاہے دوآ تکعیس اس کے مصداق میں نے فررا خوابش ظاہر کردی۔

ایک دن اس نے مجھے اینے گھر مدعو کیا میں نے گھر آ کرامی ہے اجازت مانگی ، انہوں نے بھائی کے ساتھ جانے کی تاکید کے ساتھ اجازت دے دی۔ پیمٹی کے دن میں نی کتب کے اشتیاق میں تیار ہو کر بھائی کے ساتھ اُشین کے گھر پینجی وہ مجھے اپنے ہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ،اس کی والدہ بھی مجھے بہت مبت سے لیس۔

بھائی کاارادہ مجھے بھوڑ کر داپس جائے کا تھا،کیکن انشین کے بوے بھائی نے انہیں مہمانوں کے کرے من ببیشالیا اورخود کمپنی دینے لگے، خیر بہت احجمی ملاتات ری ساتھ ہی ان کی امی کے ذوق کا انداز ہ ہوا، وہ بہت ادبی ذوق دالی خاتون تعیں مگھر سنجا لئے کے ساتھ ساتھ مطالعہ کو بھی بھر بوروت دہتیں،ان کے باس میں نے باتی کت کے ساتھ پراسماریت کے موضوع بربھی بہت ی اچھی اور تحقیق کتابیں دیکھیں اس بارے میں، می نے ان ہے سوال کیا تو انہوں نے کہا۔" میں خود مملی زندگی میں اس تجربے ہے گزر چکی ،ای لئے یہ موضوع میرے لئے بہت خاص ہے۔''

میں نے ان ہے کہا۔" وہ مجھے بھی اس تجربے کی كهانى سناسى "توانبول في بالزود محصيه بات سنائى -" فرزاند آئی کے مطابق 82ء کے آغاز میں ان کی شادی ہوئی مشادی قیرخاندان میں ہوئی تھی ،اس لیئے وہ اینے سسرالیوں کے مزاج سے قطعی ناواقف تعمیں ان کی ساس نے ان کا رشتہ تو بہت اہتمام اور عا ہت ہے کیا، شادی ہمی معقول انداز میں کی کیئن طبیع**تا** ان کا تعلق اس طبقہ سوج سے تھا جو بہو کو حریف کی نظر ے دیکھتے ہیں اوراس کی خامیوں اورخوبیوں کو ہر کھے بغیرروز اول ہے محافر بنا کیتے ہیں۔

انبیں شاوی کے روز ہے اسکلے ہی دن ولیمہ کے ون ساس کے تیور بہت جارحانہ محسوس ہوئے اور پھر انہوں نے ہمیشہان سے نہایت متعقبان دور دوار کھا۔ان کی ساس جنتنی تیز تمین ان کے شوہرا بینے ہی سادہ اور والعہ ات دینے والی طبیعت کے تھے۔

خیروہ عبر کے ساتھ گزارہ کرتی رہیں لیکن ایک بات این گھر یعنی شوہر کے گھر آنے کے بعد محسوں کی کہ ان کی ساس نے انہیں تھر کا سب سے بڑا کمرہ دیا جبکہ ائی فراخ و لی کچھ بجب آئی دوسرا میہ کہ وہ شادی کے اور اُبعد انہیں اینے کمرے میں وہ جب بھی تنہا ہوتیں آئییں بہت زیاده خوف و دُرمحسوس بوتا جبکه باتی محمر می ایسی کوئی کیفیت ٹیس ہوئی ، انہوں نے اس سے نجات کے لئے تماز اور تلاوت کی پابندی کرلی۔ اگر چه شادی ہے بل بھی وه يا بندشر ع تقيس ليكن شادى اور شو هر من مصروف بوكر يجه انغطن آ کیالیکن جلدی انہوں نے میمعمول درست کرلیا، ساتھ ہی کمرے کی صفائی پر بہت توجہ دی ان کے بنول وہ میشہ سے سلبقہ اور صفائی پند طبیعت کی مالک میں، یہی اصول انہوں نے اپنے کمرے کے لئے رکھا جبکہ باق گھر کے افراد معمول کی گئی بندھی سفائی تو کرتے لیکن طہارت کی باریکیوں برکم توجہ دمی جاتی۔

خیران کی طہارت اور نہ ہی امور کی یابندی ہے ڈرخوف کی کیفیت توختم ہونئی کیکن کمرے میں انہیں اکثر اینے علاوہ کسی کی موجود گی کا احساس ہوتا، شوہر ساتھ

سرچصیا کراوتلھنے لکتے ان درخموں بران کے خون آلود پنجول كه نشأنات صاف وكهال ديج يتصد يبال عارول طرف مردہ گوشت کی بد ہو پھیلی رہتی۔ری سمی سرولدل ہے آٹھتی ہوئی بہ بودار ہوا پیری کردی ہے۔

اس كي شركا كولَي شريف آوي ادهر كارخ تبيس كرناتحابه

لوگ دور ہے اس برانے مکان کود کھنے اورز برلب بربرات ہوئے دوسری طرف مند پھیر کیتے۔ مكان كابيروني بها تك كب يه يوث يكاتعا ـ اندرواخل ہوتے ہی مردار خور پرندول کی عکروہ آ وازیں سنائی دیتیں۔طویل برآ مدے کے دونوں طرف جھوٹے بڑے کرے تھے جن کے درواز ول پرزنگ آلود تا لے پڑے ريية ، آخرى جصم مل لكؤى كى كول محوستى بوئى سيرهيان مصي جن يهي كزركر دوسيري منزل تك تا بيجا جاسكما تها ان کی لکڑی اس قدر ہوسیدہ تھی کہ یاؤں رکھتے ی جے جانے الکتی۔ ٹیم تاریک سیر حیوں کو بیور کرتے ہی وہاں کمرہ آتا ،جو پرانے کپڑوں ،قدیم طرز کے فرنیچر اور لکڑی کے یوے بوے صندوقوں ہے ہمراہوا تھا۔ اس کی وابواروں برشیر چینے اور دوسرے جنگی جانورول کے سرآ رائش کے طوريرا كائ كئ تقير

مرے کے بین درمیان می جہت سے ایک بلوری فانوس لنگ رہاتھا جس کے رنگ کروش زمانہ کے باتھوں معددم ہو چکے تھے۔اس بال کا دوسرا در دازہ ایک ا ہے برآ مدے ش کھٹا تھا جس میں ہر وقت ممل تاریلی رہتی تھی، یہال تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بجل کے قبقے سکھے ہوئے تھے۔جن می سے ایک استعال کے قابل تھا ادرد صند میں لیٹی ہوئی صبح کی سورج کی طرح ماحول کوروش کرنے کی یوری کوشش کررہاتھا۔ کیلی منزل کی طرح اس برآ مدے کے دونول طرف بھی بہت سے کمرے تھے لیکن ودسب کے سب مقفل رہتے فرش دکھائی دیتا تھا جس پر بعولی چھپکلیاں منہ کھولے خوراک کی تلاش میں ماری ماری مجرا كرتيل \_ يهال چنج كربرآيد وقتم بموجا تاتما آيے مكان داخل بموئي وہ تيكھے نقوش اور چھرپرابدن كي ايك خوبصورت کا دی حصہ دکھائی دیتا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں ۔ عورت تھی۔اس کی عمر چیبیں سال کے لگ بھگ تھی۔اس

ے درختوں کی شہنیاں اس قدر تریب تھی کہ برندوں كوباتهم بزهاكر يكزا جاسكاتها - تابم ان كي حول سرخ آ تھھوں اور خون میں نے ہوئے غلیظ جسموں کود کیے کرمسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔

لکڑی کے بل سے گزر کراس عمارت کے واحد آباد كري تك پنجا جاسكاتها كري ويوارول یر بھانت بھانت کی بے شار مگواریں جنجر نیز ے اورذ حالیس آویزال تھیں انہیں دیکھ کر بخونی اندازہ كياجا سكناتفا كداس مكدر بني والفحض كالمشغلد قديم اسلى جمع كرنا ہے، جنوب كى ست أيك كم كم كالكائقى - جس من ے ولدل کی جماریاں نظرا تی تھیں۔

باسى مِن انجان مسافر جهارُ يول كود كم يركر يهم يحضّ کہ ابھی دلدل شروع مبیں ہوئی۔ اور مزے مزے کھاس ير حلنته موسة اس حكمه آسينج تنظ جبال سے واليس جاتا نامنن تھا۔ یک جھیکتے میں ان کی چینی اور کر دونواح کے مردارخور برندول كاشورسنائي ويتابقورى دير كے لئے جس جُله وہ غرق ہوتا وہاں برے برے بلیے دکھائی ویے ادر پھرنائب ہوجا تا۔

ونيخ جلات برندے فرق ہوتے ہوئے جسم ے کوشت نوج کرائی این راہ کیتے اور جلدی فضا می بھیا تک خاموش جھا جاتی ،اس خطرے کے پیش نظر کرشتہ سال لوہ کا ایک جنگار لگادیا حیاتها تا کہ اجنبی لوگوں كودلدل كاينة لك سكي

الدوز آسان برگيرے بادل چھائے ہوئے تھے، رات بمرزور کی بارش ہوئی تھی اس کئے جاروں طرف جل تحل مور بانقااوردلدل عصميند كول كي آوازي آراي كفي-مکان میں اوای جھائی ہوئی تھی ۔مردار خور پرندے بارش میں بھیلنے کی وجہ سے جب واب شاخول پر بینے تھے۔رات کے وقت برآ مے می ووتمن أواره كتول في ويره جماليا تقار

معنع کے دل بع ہوں مے جب رجنی مکان میں

Dar Digest 60 January 2015

ہوتے تو بہت احسن وخو لی ہے وقت گزرتالیکن جب تنہا ہوتیں تو لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ساس صلحبات اكثر كمرے عن آكر جائز ه ليمااور سوال كرتا\_ "تم يهال تُعيك مو، ول لك عيابه البين عجيب تو مُلَّمّا مین ہال جاتش پہ

ایک روز جب ساس گھر پرنہیں تھیں تو سب ہے چھوٹی نندنے ان سے بوچھا۔''بھابھی آپ کو ہمارے ہاں آئے دوماہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو بھی اپنے کمرے میں . ۋروخوف تونميس لگا\_''

فرزاندنے النااس مے سوال کیا۔" تم یہ کوں 1 Sac 13 70?"

تواس نے بنایا۔''بھابھی ای ہے نہ کہنا ہات پیر ہے کہ جارا یہ کمرہ کچھ بھاری ہے، ای کہتی ہیں کہ اس مرے میں کوئی نادیدہ شے ہے۔ ہم تو چند باریہاں رات سوئے تو بہت بری طرح ڈر گئے ،ای کوتو دو ہارتمپٹر بھی پڑچکا ہے، ہم تو یہ کمرہ استعال ہی نہیں کرتے تقے۔' وہ بی تھی ۔سادگی میں تمام بات اگل دی تو انہیں مجھیں آیا کہان کی ساس صاحبہ کی فراخ د لی کا سب کیا ہے لیکن چونکہ ان کے ساتھ کچھ ملانہیں ہوا تھا سووہ بالكل نبين كفيرائي\_

ای دوران ان کا یاؤل بعاری ہوگیا، اس خوشگوارامرنے بھی ان کی ساس کی طبیعت پر کوئی مثبت اٹر نہیں ڈالا بلکہ ان کے اس کمرے میں مسی شکوہ و حُكِايت كے بغيرا تنام مەخر خريت سے دہنے پرالناج ی تنیں، انبیں لگا کہ اپنے کمرے پر جو کوئی بھی جا بین ہاں نے گھرکے مالک افراد ہے تو تخت رویہ رکھا جبكه وه نئ آنے والی خوش اسلوبی ہے روری ہے،اس بات نے انہیں زیاوہ <del>ک</del>ے کردیا۔

فرزان کی تھی اس اذیت بحری زندگی ہے گھیرا کر اینے والدین کے گھر واپس جانے کا سوچ لیتیں، یہاں تک که ایک روز ان کی طبیعت خاصی ناساز تھی، شوہر شہر ہے باہر کاروباری سلسلے میں گئے تھے۔

موقع غنیمت و کھے کر ساس صلعبہ نے نہایت

معرکه کی جنگ کی جس کا مقصد محض بہو کو بیٹیوں اور خود كے سامنے بالكل ينج لگ كرد ہے كامنديد دينا تھا۔ اس دن دہ بہت ٹوٹی ہوئی اوردل گرفتہ تعیں ،اسے كرك مل جاكردير تك روتي ري اورمهم اراده كراياك اب وہ بالکل اس گھر میں نہیں رہیں گی۔ یہال تک کہ روتے روتے وہ بھو کی بی سوکنٹیں۔

یخت ِسردی کا موسم تھا اور وہ بغیر لحاف اوڑ ھے لیٹ ٹی تھیں، کی نے ان سے کھانے کا نہ پو چھا، وہ الین حالت میں تھیں کہ بھوک جلد لگ جاتی اور برداشت نبین ہوتی۔

رات بارہ بے یے بعدوہ اما تک بورین آئے كَ حاجت كے لئے الحق منس، ديكها تو لحاف ان كے او پر تھا جبکہ انبیں تھیک سے یاد تھا کہ لحاف نبیں اوڑھا تی، خیروہ داش روم ہے باہر آ کر ہاتھ منہ دھوکر کن کی طرف آئم من تاكه يحمد كالي لين ، ديكها توكين مقفل تقا أنبيل شديده كابواءاد يرسي غضب كي بحوك لكي بوني تقي وہ واپس کرے میں آئیں تولائٹ آن کی دیکھا تو بیٹر پر ایک ڑے رکھی ہوئی تھی وہ جرانی کے ساتھ ڑے میں د يكما تو تين طرح كا كما ما خوانين چونكه بيوك تني د وفورا كان بك تنس بهت لذيذ كها تامير جوكر كهايا اور برتن ايك طرف ركة كرموليني \_

منج فجرے پہلے نواب دیکھا کہ ایک نہایت تغیس اوِرشائستہ عورت انبیل کاطب کرے کہتی ہے۔" فرزانہ تحبرا ومنبس بيتكيفيس عارضي بين، كاميالي تنهيس بي مل گی، بھی واپس مانے کا نہ موچنا، بیرسب تدبیریں حمہیں نكالنے كے لئے ى كى جارى بيں اور بم بھى تم سے خوش میں ہم بہت نیک ہو۔"

اس کے بعد آ کھے کی تو اذان ہوری تھی،وہ اٹھیں اور نماز ادا کی ،<del>حل</del>اوت کی\_

رات کے واقعہ کے پرنکس ان کی طبیعت بہت بلکی پھلکی تھی حیران کن بات میتھی کہ رات کے کھانے والے برتن بھی عائب تھے، وہ فارغ ہو کر معمول کے كاموں مىں لگ كىكى ،ساس مبح انبيں ہشاش بشاش د كھے ہوئے بھی کہ وہ ایک لفظ بھی تبیں من سکتا۔ عاجزانہ کہج میں ہولی۔' مجھے معاف کردو میں بیار ہوگئ تھی۔''

لوھڑے میں ترکت پیدا ہوئی شامونے سرورا اديرا فعايا اورد يوارست دے ماراد وفور آاس كا مطلب مجھ كئ جب بھی وہ کچے کہنا جا ہنا تو ای طرح دیوار سے سر کرایا كرتا تقاراس نے ميزيرے مينسل الفائي اوراس كے دائتوں میں دے دی اور کا بی کھول کراس کے جبرے کے قريب كے تي پيسل آسته آسته كا مذر پر برنے كل يقوزي دير بعد شامو كاسرتفك كرينجي ذهلك كيا

اور پینسل اس کے منہ ہے تکار کر فرش پر گر پڑی۔

رجن نے کا بی اٹھا کی میڑھے میٹر تھے شکستہ حروف مِن لَكُما تَعَالَ "كَبِال كُنْ تَعْمَى؟"

رجنی نے پینسل اٹھائی اورلکھا۔'' میں بیارتھی اس کتے اسپتال چکی گئی تھی ہے جو تک ہوش آیاا ٹھ کر چکی أ في تهمين بهت الكيف مونى موكى بحص معاف كروو، لواب تم كهانا كهالوين

شامواسے پڑھ کرمطمئن نہیں ہوا کھانے کود کھھتے ہی اس کی آئم محمول میں چک پیدا ہو گئی۔ رجن لقمہ بناكراس كے مند میں ڈالنے كئى كھانے كے إحداس نے شامو کے کیڑے اتارد نے صاف کیڑے بہتائے ہے پہلے اس نے ایک نظرات کے مفلوج جسم پر ڈالی اس کی وونوں ٹائلیں جڑے کٹ چی تھیں، زخم چونک بحر سے ہتھ اس کئے دھر کا تحلا حصہ اب کول میند کی طرح و کھائی و ے ر ہاتھا۔ اے متلی سی ہونے تکی ہمیض بہناتے دفت اس نے بازووں کی طرف و یکھا ایک بازو کندھے سے ذرا منيج تك موجود تعاراس يربو جهدة ال كرشاموا بنادهم ذراسا اور افعالیا کرتا تھا، دوسراباز وسرے سے عائب تھا، کھانے کے بعد شامو کی آ تکھیں دوبارہ غضب آلود ہو گئے تھیں۔ رجی نے اسے خوش کرنے کے لئے آ قری

حربه آزماتے ہوئے آسمیں بند کرلیں اور کی اورسسكيال كتي موئي بابرنكل كني-

لکڑی کے بل پر کھڑے ہوکر اس نے جاروں طرف دیکھااے بے اختیارہ وان یادآ سکتے جب اس کی شادی ہو کی تھی۔اس وقت شامو مجیس سال کا ایک صحت مندنو جوان تفاوه نوج من أيك معمولي سيايي تفاليكن اس ے کیا فرق پڑتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ون بھروہ اس مل پر کھڑ اہو کراس کا انظار كرتى اس كا چېره سرخ بوجا تا اوروه ايك بى سانس مى مِيرهان الرقى موكى يها تك تك تبني جاتى الى وقت مد کھر ایساویساند تھااس کے باغ میں پھول کھلا کرتے تھے جن پر بے شار تلیاں منڈلائی تھیں۔سارا گھر شیشے کی طرح چکاتماس کے یی کوبھی محاذیر جانابرا۔ جنگ کے دوران می دواسے بریفتے خطالکھا کرتاادرایک دن اس کی ساری خوشیاں اس سے چھٹ گئیں۔

د نتر جنگ ہے اطلاع ملی تھی کہ اس کا بتی ایک بم سينت ي زخمي بوگيا ہے اوروہ اسپتال آ کرا ہے ديکھ سکتی ہے، وہ آنسو بہائی استال گئی، فوجی اسپتال میں آیک برے پٹک براس کا بی لیٹا تھا۔اے ویکے کرخوف کے بارے اس کی چیخ نکل گئی ۔ جوفٹ کمیصحت مندنو جوان کی جگہ بستر پرایک سنخ شدہ صورت بڑی تھی جو پہلی نظر ہیں ز بح کیا ہوا جنگلی جانور معلوم ہوتی تھی۔

ڈاکٹر نے اسے سمجھایالوگوں نے اسے تسلی رشتہ وارول نے مبرکی تلقین کی اوروہ سب سمجھ جیب حاپ برداشت کر کن۔ اس کی چیخ کے بعد کسی نے اس کے منہ ے شکایت کا ایک لفظ بھی تہیں سنا، وہ جنگ میں اس نوئے ہوئے ملونے کوسینے سے لگا کر کھر لے آئی۔

اخبارات نے کالم لکھے،عوام نے تعریفی خطوط جمع ایک عدت تک ان کا تھر ملاقاتیوں سے بھرارہا۔ اخبارات کے ریورٹر،افسانہ نگار آوی لیڈر فوجی افسر ہمرد عور تمل بے اور بوڑ ھے اس تھلونے کود کیھنے کے لئے آتے رہے۔ال بنگامے سوہ بہت خوش ہو کی ،خطابات كراكرك اس كى پيشانى چوم كى ورم كرم كوشت اورانعاى شوفليت كيروو پيوليندانى بل كك وه ملك المحسوس كرت اوئ اس بيارى برونا آكيا كالكهمنام فضيت في بيكن آج ملك كوش كوش من اس کا چرچه تماماخبارات دهرا دهراس کی تصویرین

Dar Digest 62 January 2015

کر بکا بکاتھی دندیں بھی جو بےسوچ دی تھیں کہ اب بھابھی سامان افعا کرچلتی ہے گی اے تھر کے کام کرتاد کھے

کرچیران ہوگئیں۔

یہاں کک کدان کے زیکل کے دن قریب آ مھے وهاسيخ سيكي جانا جا بتي تعيس ، والده اور بهائي لين بعي آية محرساس في ردان كا والدو يكر نهدو ماك البلي زيكي سسرال میں ہوگی۔ ' بانے سے روک دیا، والدونے بھی کہا کہ وہ خود آجا تمیں کی بوں وہ پھرسسرال میں روکسیں۔ ساس نے واپیر کو بلوا کر سارہ احوال معلوم کرلیا۔ دو دن بعد انبی*ں محسوں ہوا کہ وقت قریب آ*ر ہا ہے تو انہوں نے ساس کوخبر کی تو اس نے کہا کہ 'صبر کرو ابھی کچھ وقت ہے۔''

دو پہر کے وقت مجھ تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ سے كهه كردايه كولے كرآتى ہوكى چئى كئيں ۔ شوہرا ہے كام پر محيَّ ہوئے تھے گھر پرفون کی سہولت ابھی آئی نہتی ۔ چھوٹی تنداسکول گئی ہوئی تھی اور برای گھرے کام کررہی تھی۔ ساس كو گئے خاصہ وفت گزر گیالیکن نہ خور آئی

دہ اینے کرے میں آ کرشدت تکایف سے بے عال ہو کرز مین پر لیٹ تنیں۔

اجا تک ایک عورت جس نے عمدہ لباس ممن رکھا تھا، نہایت خوب صورت کیکن صورت ہے تا آئینا جھیتی جھینی خوشبواس کے وجوو ہے آر بی تھی ،ان کے قريب آكر بينة كئ اور ببيثاني يرباتهدر كاكر بهت شفقت ت تسلی دی اور کہا۔ ' محبرا و شبیل می آھئی ہول۔'' اس نے کھھ بڑھ کر بھونک ماری تو لگا سارے جم و جاں میں راحت اتر مخی، پھراگلا تمام مرحلہ اس نے اہے ہاتھوں انجام ویا۔

اس دوران عی ساس دار کو لے کر آ سکیس ملکن كرے كاندرجينى آكيں، فوراً تحبراكر بلك كئيں، تين بہترين كتب اور يحدرسالے لئے اور بعائى كے الله في بهت صحت مند اور تحج وسالم بينا عطا كيا، تمام كام ساته كمرة مخي ر بہت خوبی سے کمل کرنے کے بعد خاتون نے ایک گلاس من کوئی مشروب دیا اورسہارے سے بیٹھا کریلایا اوراللہ

حافظ كهركمائب بوكنين .

میں نے ان کے جانے کے بعد ساس ای کوآ واز رى تو وو دُرتے دُرتے اندرآ محكيں۔ بينا ديكھا تو جيرت ہے آ تھے کا میں کھلی رہ گئیں بولیں۔''فرزانہ دایاتو میرے ساتھ ہے بیسبس نے کیااور بیتبارے کرے می وہ

بمصورت باكون محي؟"

میں نے بات بنالی کہ ای جھے پچھ معلوم نہیں من توبية تجمي كمانيين، آپلائي بين.'

دابيه کوبھی بھا تھنے کی ہوئی تھی وہ پہر کہ بھا کہ تعی كـ "سارا كام تو موگيااب ميري كيامنروريت ـ"

خبر ساس صاحبه بچھ خاموش ہوگئیں۔ ا**س** واقعہ ك بعدساس في مجه بهى تنك نبيس كيا بلك كه تكيس ك " بچیسال بھر کا ہور ہاہے،اب دوسرے میے کی شادی کرنی ہے تم انگ کھر کراو۔'' یہ بات سب سے تعجب انگیز تھی وہ خودالگ ہونے کا۔' کہہر ہی تھیں۔ میں تو پہلے ہی تیار تھی۔شوہرنے پہلے کرایہ پر گھر لیامیکن بعد میں عالات التخاج مح بوتے گئے کہ تمن سال کے اندر گھر ذاتی لے لیا اب جارے ہاں القد کا دیاسب کھے ہے۔

بعد میں وہ جھونے ویور کی بیوی بیاہ کر لائمیں تو اہے بھی وہی تمرو دیالیکن وہ ایک مہینہ ہے زی**ادہ نہ ٹک** سکی ،انٹا بیٹا مال کو مار پیٹ کراہے دہ کمرہ دے ویا اورخود دوسرے کمیرے پر قابض ہوگیا،ساس چند ماہ بیاررہ کراللہ

میں نے اس کرے میں ڈھائی سال کا عرصہ الزارالين اين اجه اعلل اور نديبي رجمان كي بدوالت فلاح یائی جبکه میرے علاوہ جو بھی مکین ہوا تاہ ہو گیا، اس تجربے کے بعد سے میرا دھیان اب ان موضوعات ہر بہت بردھ کیا ہے اور سے کتابی ای بر موضوع ہیں، آب لے کر بڑھ مکتی ہیں۔" میں نے دو



وه پاس جیمتھی انہاک ہے بیتماشہ دیکھتی رہی ، نثامو تکلیف ے مرزورز درے دلواریر مارنے لگا، بار باروہ اینے بازو غدُ ہلاتا كه ويونے كورائے اليكن اس كول مول مُند کونز کت کرتے دیکھے کررجنی کی آئٹھیں وحشیا نہ جذیے ے وقتے لکیں ووسرے کی تکلیف پرخوش ہونے کی انسانی جبلت جاگ اتنی تھی۔ اس نے ویوار پرسے تمن عارچیو نے بکڑے اور شامو کے رضار پر کھ دیئے۔ زرای در میں وہ سب کے سب اے کاٹ رہے تھے۔ اب ده بری طرح ترب ربانها مارا درداس کی آ تکھول میں سٹ آیاتھا جوتکایف سے بیٹ رہی تھیں وہ انتہائی بے جارگ سے این دکھ سکھ کے ساتھی کود کمیر باتھا جواس کی

مِنَا نَیْ پُرِینَ کھول کُرمِنس ری تھی۔ اچا تک رجنی ڈرگئی اگریہ مخص حرکت کرنے ک طاقت رکھتہ تواس کی بوٹیاں نوج لیتا۔اس نے چیونٹیون کو ہاتھ سے مسل دیا اوراس کے چہرے کو جو کر دوا کاوی۔ اس شام وہ ڈاکٹر ہے کی جس نے اسے بتایا کہ وہائی توازن درست میں ۔ بہت ی دوائیں کے کروہ والیس آئی اور تکیه بین منه جعیا کرتنهارات بجررونی ربی۔

第二章 - 章

تیمن سال گزر گئے اس طویل مرسے میں اس کی جِالت ابتر ہوتی جِلی کی۔ شروع میں <sup>ہ</sup>ی کی جنونی کیفیت مبھی بھار حم ہو جایا ترتی تھی کیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت اس کی فطرت ٹانیہ بن کی۔ اب وہ بات بات برشامو کوذانق۔

ایک روزبازار می ای نے ایک محص کود یکھا جوانی بیوی کوانتهائی بے دروی سے پید رہاتھا۔ اس کے اندر چھی ہوئی نفرت جاگ ائنی۔ مردوں سے انقام لینے کا جذبہ شدت کر کمیاحتی کہ گھر پہنچ کراس نے شاموكا چرو تعفرول سے مرخ كرديا۔اس كے منه سے بب بب کی آواز تکلتی رعی۔ تکلیف کی شدت سے اس کے لوقع سے جیسے جسم میں ارتعاش سا بیدا ہوگیا وہ ہے جینی ۔ ویکھا۔ان میں بے بناوغصہ تھا۔نفرت اور حقارت تھی رجنی اوركرب سے سروبوارے كرانے لكاحى كرم سے خون نے متعیاں كھول دیں اوردونوں الكوشے فتی سے اكرا ين لكاور مرحك آكروه آسو بهان لك

شام تک رجی کی حالت معجل کی اوراسے اسے کئے برندامت محسوں ہوئی۔اس نے بڑی محنت ے الیمی الجمی چیزیں یکا تیں اور بڑے پیارے شاموکو کھلانے کی ۔ شامو نے مزاحت کی اور نارائسکی کا ظہار کرتے ہوئے بخی سے ہونٹ بند کر لئے لیکن وہ تازہ کھانے کی خوشبونے جلدہیا سے بےبس کردیا۔

بسر پر لینے لیئے رجی نے آگھیں کھول کر جاروں طرف دیکھا کمرے میں اندھیر انھا کھڑ کی کے رائے اندر آتی ہوئی جاندگی کرنیں شامو کے چبرے اور سینے پر پڑر ہی تھیں۔اس کی آئکھیں ابھی تک جیوت کو گھورر ہی تھی جائے وہ کیا سوج کر ہاتھا۔

رجنی دهیرے بولی دفعنا اے خیال آیا کدوہ اس کی تمن دن کی نیبر حاضری کے متعلق سوچ رہاہے۔اس نے ہا گواری سے موشت کے اس ڈھیر کی طرف دیکھا ا جا بک ایما محسول ہوا کہ و واک تھی ہے شدید افرت کرتی ہے۔ بیدہ محص تھاجس کے لئے دہ تین سال ساس بے ہودہ جگہ بررہتی تھی جہاں اے کسی سے تفکی کے بغیر عرصه گزر چکافتما ہے وی تھا جس کے لئے وہ زندگی کی تمام سرتوں ہے کنارہ کش ہوکر دن بھراس کے ایاج ولا جار جسم کے پاس میکھی رہتی تھی اوراب دہی تخص اے بد کرار سمجور ما تعاروه اب سب مجحه برواشت كرسكتي تعي كيكن أيك مشرقی عورت کی طرح اپنی آبرو کے متعلق ایک لفظ سننا بھی اے گوارا نہ تھا۔اس نے اپنے ہونٹ محق سے بند كرائي اورائية آب كو شفرا كرف كى كوشش كى ميكن نفرت كادهارا بورے زورے شورے بهدنكا فقا۔اس كا ساراجهم كافين لكاريول محسوس مواجيساس كاندرآ ك جل رہی ہے اور جب تک وہ اس کی منحوں آ تھموں کوشم نہ كردے بية حك شندى نبيس بوسكتى۔

ایک جست میں وہ شامو کے معذور جسم یرجاج هی اس نے آخری مرتبہان آ تھوں کی طرف كريوري توت سے اس كى أسمحول من محول ديتے،

Dar Digest 64 January 2015



## منگفته ارم درانی - بشاور

لالہجی کالے جادو کے عامل نے عورت کو موت سے ہمکنار کرنے کے لے عمل شروع کردیا که اچانك ایك پاکیزه طاقتور روح اس کے سمامنے آدھمکی اور پھر دیکھتے ھی دیکھتے عامل کا عمل الث هو کر عامل کو موت سے همکنار کردیا۔

## حقیقت میں اور واقعی بیٹیاں والدین کے لئے دل کا سروراور ا محمول کی شندک ہوتی ہیں

صب کی روش کرنیں ہرطرف اجالا پھیلا کے جلوے ہرطرف سے بیدار ہوکرا ہے: پروروگارگی تھے بیان کرنے لکتے ہیں۔ بیلم وجاہت کی آ ملموں ممر کے دماغ کی اسکرین پراجرنے لکیس -

ری تعیں۔ ج یوں کی چیماسٹ کی دلفریب آ دازیں ہر کورکے درویام پردیک دینے کی تھیں۔ بیم دجاہت آنو تھے۔ دوایت الک سے اسے گناہوں کی معالم جائے نماز پر بینمی اپنے رب سے دعا میں مانک ربی سی مانگ ربی تھیں۔ بینے دنوں کی یادیں می فلم کی طرح تعیں۔ یہ وقت بی اتنا خوشگواراور برسکون ہوتا ہے کہ د کا دنیا ہے ہے خبر ہوکر کس اسینے خالق و

قىطىمبر:116



## وه واقعی پراسرار تو تون کامالک تفاءاس کی حیرت انگیز اور جادوئی کرشمه سازیاں آپ کودنگ کردیں گی

#### گزشتہ تمک کا ناجہ

حضور مل الا تھم کا فلام ہوں، جھے اپنے وقی علی کرنے والا عالی جو کھ و سے گاوہ میں کرنے پر مجبورہوں، آپ جب اپنے کم سے بھے حاصر کرسکتہ ہیں تو ہی معلوم کرسکتہ ہوں تھے۔ یہ معلوم کرسکتہ ہوں لیکن آگر تو بیان کروے گا تو رام واس بھی من لیں گے جو کہ اس سما کل سے متاثر ہیں۔ یہ من کر ہیولہ بولا۔ فہار پی معلوم کرسکتہ ہوں لیکن آگر تا ہوں کروے گا تو رام واس بھی من لیں گے جو کہ اس سما کل سے متاثر ہیں۔ یہ من کر ہیولہ بولا۔ فہار تی والا اس بھی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ ہی ہوں اس سے آپ جھے آ واد کراو ہی بیش تو وہ جھے بہت کھٹ دے گا۔ روفوکا بولا تو فکر ذکر، میں مجھے اس سے آزادی داوادوں گا اور پھر وہ تیری گردوکہ کی بیش پاسکتا ، یہ سننے کے بعد مولو چند کھے فار وہ اس مولو ہوں کے دولا ایک سے ہوار ہو گر الیا ہوا گل السال وہ بھر اس کی اس مولے گوائی میں مولوں ہوگئی ہوا گل السال دیا تو اللا کہ ہوا ہوا گل ہوا گل السال دیا تھے ہوا کہ اور کیا ہوا گل السال دیا تو اللہ کہ ہوا ہوا گل ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا گل ہوا ہوا ہوا گل ہوا

رولوشا کے مندسے نکلا۔ 'زالوشا ۔۔۔۔ جا ہے مندسے نکلا۔ 'زالوشا ۔۔۔ جا ہے تو کتنے عی روب بدل کے میری نظرول سے میری نظرول سے میری نظرول ہے۔
بوشید وہیں روسکتا۔ ''

رولوکا اس کے بعد اپنی گردن جھکا کر بیٹھ گیا ، ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت دور کی سوچ رہا ہے اور پھر چند منٹ بعدی رولوکانے ایناسراو پرکواٹھایا۔

اب رولوکا کے سامنے زالوشا کی ساری حقیقت کمل کرآئے تی تھی کہ' زالوشا۔۔۔۔۔اس گاؤں میں سادھوکا روپ دھار کر کیوں ہیٹھا ہے۔''

دراصل زالوشائے بیرسوج لیا تھا کہ" گاؤں ۔ کرزندہ درگورکردوں گا۔"

دالوں کو چند چھار دکھلا کر گاؤں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالوں گا اور اس طرح بھی آ رام سکون سے پڑار ہوں گا ، اور پھر در پردہ اپنے دشمن رولو کا دینو بابا اور مانی کے خاتے کے لئے کوئی مضبوط منصوبہ مرتب کروں گا اور موقع ملتے ہی سب سے پہلے بیرولو کا جو کہ میرے اور التمش کے درمیان کو دیڑا ہے اسے فتم کردوں گا۔

اور جب رولوکا ختم ہوجائے گا، اس کے بعد انتشاور مانی کی کیا حیثیت ہوگی،ان دونوں کوتو چنگی بجا کرزندہ در گور کردوں گا۔''

Dar Digest 66 January 2015

## WWW.PAKSOCHITY.COM

();;}

طلسماتی انگوشی ایک عظیم تحفہ ہے۔ ہم نے سورہ اسین کے نقش پر نیروزہ، بمنی، عمیق، پھراج، الاجورد، نیلم، زمرد، یا توت بھروں ہے تیار ک ہے۔انٹاءاللہ جو بھی پیطلسماتی انگوشی ہینے گا اس ا سے تمام بر ے کام بن جائمیں سے۔ مالی حالات اخوب سے خوب تر اور قرضے سے نبات ل جائے ای پندیده رشتے می کامیابی میاں بیوی میں مبت، ہرتم کی بندش فتم، رات کو تکیے کے نیجے ر کھنے ہے لاٹری کا نمبر، جادوس نے کیا، کاروبار میں فائدہ وگا یا نقصان معلوم ہوجائے گا۔ آفیسر ا بی طرف ماک، نافر مان اولاد، تیک، میاں ک عدم توجه، ج يا حاكم ك علط نصل عد يجاد ، مكان ، فلیٹ یا دکان کی قابض ہے چھڑانا، معدے میں اخم، دل کے امراض، شوکر، ریقان، جسم میں مرد عورت کی اندرونی بیاری، مردانه کمزوری، نارا کوراضی کرنے بیسب مجھاس انگوشی کی ب موكا يادر كلو ورة ياسين قرآن ياك كادل

رابطه: صوفی علی ۱

092826-0333-2327650

プロレス/M-20A

پر ذراترس نہ کھایا۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے اسے بے مال کر سے چیچا ہوا با ہرنگل حمیا۔ "مرجا میسی پر۔ جان میل کر سے چیچا ہوا با ہرنگل حمیا۔" مرجا میسی پر۔ جان مچھوٹ جائے کی میری ۔۔۔۔'

وونشه کرنا تھا۔ روزگار اس کا ایک معمولی ی ورکشاب برسائیلیس محیک کرنا تھا۔ ورکشاب اس کے ما لک کی تھی جوروز اس تی بری طرح سرزنش کرتا تھا۔ وركشاب سة وه جو پئه كماناتها وه جوت بركناو يتاتها-منینه سه ای کی شادی کو زیره سال کا مرسه ہو چکا تھا۔لیکن شمینہ سے ہاں اہمی اولا وہیں ہو کی تھی وہ اینی آیدر منے کی خالے باس بل بوھ کر جوان ہوئی ملی۔ اس کی ماں کون متی .... کہاں تھی .... اس کے بارے میں فالد نے ناسرف یہی بتایا تھا کہ وہ بیجاری و کھوں کی ماری بہت مجبوری میں است خالد کی کوو میں ذال من مقى بي معموت خالد في صرف اس لئے بولا تھا س کہیں تمینہ کو" ہاں" سے وجود سے نفرت ہی نہ ہوجائے۔ ببرحال شمینہ و میں بوی ہوتی گئی اور خالہ ہے ان کی باتیں من س کروس کے ذہن میں ان کا ایک بہت پیادا فاکہ بن حمیاجس سے اسے بمیشد محبت، پاراور خفقت کی نوشیو آتی تھی، وہ اینے تصور میں اپنی ماں کودیکھا کرتی تھی۔ وہ ماں جو جنت ہے بھی بوچہ کر ہوتی ہے،جس کی مودیس اے اتنا سکون مل سکتا ہے کہ و ، خوشی خوشی موت کوئیسی سطحے لگا لے۔

وہ وں وں درس ہے ہیں اداس ہوتی تھی تو اپنی ان شمید جب ہیں ہہت اداس ہوتی تھی کہ ایک نہ کہیں ہیں ہاں کو تھی کہ ایک نہ ایک نہ ایک دن وہ ہمی اپنی ماں کو د نہیں گیا ہے ہمی ماں کا بیار ملے ہی ہے گیا ہے ہمی ماں کا بیار ملے ہی ہے اور وہ خوش ہوجاتی تھی۔ پھراس کی شاد کی رفتی ہے ہوگئی اور وہ بیاہ کر رفتی سے تھر جلی آئی لیکن رفتی ہے ہوگئی اور وہ بیا کی انسان نے اسے جین کا ایک رفتی ہیں ہوجاتی کہ انسان نے اسے جین کا ایک سانس بھی نہ لینے دیا اور اس پرمظالم کی انہا کردی۔ اس سانس بھی نہ لینے دیا اور اس پرمظالم کی انہا کردی۔ اس کی شاوی سے دوسرے تی مہینے اس کی خالہ چل ہی اور کی شاوی سے دوسرے تی مہینے اس کی خالہ چل ہی اور اب وہ رفتی سے ظلم ہشمیسنے سے لئے بالکل تہا رہ کی تھی اب می اب میں اور اب وہ رفتی سے ظلم ہشمیسنے سے لئے بالکل تہا رہ کی تھی اس تھر ہے ۔ اس میں اس تھر ہے ۔ اس تھر ہے ۔ اس میں اس تھر ہے ۔ اس تھر ہے

پررولوکا دل ہی ول میں خوش ہونے لگا، اس
کے بعدائی کے منہ ہے آ دازنگی۔ ''زالوشاتو بھی کیا یاد
کرے گا، میں تیرے ساتھ جو ہے اور بلی دالا کھیل
کھیل کراہیا نڈ حال کروں گا کہا یک قدم چلنے ہے بھی
قاصر ہوجائے گا.... سادھو بن کر چند دن تو عیش
کرلے، پھر میں تھے اس حال میں کردوں گا کہ تو سر پر
یاؤں رکھ کر بھاگ کھزا ہوگا۔''

ادھر جب فعا کربرگد کے درخت کے پاس پہنچا تو بیدد کھے کرجیران ہو گیا کہ سارا گاؤں سادھومہاراج کے پاس موجود ہے، اور سادھو مہاراج محاوّل والوں کو بھاٹن وے دہے ہیں۔

شاکر کوٹریب دیکھ کرگاؤں والے ایک طرف کو مہت میں تاکہ فعا کر صاحب سادھو مہاراج کا درشن کریں اوران کے چرن جھو کمی اورابیا ہی ہوا۔

فعا کرنے سب سے پہلے مہاراج کو برنام کیااور پھر مہاراج کے ساسٹے جھک کران کے باؤں کو ہاتھ لگایا اور پھراہتے دونوں ہاتھوں کواہتے سر پر پھیرلیاں

پخرشا کرگاؤں والوں نے تخاطب ہوا۔" گاؤں دالو! تم لوگ کیا ای طرح مہاراج کا درشن بھی کرتے رہو کے یامہاراج کے لئے جل پانی اور بھوجن کے لئے کوئی ایائے کیا بھی ہے کہ بیں۔"

یان کرگاؤں دالے خاموش دہے تو تھا کرنے پھر کہا ایک نوجوان ہے۔ "تو میرے گھر بھا گا بھا گا جا اور تھا کرائن ہے کہنا کہ" مہاراج کے لئے گرم گرم پوریاں ترکاری ادر کی بھی تیار کردیں۔ اور بیتمام چیزیں لے کرتر نت آجا۔"

ر سفتے عی سادھومہاراج نے کہا۔'' فعاکر مجھے
ان چز دل کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ میں کھانے پہنے ہے
بہت دور بھول ۔۔۔۔ میں نے تو دنیاوی چز ول کو تیاگ دیا
ہے۔ تم میرے لئے کوئی بھی چز نہ منگاؤ، جھے حیان
دھیان میں لگار ہے دو۔''

پھرسادھونے ٹھاکر کواپے بہت قریب بلایااور مصیبت سے چھٹکارا کے لئے حل بتاتے رہے۔ ٹھاکر کے کان میں کہا۔''ٹھاکر تو رات کے اند جیرے شام سے پہلے مہاراج اس بتو۔

میں جو بچے بھی کرتا ہے میہ تیرے لئے ٹھیک تہیں۔ توا آ حرکتوں کو چھوڑ وے، اور اب اگر تو نے اندھیرے محمیل کھیلاتو تیرے تی میں اچھانہیں ہوگا۔'' سفتہ نامی شاکر کی گر دور شروع کا ۔''

یہ سنتے ہی نھا کر کی گردن شرمندگی ہے جھکہ گئی اور پھر شاکر نے اپنا سرسادھو کے پاؤں پررکھود اور بولا۔

"مہاراج ٹال کرویں ..... پی آج ہی ہے سب کھے چیوڑ دوں گا۔ آپ جھے معاف کردیں۔" سادھواور ٹھا کر بی بیریا تیس بہت دھیمی آواز بیں ہورہی تھیں۔ اس کے بعد سادھونے ٹھا کر کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور بواا۔" ٹھیک ہے تو اپنی بات پر قام رہنا۔"

بھر فاکرنے اپنے بندوں سے کہا کہ 'مہارائ کے لئے برگد کے درخت سے تھوڑا ہٹ کر ایک کٹیا بنادی جائے تا کہ مہاراج رات سے اس کٹیا میں آ رام کریں۔' یہ بنتے ہی فاکر کے آ دمیوں نے جھٹ بٹ ایک شاندار کٹیا تیار کردی۔

فاکرنے مہاراج ہے کہا۔ 'مہاراج آپ کے ارام اللہ کی ایک کے ایم نے تیارکرادی اوراس میں آپ کے آرام سکون کے لئے سارے انظامات کردیے گئے ہیں۔ آپ جب چاہیں کئیا می جاکر آرام کرسکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل وقفے وقفے سے پانی برس رہا ہے۔ لئین برآ با کی بندہ آپ کہ ہارش کا پانی اس ورخت پر نہیں کررہا ہے ، ویسے مہاراج میں اناایک بندہ آپ کی سیوا کے لئے چھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے چھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے چھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کی سیوا کی سیوا کے لئے جھوڑ ہے جارہا موں ، آپ کو جس کی سیوا کی سیوا کی سیوا کی سیوا کے لئے کیا کی سیوا کی سیوا کی کے کی سیوا کے کی سیوا کی سیوا کی سیوا کی کی سیوا کی سیوا

ادر پھرسادھومباراج کی اجازت سے فعاکرای جگہ سے داہی آگیا۔ فعاکر کا بندہ سادھومباراج کے پاس بیٹھ گیا، مہاراج کے منہ سے کوئی لفظ کسی کام کے لئے نکلا اور دہ جیٹ وہ کام کرد ہے۔ لیکن سادھومباراج گاؤں والوں کی بہتا سنتے رہے اور ہاتھ کے ہاتھ اس مصیبت سے چھنکاراکے لئے مل بتاتے رہے۔ مصیبت سے چھنکاراکے لئے مہاراج اس بندھ سے

# WWW.PARSOCIETY.COM

" جمروطان ميا سيجم وطابت "اوه مي سرويادون ميا سيا ار اس دنیا میں عی بوری دوجائے۔ اور تم انی مال کو اب اس دنیا میں عی بوری دوجائے۔ اور تم انی مال کو و المحمد ا المال مو المال مو المال مو المال مو المال مو المال مو الماليان المال مو ب ما رسی بره بیاری مرف می سی مروه عمرای با می سیم مرف می سیم و میری با ساس نے عالم نے کے فوراً بعد ہی وہ آئی اور ان ساس نے عالم نے کے فوراً بعد ہی وہ آئی اور ان مر المحمول على المبين على المحمول على المبين المبين على المبين المبين على المبين مں اپیا میں ویدہ کرتی ہوں اِلِی میں ایسا دوم میں میں میں خلوق خدا کو پر بیاتی ہو ہیں ہے سر نہیں کروکی جس سے خلوق خدا کو پر بیانی ہو ہیں۔ سر نہیں کروکی جس سے خلوق خدا کو پر بیانی ہو ہیں۔ ں مار میں ہے جی سائی کے چیرے کاریمی سمجن برنظر میڈ تے ہی سائی کے چیرے کاریمی ر عناما بني مي رعناما بني مي میں اپنی اس سے باس سے جاؤں کی سابق اس نے تو بل ميا يقام محركيان درداز عندسب معمول يو يك بل ميا يقام محركيان درداز میں ای ماں سے بال میں ہے کہا۔ میں دیمیا تھی ہے کہا تھی ہیں ہے۔ انہیں دیمیا تھی میں ہیا تا ہوں انجی آ انہیں دیمیا تھی میں ہیں کہا۔ انہیں دیمیا تھی ہیں ہیں۔ سروی اور ممینہ نے آ للمن عب من وفيج سے عالم میں ول سوں کر للمن عب ب ی درواز سے درواز سے میں تھا وہ تواجی طرح درواز سے میں تھا جمی اور کو تھا ہمی اور کو تھا ہمی روز کھر میں اور کو تھا ہمی روز کھر میں اور کھر میں کا میں میں کا تھا ہمی کے تعلق الم المناس في المناسبة المنصوب بنا إنها-ره ان ساس مرانتانی بنرارسی اور مزیدان میس ده ان ساس میرانتانی بنرارسی ب ارانیا وارخان جانے برانتہائی برخان مکنی بر إرانیا وارخان جائے تر پل جرائے تقى اے بھائى ارائى كا أورون كى است وطامت كورائة عنائ كاراده وركيا كامران المعالم المعال ہ بنام ہے سے بعد وہ سیسی بین میں علی اور تمام م فس جانے سے بعد وہ سیسی بی ہ ہ ما ما ما میں میں میں ہر مرتباس کاوار کو کی ان دیکھی سے بنا ہم جا دری میں سیاری ہر مرتباس کا دری کا ان دیکھی سروسیاں اور روشن دان بالدر سے جریسے جریسے آپ سروسیاں اور روشن دان بالدر سے جبر سے جریسے توت ما كام بناوتي - النبي موجون كے مالے إلى تر ر نے، اور دروازہ بندرے ایج کرے میں جلی مرد نے، اور دروازہ بندرے ایج کرے میں جلی منی و معی الرحمان کا خیال آیاجواس سے بروس می ملی و مسی الرحمان کا خیال آیاجواس سے بروس می مری و و بهت استان اور سیکوان می بیونکمه اس کلریخ کی مری و و بهت م من من الله على من الله م موت ووآسانی سے سی حادثے کا رعب رہے کئی سی اوردور مسلمی سے چبر ہے باطمینان کی ابردور کی اوردور شخصے سلمی سے چبر ہے با ر دور ای طرح ای کا عام میمی ندا تا ایسان مار نے دور ای طرح ای کا عام میمی ندا تا رن وه جي الرحمان كي ستاني كي موجودي والے ہے بیجانے والا بہت ہوا ہے والے ہے بیجانے والا بہت ہوا ہے واکرا کی بارسی ہے۔ وواکرا کی بارسی ر کہو بنی کیے آن مواسل کیا ہوا ہا۔ رو کہو بنی کیے آن اس سے ہوش اڑھائے کے اسے ارواز سے اوراز وبغور كلت على جاري تقيدة -62462627 ببنجى وهطلا ندير

جیے چیونٹیاں ی رینگنے لگیں۔

مباراج کا باتھ ذرااوراو پرکویٹ ھا۔۔۔۔اس کے بعدمهاراج كاماته ركمني كى كردن تك ينج كيا اور بمر مباراج نے اس کی گردن کوسہلانا شروع کردیا۔ دوجوان جسم پہلو بد پہلو تھے۔رکمنی کےجسم میں

جیے بھونیال سا آنے لگا۔اس کی بیجائی کیفیت اندروئی طور پر ہمچل مجانے گئی۔

مہاراج کے ہاتھ اب حرون سے ہوتے ہوئے اس کے گالوں کوسہلار ہے تھے۔ پھرمہاراج کی انگلیاں رمنی کے بونول پر گداز پیدا کرنے لیس اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیوٹوں پر بھی ملکا دیاؤ بڑنے لگا۔ رکمنی کا بورابدن و لنے لگا۔ اس سے بورے جسم میں جیسے کرنٹ مادوز نے لگا۔

مباراج کی آواز دور سے آتی ہوکی محسوس ہوئی۔''رکمنی…!!''

ر کمنی کے منہ ہے نکلا۔ ''جی مہاراج۔'' ''رکمنی آج تو نہال ہوجائے گی..... دولت تیرے کھر کی ہاندی ہوئی۔ آج رات تیراساراکشٹ دور

''رکمنی۔'' مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ۔ تو اندر ے خوش تو ہے تاں۔"

"جى مهاران إيل آپ كى سيوك مول " مجرمبارات نے ہولے سے رکنی کو بستریر الناه باراورائ كرم تني بوع بون ركني كم مونثول یر رکھ دیتے ، ایہا ہوتے ہی رکمنی اندر سے بوری طرح کانے سی منی ۔ رکمنی کے دونوں پوٹے بوجھل ہو کر بند ہو گئے تھے۔رکمنی اپناسدہ برہ کھوچکی تھی۔ وہ جذبات ك مندر ك كرداب من حال سے بے حال ہو چكى

مهاراج نے اسے نجوز کرر کودیا تھا۔ وہ جذبات کے طوفان میں ہے کی طرح ارتی پھرری تھی۔ اس مہاران نے رکمی کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں لے کے لیے سانس اے اتھل چھل کردے تھے۔اور كر سے سہلانا شروع كرديا۔ ركمنى كے يورے جم مل مجروه كدم غرطال ہوكر بے سدھ ہوگئے۔اسے كھ ہوش

و کھے کر گاؤں کے جوان عش عش کراضے ہتے۔ کورار تک، تحمیل ہے زیادہ ممری غزانی آئیسیں، دلکش دلفریب کلاب کی چھڑی جیسے ہونٹ ، کمرے بنچ تک بل کھاتی موئی تا کن رافیس، حال مستانی اور کسا کسا بدن ، د میمنے والوں کی ول کی دھر کئیں تیز کر دیتا تھا۔

ر منی پر نظر بڑتے تی مہاراج تو رمنی کی وکٹشی من جیسے کو گئے تھے۔ وہ یک ٹک رکمنی پرنظریں جمائے ہوش وجوال سے بریانے تھے۔

"مہاراج ...." رکنی کے منہے لکا تو جیسے مباراج چونک محت اور منه سے نکلا۔ ' رکمنی تو آ گئی ..... بجھے سب پنۃ ہے۔۔۔۔ تیرا باپ تم وونوں ماں بیٹی کوچھوڑ كر چلا كيا۔ ابتم دونوں ماں بني غربت كى چكى ميں يس ربى اور غربت كى وجدے كھے كوكى" بر" نبيس ال ر ہا۔ خرکل کاسورج تیرے کے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع موگا۔ بس سے باو رکھ کہ" کرے کی سیوا .... تو كهائے كى ميوا۔"

ركمني بولى ـ "مهاراج آب كوتوسب مجومعلوم ہے میں کیا ہاؤں .....یں آپ مجھ پر دیا کردیں .... تا كرجهار كشف كردن حمم بوجائي مل يوري زندگی آب کے لئے برار تھنا کروں گی۔''

دراسل زالوشا ..... جو كەسادھو كے روپ مى غما۔ وہ تو ویسے بھی جوان تھا۔ رکمنی کی البر جوانی تیا مت خیز، کسا کساجسم نے زالوٹاکے جذبات کو بیز کا دیا تھا۔ مباراج کی آواز سنائی دی۔ "رکمنی میرے قریب آ ..... تا که میں تیری بے سکونی کوسکون میں بدل وول اورغربت كوتحه ست دور به كادول."

ر کمنی مہاراج کے سامنے بیٹھ تی تو مہاراج نے ر کمنی کا ہاتھ پکڑ ااور ہولے۔"ارے تو کہاں میشوری ہے ادهرے میرے قریب میں۔ 'اور پھر مہاراج نے رکمنی کا ہاتھ کیلا کر اپنی طرف تھینیا تو رکمنی تھینجی چلی تنی۔ اور مہاراج کے زم گداز بستر پر جھے گر گئی۔

Dar Digest 70 January 2015

WWW.PAKSOCHTY.COM

دہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا تاں ۔۔۔۔ بیٹم وجاہت نے لائٹ آف کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایالیکن بولیے کے سائٹڈ پر گریا گرم چائے کا بڑا کپ دیکھ کر چونک سائٹڈ پر گریا گرم چائے کا بڑا کپ دیکھ کر چونک گئیں۔۔۔۔ 'نیہ ۔۔۔۔ بیہ چائے کس نے بنائی۔۔۔۔ ؟' جرت سان کے ذہمن عمی سوالات انجر نے گئے۔ جرت سان کے ذہمن عمی سوالات انجر نے گئے۔ وجرت چائے کی طرف برجیس ۔۔۔ آئی سردی عمی دات کے اس وقت بجن عمی کون آگر جائے بنا گھیا۔۔۔۔؟

ببر حال مزید کیم سویے سمجے بغیر انہوں نے جلدی سے جائے کا کہا اضایا۔ لائٹ آف کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ کئیں۔

اور پر و پروں ما معدوں اور کے اور کے اور کے سے دو ہوں اور کے سے دو ہوں اور کے سے دوروں اور کے بارے بیل سوچا بھی اس کے بارے بیل سوچا بھی اس کے دورو بیٹے سے کیکن ان دونوں کو بال کے تفایہ آج ان کے دورو بیٹے سے کیکن ان دونوں کو بال کی تکلیف ربر بیٹانی یا کسی جیز کا خیال نبیس تھا۔ بس تکر تحمی سوچا ہے وہ معسوم تو اپنی بیویوں کی ۔۔۔۔۔ بیٹے بیسے کی ۔۔۔۔۔ بیا تھا و و کہاں جسے پیدا ہوتے ہی کسی کے حوالے کے کر دیا گیا تھا و و کہاں محمی کس حال ہی تھی ۔۔۔۔۔

یہ خیالات سوچتے ہوئے نہ جانے کب ان کی بھٹی بلکیں بند ہو کے نہ جانے کب ان کی بھٹی بلکیں بند ہو کی سیر کرنے گئیں جبکہ شمینہ ان کے حبرے کو گئیں جبکہ شمینہ ان کے حبرے کو و کیے د کھے کہ کرسکون یاتی رہی .....!

ል.... ል . . . ል

''مہاراج آپ کا برتھم سرآ تھوں پرلیکن ہے سب میرے بس جی نبیں ہے۔ چہانے ہے ہی سے سر جھاتے ہوئے کہا۔

ہونے ہا۔ ''آخر کیوں ۔۔۔۔؟البا کاسٹلہ ہے جہیں ۔۔۔؟"

کانی داس نے تہر برساتی نظروں سے چہاہے پوچھا جو
اس کی خاص دائ تھی اوراس کا ہر تھم بجالاتی تھی۔
"مہاراج اس تورت کی رکھشا آیک آتما کرری ہے اوروہ بہت فکتی شائی ہے۔رات کواس نے فنکر کو بھی مارڈ الا ہے۔۔

''کیا....؟ آتما ...؟ بیتم کیا کمهری مو ۱۰۰۰ کیسی آتما.....؟"

کالی دائ کے چرے پر جوائیاں می اڑنے
گئیں۔ دودرمیان میں پیش چکا تھا۔ عمل ادھورا چیوڑنے
پر اے اپنی موت ساسٹے ظرآ ری تھی اور آتا کہ بارے
میں وہ بے خبر تھا۔ دوسرے دن ہی اس نے سلنی کو بلایا۔
میں وہ بے خبر تھا۔ دوسرے دن ہی اس نے سلنی کو بلایا۔
میں میں کے ساتھ کوئی آتا ہے۔ سے میں پہلے کیوں نہیں بتا یا کہ
بر عمیا کے ساتھ کوئی آتا ہے۔ سے میں ہے کالی دائی ۔ فیصے
سے موجھا

ے پوچھا۔
"کیا مطلب "کیسی آتماسی،" سلمی نے
جرائی سے پوچھا۔"مبر سے بیروں کے ذریعے مجھے معلوم
جرائی سے پوچھا۔"مبر سے بیروں کے ذریعے مجھے معلوم
جواہے کہاں کی رکھٹا ایک فیمتی شالی آتما کردہی ہے۔اس
نے رات نہارے آیک بہت خاص بیرکوبھی مار ڈالا ہے۔ تو
پہلے بتادیق تو جم کوئی اپائے کر لیج لیکن اب ہم اس ممل
میں اتنا آھے بردھ گئے ہیں کہ داہی نہیں آئے ہے۔۔۔۔۔"
میں اتنا آھے بردھ گئے ہیں کہ داہی نہیں آئے ہے۔۔۔۔"

پوچھا۔ "جم دونوں کی جان کوخطرہ ہے۔ یہ کوئی عام جادونہیں۔ کالا جادو ہے۔ اور اس کو ادھورا چھوڑنے والے سب لوگ جان ہے جاتے ہیں۔" کالی واس خود معمی ائتبائی پریشان دکھائی دے رہاتھا۔

MM.PARSOCIETY.COI

لوگ ہر طرح کی ہاتیں کرتے ہوئے خوف کی حالت میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور اس طرح رولو کانے زالوشا کے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا تھا۔

☆.....☆.....☆

تحکیم وقار اپنے کمرے میں بیٹے تھے، آج چھٹی کا دن تھا، ان کے سامنے ایک کتاب پڑی تھی، اور وہ اپنے خیالوں میں کم تھے کہ استے میں رولو کا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔

تحکیم وقار کی آسمیس کھل گئیں تو وہ مسکراتے ہوئے ہوئے۔ ''آئے تحکیم معاجب سے تشریف رکھیں۔۔۔۔۔ وراصل میں آپ ہی کا انتظار کررہا تھا کہ آپ آئیں تو دونوں تل کرجائے پیش ۔''

دونوں نے ایک دوسرے سے مصافیہ کیا ....
رولوکا حکیم وقار کے سامنے والی کری پر بیٹے گیا۔ تو
علیم وقار نے آ واز دے کرملازم سے کہا کہ '' دوکپ حاسے لاؤ۔''

میز پر کتاب و کی کررولوکا بولا۔ '' محیم صاحب گلتا ہے یہ کوئی ولچسپ کتاب ہے اور یبی وجہ ہے کہ آپ کی میز پر پڑی ہے۔ اگر اچھی ہے تو مجھے بھی شاغیں .....ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہے، اور ش بھی آج فارغ ہوں۔''

ائے میں ملازم دو کپ جائے لے آیا ادر دونوں کے سامنے رکھ کر چلا گیا تو تحکیم وقار ہولے۔ "آپ چائے پڑی اس کے بعد میں کتاب شروع کرتا ہوں۔" کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ ' بیدواقعہ حقیقت پرہنی ہے۔" ادر پھرچائے چنے کے بعد تحکیم وقار کتاب پڑھنے لگے۔

کماب کانام ہے۔ 'نیل کنھے۔'' کرامت کاباپ برھنی تھاادرایک تصبیمیں رہتا تھا۔ اس کا نام سلامت تھا۔ وہاں پر زیادہ آبادی کسانوں اور کاشت کاروں کی تھی، سلامت مل اور دوسرے کاشت کاری کے اوزار بنانے کا ماہر تھا اوراس

کے سواکوئی و درایکام کرنے والا نہ قاال کے اس کے اس کام کی کہ نہی ، سارے سانوں اور کاشت کاروں کواس کی ضرورت پڑتی تھی اس کئے سب بی آتے ہے ، سلامت نہایت مناسب اجرت پرسب کا کام کردیا کرتا تھا اگر وہ جا ہتا تو زیادہ بھی کما سکتا تھا۔ کیونکہ ہر کسان شہر جا کرتو کام نہیں کرداسک تھا اس سے کام کروائے کو ان جوری کی کروائے اس سے کام کروائے ہوگئی کی جبوری کروائے ہوگئی کی جبوری کی حول کروائے ہوگئی کی جبوری کی وصول کروائے ہوگئی کی جب سے سب اس کی ماس کی اس اصول پرسی کی جب سے سب اس کی موری میں ماس میں کروے کریے ہوگئی ہوگئی اور این قصبے میں سلامت خریب کرت کرتے ہے اور اس تھیے میں سلامت خریب ہوئے ہوئی ہاعزے زندگی گزارد ہاتھا۔

کراست ای جگہ بیدا ہوا تھا اور جب چارسال
کا ہوا تو اس کا نام تھے کے اسکول میں کصوادیا گیا اور
دی تعلیم اس کی مال کرنے گئی، کرامت شروع میں
بڑھنا گیا اور وہ اپنی کلاس کا چھالڑ کامشہور ہوتا گیا۔ یہ
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے
کے لئے دوسرے اسکول میں جانا پڑتا تھا۔ پانچویں
اور وہ بائی اسکول میں وافل ہوگیا۔ سلامت کی خواہش
تقی کہ کرامت پڑھ کر سرکاری ملازمت کرے اور بڑا
آفیسر بن جائے، اتفاق ہے کرامت کا کوئی مین یا بھائی
نہ تھا اس لئے والدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔
نہ تھا اس لئے والدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔

نہ تعلی سے دالدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔

نہ تعلی سے تو میں میں ہوگیا۔ سرکاری وہی تھا۔

نہ تعلی سے دالدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔

نہ تعلی سے تو میں تھا۔

وہ جس علاتے میں رہتے ہتے وہ نہایت کھلا علاقہ تھا چاروں طرف کھیت ہتے اور باغات ہتے۔ یہاں پر بچوں کے کھیلئے کود نے کو بہت جگہ تھی باغات میں مجل فروث بھی تھا اور چھوٹا موٹا شکار بھی ل جا تا تھا۔ لڑے ٹولیاں رہا کر شام کو ہا اسکول سے بعد نکل

الا کے ٹولیاں ماکرشام کو یا اسکول کے بعد نکل کھڑے ہوتے اور خوب تغریج کرتے ہے زیادہ برای مجد ندتھی، اس مجد کے ہر لڑے کوسب جانے ہے اس لئے ان سے پھوئیں کہتے تھے، ان کی شرارتوں پرڈانٹ مجمی دیا کرتے ، اور ضرورت بڑی تو مار بھی دیا کرتے تھے، محرکوئی لڑکا اس کی شکایت تھے پرٹیں کرتا تھا اس





# خونی انتقام محد خالد شاہان-صادق آباد

ٹنڈ منڈ درخت پر بیٹھے خونی جانور جیسے ھی کسی جانور کو سامنے دیکھتے تو اس پر توٹ پڑتے اور اپنے خونی پنجے اور خونی چونج سے اسے ادھیڑ کر رکھ دیتے اور پھر وہ ھوگیا جو که تصور نهیں کیا جاسکتا تھا۔

### حقيقي خواہشات كايرورد مخص جب اس كى خواہش كى تحيل نەبوكى تواپنا ہوش كھو بيشا

المدل کے شال میں تھنی جمازیوں ہے تھر اہوا ۔ انتظار کرتے رہے تا کہ ان کے جسم ہے کوشت کی ایک وہ برانی طرز کا مکان تھا جس کی دیواروں ہے سفیدی آ دھ بوئی اڑالا نمی۔ جوٹھی وہ کسی جانورکودلدل میں وہنے کرنی تھیں ۔اس کئے سارا دن کمروں میں اندھیرار ہتا۔ سست میں اڑجاتے۔ بابراها مطي من محى سبرے كانام ونشان ندتھا۔ الكے وتوں کے چند ٹنڈ منڈ ورخت تھے جن کی نگی شاخوں برمردار

جعر چکی تھی۔ سورج کی کرنیں بھول کر بھی ادھرکارخ نبیں ہوئے دیکھتے تو اپنی منحوس آ واز میں چلاتے ہوئے اس تعوري در بعد جب و و والحس آتے تو ان کے پنجوں

عى تازه كوشت كاليك، وه كلزابوتا لهند منذ درخول بربينه كرده دعوت ازات اور بحرائ لمب لم كندب يرول من

Dar Digest 59 January 2015

خور برغدے ولدل میں پمنس كرمرنے والے جانوروں كا

机上级处理机流气度行动的产业人 القدر كروايا فالمرابي والمرابية والمراقات المراقات というところとはなりとなることにいうしいという لى بىكىدىدى ئى ئى ئى ئى ئىلىدىدى ئى ئىلىدىدى ئى ئىلىدى ئى ئىلىدى وقته بخاصير إبراه الحراران كالانامة تسور وينبخنه لألاع لاك لايتراه في بيك لاين بحد لا

こうさんだんがんかん هينكر كذرا يذربهه ويموية أربؤاء والماريد كدن فحاب يزهن عاملاني بدعدة يرسانح

" - الحر الأخر د بد مدره الحوية

-ائير لارو حرائبة آخته لانغ الحالية المساكمة

しとうくこくろりにける! المالا معالى الماليونوا لد عالى はいいないないからいいいないことにいい。 いたっぱつけつないかっぱつからいりょう المهارك والدالية المتاركة وجد لا يكل راوا ولماية

عين كين الإيمالياله المحرفي كم عنايلا سمار يقاليان واسماري ها وياري الم را المحالين إلى الما الرحسة المراسمة المراية المور خرر الإليوب ألوح بهذه الركية المرابية لالإلك ولإسلاب المسايل ليأيان بالمناه سواه أرابه المراسية إلى أوارك المالات المرات الم ف رارد بالمريد بالمراب بالمريد المرابة المرابع المرابع كالدارة بتقسية الالالالاليكورية

-الادراروانكيررد لالالالوار ى دەء - الاسمى لىزوبىر دارى الالوركى المذارى الدارى في لا شرار الأرق المراجعة المر واعترا عمار را ه في الحدق العديث عدرالالكفاء حرارة المدركة مقاندار

راينك راله فالحقيق ليدين اللاحدار

" في المينفر عراد عراد بدوايز ではいしからできるとしてが

"يوله المراهب عن الرابية هناركذهاء"

- للغرب بالأ أراية あたとび、多ろれいしいかなどをあ مكشير والمصالما المالياء الماري المار というというなんなりないところしょ الم كام رون به الما ريزب يه ما الما はし上れるからかしまればりなり

こととしんとがしんとんと سمار والألاءمي حدرا بأميرا إلألاسمار ت الاالميل المايك الخرار الأرهز المن وقت Lightly of the property of the state of the 上海的上的战争。14人人的人。 いいろうとといったっというととといういい بسراريا فرسر بمحسد بالأزاركان

शहरा है-南上的的收入的名式在 الميتر فالأمال المائد تختي المرابات بدرة いいうとうなりないこうかかからなっていい というこういんとうしょういいいかと ノベンションションションションション

-يايد بالحمالان و دناياته مدانه الأملائل إنب الميل اليداري وندرا いしているというしいいいとうとこれと المعتدات راالة رائير كالمحالا لذارية uniterity dance de la constitution de la constituti ف رداره المايدة د معاين الرايد الم فالهري المريدة الماي المراكمة الماركة المراكمة المراكمة المراكة المراكمة ال 如此不是不是一个人的人,不是人人的人们是一个人的人们的 كالمرابداية بناري ولاوفران ربئ المركدي المالا كمدد في له المرت ナイングないいまるアライノアクトアラ

ل ندفق مشکل ندفقا کہ اسے یہاں پڑے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھ ممل ہے وہ آ تکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی سبزی کی ٹوکری سادہ کا اٹھائے وقت وہ بنجید گئ ہے سوچنے لگی کے ڈاکٹر کے بیان مالفاظ کے مطابق کہیں واقعی اس کا داغ تونہیں چل گیا۔ لکڑی 'مادام کے بل پر پہنچ کر اس نے کمرے کی طرف دیکھا! ہے مادام یہال ہے گئے تمن دن گزر چکے تھے۔

اصل میں برسول جب دہ بازار کے لئے گھر سے نکل تواس کے سریس شدید درد ہورہاتھا۔ داستے میں اچا تک ہے ہوئی ہوکر گربڑی چندراہ کیموں نے اسے افعا کر اسپتال بہنچادیا۔ آج میج اسے وہاں سے چھٹی ملی لیکن اس کا بی تو ان باتوں سے بہنر تھا۔دہ ایقینا اسے تنسوروار سمجھے گھیسوٹ کروہ ملول ہوگی اور چھوٹے چھوٹے تندم افعاتی ہوئی کرے میں وافل ہوگی اور چھوٹے چھوٹے میں مافعاتی ہوئی کرے میں وافل ہوگی اور چھوٹے بہت کم تھا صرف ایک میز سمی جس برلکڑی کا ایک برانا سام تھا میرف ایک میز سمی جس برلکڑی کا ایک برانا سام سالیب رکھا تھا۔ کرے بربرانی نکڑی کی خوشبو بھیلی ہوئی سالیب رکھا تھا۔ کرے بربرانی نکڑی کی خوشبو بھیلی ہوئی میں کے واقعاجس کی سالیب رکھا تھا۔ کرے بربرانی نکڑی کی خوشبو بھیلی ہوئی میں کے وابد بربرانی نکڑی کی خوشبو بھیلی ہوئی میں کھی ایک و نے میں کھر دری چنائی یہ بستر بچھ ہوا تھا جس کی حواس کی حو

کھانے اور خون کے ملے جلے دھے اس بستر پر
اس کا پی پڑاتھا۔ اور ہے دیکھنے پروہ کپڑے کا ایک تھیلا
معلوم ہوتا تھا جس بیں کسی جانور کا ذرئے کیا ہوا گوشت
معروبا گیا ہو۔ اس جینے جائے لوٹھڑ ہے کے دونوں بازو
اور ٹائلیں نا بہتھیٰ۔ اس کا چبرہ جگہ جگہ ہے نیجا ہوا تھا وہ
ایک میلی جا در بھی لینا ہوا تھا جو نظا ہے ہے بھر پکی تھی
اور بری طرح بد بو چوڈری تھی باز دادرنا تکوں کے بغیر
اور بری طرح بد بو چوڈری تھی باز دادرنا تکوں کے بغیر
اور بری طرح بد بو چوڈری تھی باز دادرنا تکوں کے بغیر

بھی وہ بھی تندرست وتو اٹانو جوان تھا بنگ کے دور میں بم کے ایک حادثے نے اس کی بولنے اور سننے کی مسلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہاز و اور ٹائٹیں بھی چھین کی تھیں، صرف دوآ کھیں ہاتی تھیں جن کے دم سے اس کا تعلق اس جیتی جاگتی دنیا ہے قائم تھا۔

رجن ای پرجمک گنی اس کی آسمیں شدید غیمے سے سرخ ہوری تعیس اگراس کے بس میں ہوتا تو دورجن کا گلا کھونٹ دیتا۔ دہ خوف زدہ ہوکر پیچھے ہٹی اور یہ جانتے

نوگری زمین پرد گھتے ہی رجی کے ہونوں پرایک اسلام مسکراہ من پیسل گئے۔ اس کی آسمیس ایک وحشانہ جذبے ہے چک انھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھاان میں تناؤ پیدا ہوں ہاتھا آستہ آستہ استہاں کے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی طرف اٹھ گئے۔ یوں محسوں ہوتا جسے کوئی بدروح اس کے ہاتھوں میں داخل ہوکر انہیں اس کوئی بدروح اس کے ہاتھوں میں داخل ہوکر انہیں اس کا گھونٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گردت آتی سنبوط کا گھونٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گردت آتی سنبوط تھی کہا کی جہم کوئش کے باوجود انہیں رو کئے سے قاصر تھی کہا س کا جہم کوئش کے باوجود انہیں رو کئے سے قاصر برسر پریکارتھیں۔ ہاتھ پوری قوت سے گلا دبار ہے تھے برسر پریکارتھیں۔ ہاتھ پوری قوت سے گلا دبار ہے تھے اور بائی جہم گا جھڑ انے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا، اس کی برسر پریکارتھیں۔ ہاتھ پوری قوت سے گلا دبار ہے تھے اور بائی جہم گا جھڑ انے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا، اس کی اور بائی جہم گا جھڑ انے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا، اس کی اور بائی جہم گا جھڑ انے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا، اس کی آسمیں باہرکونگل آسکیں۔ منہ سے خون بہنے لگا۔

اچا کماس کے حلق ہے ایک چیخ نگی اور دونوں ہاتھ گلے ہے ہٹ گئے۔ اس نے جرت ہے ان کی طرف دیکھا وہ خٹک اور بے جان ہے۔ خون کی پہلی ی کلیراس کی تھوڑی تک بیٹج پی کی تھی۔ اس نے آئی پر ذراسا خون لگایا اور اسے چائے گئی پھر بلند آ وازیں تہتے لگاتے خون لگایا اور اسے چائے گئی پھر بلند آ وازیں تہتے لگاتے ہوئے وہ دیوانہ وار گھو منے گئی۔ اچا تک اس کا سربر آ مہ ہے کی دیوار سے فکرا گیا اور وہ بے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑی۔ کی دیوار سے فکرا گیا اور وہ بے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑی۔ جب اس کی آئی تھیں کھی تو وہ برآ مہے کی میر جب ایس کی آئی تھیں کھی تو وہ برآ مہے کی سیر جیوں پر پڑی تھی۔ دھوپ کی شعب سے بیانداز واگا تا

Dar Digest 61 January 2015

و بتی ہے۔ مگر تجر ہدان میں روشنی پیدا کرتا ہے جولوگ اسیے بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ يبت كامياب زندگي گزارت بين-"

كرامت بولا ـ "ابا آپ كى شخصيت مير ـــــ کئے ہمیشہ مشعل راہ رہی ہے می افرے اپنے دوستول کو بتا تا مون ، مجھے بھی ذرای جھ بک اور شرم میں آتی کہ میں ا کیک بردهنگی کی اولاد ہوں میں فخر کرتا ہوں آ پ ہر۔''

والدنے ہے كو كلے لكاليا اور بولے . "تم نے آ کے جاتا ہے تمہارے ماتھے پر کامیابیاں تحریر ہیں،تم بہت نام پیدا کرو گے،تم ہر لائن میں کامیاب ہو ہے، جن بچوں کے ساتھ ان کے والدین کی وعائیں ہوتی میں وہ ہمیشہ کا میاب ہوتے میں سے میرا کہنائمیں ہے سے من این بزرگول سے سنتا آر ما ہوں۔ اور تم مجمی اپنی اولا دكوبيه باست ضرور بتانات

کرامت کے جواوست تھے وہ سب تھے ہے بابريتي جويته ده اس كوجانة نديته، تو ده اكيلاي باغوں کی تفریح کرنے نکل عمیا،سب کچھ وبیای تھا کو کی تندیلی نہیں آئی ، وہاں پر دہی بیر یوں کے جھنڈ اوران پر جزين كے كھونسلے۔

وہ اور آ کے بوج کیا اور وہی سوکھا ورخت، كرامت نے سوچا يه درخت كب سے سوكھا كھڑا ہے۔ اوراوراس در شت کی ایک میجی مبنی برنش کنشهر میا۔'' به وی میرادوست نیل کنٹھ" ہےاس نے دل میں موجا اور اس کے قریب جلا کیا۔ نبنی پر سے نیل کنٹھ اڑا نہیں کا بل ہے بیشار ہا۔

كرامت أس كے نزد يك چلا كيا اور بولا ..... " پارتم وای ہومیرے دوست یا کوئی اور مبات بیہ ب كرتم سب أيك جيسے تو موسى كيسے بيجانوں كم وى مويا دوس من او "اور مرخود عى منت لكار

نیل کنٹھ نے دونوں پر پھیلا کرایک انگزائی لی

کرامت بولا۔ ''تم نے میرا انتظار کیا ہوگا گر من يهان كب تقا، من تو برُحية كميا تقا اور دو جار روز من لجرچلا جاؤل گائم كو بجريرا انتظار كرنا يؤسه كاتم ميرے دوست ہو ميرى كاميابى كے لئے دعا كرنا محر افسوس مجھے یہ ہے کہ عمل تمہارے کئے مجھیم کرسکتا۔ نیل کنٹھ نے پھریری کالمی ے پر پھیلائے اور كرامت كى طرف و يكها ـ پمر دونول كي نظرين جار ہوئیں اور کرامت کی سمجھ میں بیہ بات آھٹی کہ اس کا دوست اس كي كامياني جابتائيد برايك وجن رابطه تعار اس کے لئے کی نفظ کی ضرورت نہ تھی کسی آ داز کی سرورت ناتمي اساري بات چيت كمع سي بهي كم مدت من ہوجاتی تھی اور فریقین سمجھ بھی جاتے تھے ریکون سا مستم تقالس كوبية نهقابه

آج كرامت يرصاف واضح بوكميا كه اس كا دوست نیل کنٹھ اس سے کس طرح بات کرتا ہے وہ حیران تو تفا مراس حرت کوکوئی نام دونبیں وے سکتا تھا اور ندمسی کو بتا سکتا تھا کہ ایک برندہ نیل کنٹھ اس کا دوست ہاوراس سے وہی طور پر بات بھی کرتا ہے ہے ا نو کھا رابطہ تھا انو کھا تھیل تھا ، انو تھی بات تھی اس کی اس بات بركون يقين كرتا الوكس كراس كانداق بنات اس الني اس في في الكياك وه به بات كسي كوميس بنائ كار

شام تک وہ نہر کے کنارے اور باعات میں بمرتار بااین بجپن کی یادوں کو تازه کرتار بااور نیل کنشھ اس کے قریب ہی رہا۔ شام ہو گئی تو وہ نیل کنٹھد کی طرف

''احیماد دست اب می جاتا ہوں پھرشہرے آیا توتم سے کیے ضرور آؤل کا یم بہیں پر ملنا تمہاری یادتو مجهدة من من مرمل اس كاذ كركسي من ميل كرول كا-" اور نیل کلٹھ نے ہر پھیلائے کرامت کے سر ادر بہت قریب ہونے پر بھی اڑا نہیں ، کرامت کی سے ادپر سے گزرتا ہوا چلا کمیا اور کرامت دالیں گھر طرف دیکھنے لگا۔ کرامت کی اور اس کی نظریں آپس آ میا۔ اس حرت انگیز ملاقات کا ذکر دہ کس ہے کرتا میں ککرا کمی اور کرامت کو یقین آئم کیا کہ بیوہی نیل سے حسب دعدہ خاموشی ہے واپس شیرآ گیا۔ اوراس نے

Dar Digest 76 January 2015

بردی بھل گزرتی رہی۔

دوسرے سال کے آغاز میں اسے محسوں ہوا کہ وہ غیر شعوری طور پرشاموے بے نیاز ہوئی جاری ہے۔بات يبال تك محد د درمتي توشايدوه اتن متفكر نه بوتي نميكن ايك روز اس نے واضح طور برمحسوں کیا کہ شاموکی ہے بسی و کھے کراسے خوشی ہوتی ہے۔اسے کھانے کے لئے منے کھولتے و کھ کراس کی حیوانیت جاگ آختی اوراس کے جی میں آتا کہوہ کھانے کی بجائے کوئی اور چیز اس کے مند میں تفونس دے ایک بارتواس نے چنی ہرئی اس کے مند میں بھروی۔شاموکی آ تحصول میں خون امر آیا۔ دہ ڈرگئی کیکن فوراستنجل گئی بھلاریہ م وشت کا لو*تھڑ*ا اوراس کا کیا بگاڑسکتا ہے، اب اے ایک مشفلہ ل گیا، وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتی ادراہے دکھا وکھا کر کھاتا کھاتی۔ بے چینی ہے شاموکی بتلیاں ادھرادھر حرکت كرتين \_ زبان كى لب اب سن كروه ديواند وار فيقيم وگاتي اورخالی بی اس کے منہ میں تعوش دیتی ۔ وہ کروث بر لنے کی كُوْسُ كُرِيّا اورائ روكِنْ كَ لِيِّ والنّبِي بِإِنْحِدِكَا وْراسا مُنْذ اويرا نحاتا جواس كے جسم كا داحد حركت والا حصد تحا۔ جب وہ مسى طرت بازندآتى توشام ومحق ہے اپنامند بند كر ليتا۔ اس کی آ تھول ہے بڑے بڑے آ نسوگرتے جے و کھ کردہ رک جاتی اور خالی اظرول ہے اے محور نے تعتی۔

اچا نک اسے اپنی ہے ہودہ حرکت کا شدت سے
احساس ہوتا اوروہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کرسسکیاں
لینے نکتی۔ ایسے میں دوبارہ اس کی چیشانی چوم کراپی غلطی
کے لئے معانی ائتی ۔ ٹیکن محبت کا پیجذ بہجلدی مرد پڑجا تا
اوردہ اسے تنگ کرنے کے لئے بی نئی جو پڑسو چنے گئی۔

ایک روزتواس کا پاگل پن انتها کو بینی حمیا۔ ہواہوں
کہ جہاں وہ رہتاتھا ہاہ ولدلی چیونیوں کی ایک قطار
اکھڑے ہوئے ہاسٹر کے نشیب وفراز سے میورکرتی ہوئی
حجیت کی طرف حرکت کرری تھیں۔اجا تک ایک چیونی
راستہ بدل کرشامو کی گردن پرجاج جی اورکان کی لو سے
کررتے ہوئے ہوارضار تک آن بینی ۔دلدلی چوفی می
جس کے جبڑے انتہائی تیز تھے رضار کے گوشت کونیا
نرم یاتے ہوئے انتہائی تیز تھے رضار کے گوشت کونیا

شائع کرد ہے۔ تھے۔ ایک اویب نے توسیاتی کی پتنی کے ہام سے ایک جھوٹی می کتاب بھی لکھ دی جس میں اس کے ہی سے اس کی وفاداری اور ہمت واستقلال کوافسانوی رنگ میں بیان کیا گیا تھا۔ چھاوای ہنگاہے میں گزر مکئے۔

رجن نے ہی کی خدمت میں دن رات آیک کردیئے۔ آہتہ ما قاتبوں کی تعداد کم ہونے گئی۔ حق کردیئے۔ آہتہ آہتہ ما قاتبوں کی تعداد کم ہونے گئی۔ حتیٰ کہ سال کے آخر تک بالکل ختم ہوگئی۔ لوگ بہادر سپاہی اور اس کی و فادار چنی کو بھول گئے۔ شاہو کے رشتہ داروں نے بھی اسے فراموش کردیا۔ خودائر کی کے ماں ہاپ مجمعی کے مریخے ہے اب وہ تن تنہا سارا دن گوشت کے اس جاندار لوگھڑ ہے کے پاس میضی رہتی۔ اس کا تعلق ہیرونی و نیا ہے ختم ہوتا چلا گیا۔ دن میں صرف ایک مرتبدہ سوداسلف خریدنے بازار جاتی۔

شامر پہلے نہل تو اپنی حالت پردل ہی دل میں کڑھتا، دانتوں میں ہینسل دہاکراس نے اپنی کڑھن کا اظہارا کی۔ آ دھ نقرے میں کیا بھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ال کا حساس مرتا چلا گیا شروع شروع میں وہ ان اخبارات کو پڑھتا جن میں اس کے بہادران کارنا ہے درج ہوتے تھے۔

عکومت کی طرف ہے اسے ایک طلائی تمغددیا علی میں تھوڑی در بھی در بھی کران اور در بھی در بھی کران کے بحروت ہوئوں پر سکراہٹ کھلے گئی جوان کے بدنما چہرے کواور میونوں پر سکراہٹ کھلے گئی جوان کے بدنما چہرے کواور زیادہ خوف ہاگئی۔ بہاں تک ایک روز اس نے طلائی تمغہ دانتوں میں داب کر فرش پروے مارا۔ اب اس کی دلیے ہوں کا واحد مرکز کھانا تھا اس کی بھوک روز بروز برحتی دانتوں میں داب کر فرش پروے مارا۔ اب اس کی جہیں کی اور بروز برحتی دن روز ور سے ایمار کی جوک روز بروز برحتی دن رات المحتی وہ اسے کھانا دیے معذورا کی کو کئی جہرے انسان میں منتقا کی میں دو ایک فرض دن رات اشھے بیٹھے سے معذورا کی کو تھے بہرے انسان میں میں ہیں بیٹھنا کوئی آ سان کام شقا کیکن وہ ایک فرض دن رات اشھے بیٹھنے کے باس بیٹھن کی طرح سب بھی بمدوانت کرتی ری دندگی میں۔ زندگی

Dar Digest 63 January 2015

احمہ یار میں ذرا کیک نہقی مکرا مت نے ہر طرح کوشش کی محرکا میانی نہ فی۔

آسنه فاتون نے کہا۔ "کمشز صاحب علی بیر مہیں کہتی کد میر سے ہاتھ اچھائیں کیا،
اس نے تو ظاہری تام نمود دیکھا تھا زمینداری دیکھی تھی اور میر سے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی تحرشادی اور میر سے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی تحرشادی سے بعد بجھے اندازہ ہوا کہ بینظاہری طور پر جو پچھ نظر آتا میں ہیں ہے وہیا نہیں ہے۔ اس کی حویلی میں کئی جوان تورش رہتی ہیں۔ مہت برواشت کیا ہر طرح اس کو خوش رکھنے کی میشش کی مخود پر جرکیا تحریدہ ناا۔

عورت اپنی ہر چر تقلیم کرسکتی ہے گر شوہر وہیں تقلیم کرتی ، وہ ہر حالت علی اس کو اپنے آپلی جی ہا تقلیم کرتی ، وہ ہر حالت علی اس کو اپنے آپلی جی ہا تھے ہو گررگانا چاہتی ہے ، علی جب ہا امید ہوگئی تو جی سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس کے بعد جھے ہر طرح دسمکایا گیا ، میر ہے باپ کو مار ڈالنے کا کوشش کی گئی وہ خرو کو ذعن کا خدا مجھتا ہے سب کو اپنی جا کیر خیال کرتا ہے جل ایک پڑھی کھی عورت ہوں اس کے اجذبی ن کے کاموں سے نک آ کر علی نے فیصلہ کیا تھا اور آئ میں بھی ہوں کہ میرا فیصلہ خلط نہ تھا اس کی حولی میں میں بھی کی عورتیں جی اس کو میری ضرورت نہیں ہے ہیں ہی کو میری ضرورت نہیں ہے ہیں ہیں جس بھی کی عورتیں جی اس کو میری ضرورت نہیں ہے ہیں ہیں جس میں جا کی کرایا ہے کہ مرجاؤں گی میں ہیں جا گرایا ہے کہ مرجاؤں گی میں ہیں جا گرایا ہے کہ مرجاؤں گی میں ہیں جا گرایا ہے کہ مرجاؤں گی گراس کی حولی میں ہیں جا گرایا ہے کہ مرجاؤں گی ۔''

کرامت کے لئے کوئی راستہ کی الماپ کرانے کانہیں تھااس نے آخری ججت تمام کرنے کوز میندارا حمد بار کوطلب کرلیا اور کہا۔ "آمنہ بیگم تمہارے ساتھ جانے پرراضی نہیں ہے بولوکیا کہتے ہو؟"

احمہ یار بولار ''زندہ تبیں جائے گی تو لاش لے جاؤں گا حو کی تو جانا پڑے گا۔'' دورتی

''تم میرے سامنے اس تسم کی یا تنمی کردہے ہو جانتے ہوش کون ہول؟'' مانتے ہوش کون ہوں جس سے میں تاریخ

''ہاں جانتا ہوں آج تم ہوکل نہیں ہوسے اور نیل کلٹھ نے ٹیمر پر ٹیمیا تہاری جگہ دوسرا آجائے گا،تمہاری ہمدر دی کوبھی میں کرامت کے ذہن میں موصول ہوا۔

جانتا ہوں میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی بیا ہے، کشنرتم مجھے بچہ بچھتے ہو۔''

"ابھی تم نے صرف پائی بیا ہے بھی تم کوشر بت پلاوک گا، تم نے میری ہوروی کی کیا بات کی ہے۔'' کرامت بولا۔

''ووبہت خوب صورت عورت ہے تعلیم یافتہ بھی ہے، یہ ہے دجہ بیمرردی کی ر''

''تم دانعی نہایت منہ بھٹ اور اجڈ آ دمی ہو، میں نے تم دونوں کے درمیان راضی نامہ کرانے کی ذاتی کوشش اس لئے کی ہے کہتم مسلمان ہو، میں اس بات کو اسکینڈل بنا نانبیں جا ہتا تھا اور تم نے نہایت بے فیرتی سے مجھ پر بی الزام لگادیا اب تم پیشی پر آ نا اور اپنا فیصلہ من لینا ۔''

وه غفے ہے کھڑا ہوا اور بولا۔'' دیکے لوں گا کتھے بھی میں ہے ہاتھ پر کانہیں ہول ۔''اوروہ چلا گیا۔

کرامت جانتا تھا کہ احمہ یار بڑا زمیندار ہے اور نہا بت گری فطرت کا مالک بھی ہے وہ چھ بھی کرسکتا تھا۔ دہ گھر آئی اور کھانا وغیرہ کھا کر بستر پر لیٹ گیا گرمیوں کے دن تھے، پنکھا چل رہا تھا۔ اور کھڑ کیاں کملی تھیں، ابھی اس کو نینڈ نبیس آئی تھی اس کی نظر کھڑ کی کی طرف می تو اس نے دیکھا کہ کھڑ کی کی جاتی پر ایک پر ندہ موجود ہے وہ اٹھ کر بیٹے گیا اور فور ہے اس کود کھنے لگا، کمرے کی روشن میں مساف نظر آر ہا تھا کہ وہ نیک کنٹھ ہے۔

رامت اس کو دکھ کر خوش ہوگیا اور بولا۔
''خوب آئے میر سے دوست بھے تہاری ضرورت تھی۔''
میں کنٹھ نے پر پھیلائے اور کرامت کی طرف
دیکھنا اور نیل کنٹھ کا جواب کرامت کی سمجھ میں آٹ گیا۔
وہ کورہا تھا۔''تم نے اپنی کی کوشش کرلی گرسونگی
لکڑی سید می نہیں ہوتی اب تم کی خونہ کرنا میں کردل گا۔''
لکڑی سید می نہیں ہوتی اب تم کی خونہ کرنا میں کردل گا۔''
کرامت نے پوچھا۔''تم کیا کرو کے بیتو تتاؤ۔''
کرامت نے پوچھا۔''تم کیا کرو کے بیتو تتاؤ۔''
کرامت نے پوچھا۔''تم کیا کرو کے بیتو تتاؤ۔''

تکلیف کی شدت ہے شامو کاجسم اپنی جگہ ہے ایک ایک فٹ اچھنے لگا۔ اس کا منہ کھل گیا ادر علق سے غرغرا ک آوازیں نکلنے لکیں۔ اس کی آنکھوں سے سرخ محارها خون بہدانکا۔ تھوڑی دریز ہے کے بعدوہ بہوٹی ہوگیا اور پھروہ بے حس وحر كت نظراً نے لگا۔رجنى نے الكو تھے باہرنکال کئے اور جاورے ہاتھ صاف کرے شامو ک طرف ديكمااس كي ايك آنكه بوري طرت بكل جاچكى مى، یکی میں سے زردزرد یانی بہدر ہاتھا۔ دوسری آ تکھ صرف رجی ہوئی تھی کیونکہ جذبات کی شدت سے اس کا انگوش درست نشانے برمبیں تھا۔اس کی آ کھ کا صرف ایک کوند زخی ہواتھااوراس میں سے خون رس رہاتھا۔

اعا تک اے خوف نے آن لیا۔ بیال کا یک تعا اس کامحبوب بن جوال ہے بے بناہ محبت کیا کرتا تھا جس کی اس نے تین سال دل وجان سے خدمت کی تھی۔ بے اختیارای کادل بھرآیاادر پھوٹ پھوٹ کررونے تکی۔ مُونگا بہرااورمعددرتودہ بہلے بی تھا۔لیکن اس کی اس حرکت نے اسے اندھا بھی بناویا۔ اب وہ کیے زندہ رہے گا۔ وہ مسكيال ليتي موئى بابرك طرف بعا كى اورايك ي سائس میں سٹر حمیاں مبور کرتے ہوئے نئے گئی۔

تھوڑی دہر بعدوہ اسپتال کی طرف جائے والی مڑک پر تیزی ہے دوڑر ای کھی ایٹامو کے جسم بل حرکت ہوئی۔اس کی دا ہن آ کھ ذرای ملی ادرساہ بلی دائیں بائیں حرکت کرنے گئی۔

اجا تک نندُ باز وکا سہارا لے کروہ فرش پرادند ہے منه لیٹ گیا اور تھوڑی فرش پر تکا کراس نے جسم کوذرا سا آسے بردھایا۔ سخت فرش رکھسٹنے سے اس کے چہرے سے خون بيني لگاليكن وه يزهتا چلا گيا\_ دوسرى د يوارتك يخيخ ہوئے وہ لہولہان ہو چکاتھا۔ بیال سے اس نے سارا ودلگا كرايخ جم كو كوا كرلياء ديواد كاسهارا في كراس : کی کرے اس نے دوسری موار اتاری اورائے آب ایک جسم کھڑ کی سے نیچ کر ہڑا۔ ہوز مین پرگرادیا۔ پچھد دیریک وہ ساکت رہا پھر کھٹ تا ہوا دروازے

کی طرف بڑھا، دروازے کے سامنے چینے کر کمواراس نے فرش برر کا دی اور دوبار ہ واپس ہو کر دوسری مکوار درواز ہے تک پہنچانے میں اے بیں منٹ کھے، فرش پر مستنے سے اس کا ساراجسم فون میں نہا تمیار

تند باز واور دانول کی مدوسے اس منے دونوں کلوارول کو در وازے کے عین سامنے ایک دوسرے کے سبارے اس طرح کھڑا کیا کہ باہرے آئے والا جو تمی یت محولے ان کا شکار ہوجائے۔اب وہ کمسنتا ہوا کھڑ کی کی طرف بوھا کمرے کا سارا فرش اس کے خون ہے سرخ بور ہاتھاد وسری آ کھی جی بوجھ پڑنے سے تا کارہ ہوئی جاری همی نسی نه کسی طرح و و کھڑ کی تک پیننی بی گیاوانتوں ہے بیٹ بکڑ کروو ناتگول کے ننڈ پر کھڑا ہو گیا ادرایک ہی جيعتكم مين كفرك يرجزُه عنيا-اب وه كفركي من ليثا بواتفا ينيج دورز من نظرآ ري هي۔

باربار وہ اپن زمی آئے کھونٹا اور دروازے کی طرف و مُحد ليتار

ونت دميرے دميرے کھنگ رہاتھا،رجنی ڈاکٹر کے یاس جیجی تووہ ایک مربیق کے آپریشن میں مصروف تھا۔ای نے وہدہ کیا کہ وہ فارغ ہوتے ہی اس کے معمريني جائے گا، يبال مزيد تمبرية بيكار بحد كروہ الم پیروں گھر کی طرف بھا گی۔ تیزی سے سٹر صیال عبور کرتے ہوئے وہ کرے کے دروازے ی جا بھی۔ ایک ملمح کے لئے رکی اوراس نے موجا کہ وہ روکراینے تفسوركي معافى مائيكم كي-

محمرے کا دروازہ ای طرح بند تھا جبیہا کہ وہ جھوڑ کرئی تھی۔ اس نے جھکے سے دروازے وکھولا اور تیزی ہے اندرواغل ہوئی۔ بے اختیار اس کے مندسے ایک وکفراش سیخ آگل، تیز دهارتکواری اس کے آربار ہوچکی تھیں ۔ کھڑ کی میں پڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر نے وانوں سے موارا تاری اور زمن پر چینک دی گردن میں حرکت پیدا ہوئی اورائے علی کمے خون میں نہایا ہوا



Dar Digest 65 January 2015

اس نے ضروری سامان ٹرک میں ڈافا خود بھی اس ٹرک من اور بيج والدين بهي كونكه حالات التي خراب يتم كراس كاالية علاقے سے نظانا علمكن تعاده مشہورة وى تھا۔ اس کے بہت وسمن تھے، اور جو دوست تھے ان پر بھی بھروسہ کرنا مناسب ندتھا صرف ایک دوست تھا۔

نیل کنشھ جواس کا بےلوث دوست تھا اور اس نے اس کے مجروے بری سہاران بورے ولی مک کا سفر کرنا تھا، دلی جانا ضروری تھا، پچھ سرکاری کام اور كاغذات حاصل كرتا تھے۔علاقے كے بلوائى جانتے تے، كرامت جانے والا ب، انہوں نے اس راہ على بدری بوری رکاونیس کمری کردی تھیں، بر مور برآ دی موجود تصاس كا دُرائيوراك ريائر فوجي تفااورمسلمان تفاال کے گھر کے تمام افراد شہید ہو یکے تھے، ٹرک میں سامان اس طرح رکھا گیا تھا کہ ورمیان عمل جگر تھی، وہاں پر گلوے ڈال ویتے تھا درسب ان پر بیٹھ گئے۔ کرامت ڈرائور کے ساتھ **تھا**ادراس کے پاس

مجری مبوئی دو بندوقیں تھیں، ٹرک ہرانا ضرور تھا مگر فوتی تھا اور نہایت مضبوط اور طافتور تھا اس کے علاوہ وڈرائیور نے اس کواس سفر کے لئے تیار بھی کیا تھا، سمان خان ڈرائیورون بجر کرامت کے باس رہا تھاا در ٹرک کی آیک ایک چزچک کرنار با۔

شام كو نظنے كا بروگرام تماسليمان خان بولا-" سرکھانے کا دو تین وقت کا اور یائی کا پورا بندو بست ہوتا اوا ہے ،آ کے کے حالات کا پتدئیں ہے سا ہے ياني بت اورموني بت عن عالات بهت خراب إن-امرتسري طرف لدمياندادراس كاطراف مس سكه بلوائی مل عام کررہے ہیں۔ دلی پہنچ مجئے تو بھر آ کے کی طرف کاراستہ ملاش کرلیں مے آپ سرکاری کا غذات كے ليمار"

کراست نے کہا۔''سلمان خان تم بے فکر ہوکر ۔ افراتغری اورلوٹ مار کا باز ارگر م تھا۔ سنو کرو، خدا تنباری اور میری فیلی کی حفاظت کرے گا۔ سندن خان بولا۔" تمباری بات درست ہے کراست از کراندر گیا، اوراس نے بتایا کدو وکون ہے تو

ا في فيملي ونه بيا كاصرف آ دھے تھنے كوبا ہر كيا تعاد ايس آياتو كيحنبين تفاكمركي عكه جلاموارا كدكاؤهر تفاادراس مں سے دھوال اٹھ رہا تھا۔ محر میں پھر بھی ردیا نہیں بول، من نوجی موں، مقابله کرنا جانیا موں اور مرنا جانیا ہوں مجھے موت کا ڈرٹیس ہے، آپ اپنا خیال رکھنا اور اگر میں مرجاؤں تو آپ کوخود بیڑک چلانا ہوگا میں نے آ ب کواس کے بارے میں بتادیا ہے۔"

ادر رات آئھ بجے بدقا فلہ ردانہ موالیملے موڑی ى كچولوگ و هائے باند سے باتھوں من ہتھيار كئے سر ك يرآ محية اورركة كالثاره كيا سمان فان في ذرا اسپیدیم کی اور قریب پینچ کرسٹوک کا انجن زور سے غرایا اوران کے اوپر سے گزرگیا کئی زمین پر گریوے ٹرک بہت تیز تھاان ہے دور ہوتا گیا، دو تین میل حلے تھے کہ بعرر كاوث آئى محر ترك اس ركاوث كو بعى اقو زهميا \_

کرامت دکھے چکا تھا کہ ٹرک کے اوم نیل کنٹھ برواز کررہا ہے، جب بھی خطرہ ہوتا تھا وہ ٹرک کے قریب آجا تا نقا اور کسی نائسی طرح ٹرک خیریت سے مرز جاتا تھا، ولی شہر سے اطراف میں قتل وغارت گری كا باز ارتماء آنے والوں اور جانے والوں كوئل كيا جار با تطاءان كالسباب اورعورتول كواغوا كيا جاريا تفاءمر دول کے مل سے خون کی ندیاں بہدرہی تعیں اسر ک سرخ تھی جا بجالاتيں بردي تعين ،ان ير كدره منذ لا رہے تھے ،زحى آه وزاري كررب تھے اور كرامت كا ديو بيكل ٹرك جلا جار ہا تھا۔ اس بر تولیاں بھی برسائی گئیں، راست میں رکاوٹھی بھی کھڑی کی گئیں تھر یہ ملٹری میک ٹرک ان ر کاوٹوں کوتو ژنا گز رگھا۔

بهت د فعدتو ايها مواكه بلوائيوں كوبرفوج كاثرك تظرآ یااوروه اس کود کی کرخود بھاگ گئے۔ د بی شهر ک حالت مجمی خراب تھی ہر طرف

میں نے پر ماکے محاذ پرسینکڑوں کو مارااور زندہ آھیا، گر یولیس نے ٹرک کو جاروں طرف سے مگیر کرائی حفاظت



سمان خان بولا۔''رات کو بھی کھانے کا اجھا بندوبست تم نے کردیا تھا۔'' «غلطی ہوئی معاف کرویں۔" سلمان بولار" آپ چھوند کریں میں خود پیکام تعاون تبيس كرر مائي من كيا كرون؟"

د صیان چند بولا۔'' آپ لوگ یا کستان جارہے میں ، آخری خدمت ہمیں بھی کر لینے ویں ۔'' · 'تم نے تو آخری خدمت کر کی دھیان چندا ب

اورنه كروتو ببتريبي-"سمان خان بولار

کراوں گا۔"

''سهمان نے نرک اسٹارٹ کیااور جامع مسجد کی المرف ردانه ہوا جگہ جگہ د کا نیں اور میکان جل کر کا نے ساہ یوے تھے ،روزیرا کا دکا گاڑیاں تھیں اور بازار بند تنا، مامع معجد کے ہوئل بھی بند تھے، سمان خان نے فرک ایک ہوٹل کے سامنے روکا وہ ہوٹل شایدنسی ہندو کا تفاايك دوآ وي اندرموجود يقعه

سدن فان في مهار علامانا واستفل جائ كاي كا وُنشر پرجوآ دى قعاد و بولا۔

و كما تا تومفكل بيكاف والاكونى نبيس آيا" سمان خان بولا۔ " نشرے تو میں سات آشمہ يرامض بكوادوكام جل عائے گا۔"

كاؤنثروالا بولايه مال بيه موسكما يتم ذراا تظار كرويش بندوبست كرتا بول "

اسمان خان نے وس کا ٹوٹ کاؤنٹر پر رکھ ویا ادر بولا- "من گاڑی پر ہوں تم انتظام کروش ابھی آتا ہوں۔" گاڑی کے اردگروجاریا یکی آ دی کھڑے تھے تر قریب نیس آرہے تھے،ان کے ارادے خطرہ ک لگتے تھے۔ سمان خان کو دیکھ کروہ سب چلے گئے ، سمان خان نے سومیا میں ٹرک پرنہیں جاتا تو یہ جموم می کر سکتے تحد سامان لوث لیتے ٹرک کو آگ لگادیے محریہ قریب نہ آئے ، سرمان خان نہیں جانتا تھا کہ کرامت کا سے گری اور آفیسروں کے رویے ہے قائم کئے ہیں، شاید دوست ٹرک کی حفاظت کرر ہاتھا اس نے کسی کوٹرک کے درست نہوں۔ " کرامت نے کہا۔ قریب ندا نے دیا ان کے دلول میں خوف پیدا کردیا۔ سرکاری دفاتر بند ہتے، تباد لے کے کاغذات آپ کے لئے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرددل۔''

کبال سے ملتے ، تین دن گزر کئے محرثرانسفرلیٹر کے ملنے کی کوئی امیدنظرندآتی تھی اور بغیراس کے کرامت جانا تبیں جا ہتا تھا۔ رات کواس نے تصور کے پردے پر نیل كنف سے يو چھا۔" يدكيا مورما ب ميرے ساتھ كوئى

نل کنٹھ نے جواب دیا۔" کشور تندن تبہارے ریک کا آ دمی ہے وہی بیاکام کرتا ہے تکر بہت متعصب اورمسلمانوں سے نفرت کرتے والا ہے۔ ہندو ہے اس نے جان ہو جھ کرتم کورو کا ہوا ہے۔ ممرد وکل خودتمہارے یات آئے گااور سارے ڈاکومنٹ تم کودے گا۔''

کرامت سکون ہے سوگیا،سورے ناشتہ کیا ی تھا کہ کشور نندن آ گیا اور بولا۔'' سوری کرامت صاحب میں بہت مصروف تھا اس کئے دہر ہوگئی ہے آپ کے کاغذات میں ،آپ کو یا کمتان میں پریشائی

كرامت في فاكل في كرتمام كانذات كوچيك كيا بحركبال "بيفاكل توتمل براي تحي مرآب ك وفترين کوئی ہوتا ی تبیس ہے بھر آپ کہاں مصروف ہوتے

تندن ذرا شرمنده نه موا بولا-" پار اب توتم جرب مو فوش فوش جاو مح باتول كو بعول جاؤ تمهارے لیڈروں نے آخرا پناملک بناہی ڈالا ابتمہارا بهٰ را کیا جھکڑا۔''

'' يہ تو تم نے تھيک کہا بھگڑا تو پچھنہيں ہے تگر تمبارے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہتم لوگوں نے باکتان کے وجود کوشلیم نہیں کیااور جب شلیم نہیں کیا تو آ مے بھی آ ب لوگ مشکلات پیدا کریں سے اس کوحتم كرنے يا نقصان پنجانے كى كوشش كريں مح،معاف كرا نندن صاحب من في بداندازے يبال كامل

'' نندن بنس کر بولا۔"ایس بات نہیں ہے، میں

Dar Digest 82 January 2015

copied From Web

بولے۔ " کٹیا میں جاکر دیا جا اور دیا جب جل جائے و آ کر بھے بنادے۔"

ہے ہفتے عی وہ **بھا کا** ہوا گیا اور کٹیا میں دیا جلا کر ترتت آیا اور مهاراج سے بولا۔ "مہاراج میں نے دیا جلاديائة ب الرجلناجا بي تو چليل.''

سادھو مہاراج نے لوگوں سے کہا۔ ''لوگو! میرے آ رام کا سے ہوگیا ہے، اور رات سے کوئی بھی ميرے ياس نهآئے ....کل دن ہے، من پھرتم لوگوں ے موں گا، دراصل رات کا اندھرا مھلتے تی می گیان دهیان میں لگ جا تا ہوں ، اجھااب تم لوگ اینے اپنے محمرول كوجاؤ-"

اور یہ سنتے ہی گاؤں کے سارے لوگ اینے اینے گھروں کو ملے محتے اور سادھومہاراج اپنی کٹیا مِن آگئے۔

رات كاندهيرابورے كاؤں يرمسلط تھا،تمام كھر کے لوگ میتھی نیند میں تھے۔ تمرایک ایسا گھر بھی تھا جس یں دوعور تیں جاگ رہی تھیں، ایک ماں اور دوسری اس کی بنی جواں سال رکمنی۔

رکمنی ہے اس کی مال ہولی۔"ارے جنم جلی میری بات مان اور تو سادھومہاراج کے یاس اس سے چلی جا۔ مہاراج کی سیدا کر کے اپنا جیون سنوار لے ، تیرا باب مر کمیا.... غربت مارے لئے جھوڑ گیا.... اور غربت کی وجہ سے تیری جوالی اکارت جاری ہے۔ تو كاؤل كى سب سے سندر نارى ب مركوئى آ كھ افعاكر بھی نبیں ویکھا کہ ہم خریب ہیں۔

سادھومہاراج بہت ہنچے ہوئے ہیں۔ دن بمر لوكول كرسائ چيكار ير چيكاركرت رب، يرى بات ان لے، مہاران نے تھے مردیا کردیا تو تیراجیون سنور جائے گا۔ ایسا کرکے منہ ہاتھ دھوکر صاف صاف جولی اور چندری مہمن لے۔

کرلینا اور و بسے بھی تو اچھی جملی بات کرلیتی ہے۔ اور بال بدیا در کھٹا کہ اس بات کی کسی کو بھٹک نہ گئے .....میرا

من کہتا ہے کہ مہاراج ضرور جھ پر کریا کریں گے۔اچھا اب تو جلدی سے کیڑے بدل لے۔منہ ہاتھ بھی ذرا الچھی طرح وعولیما''

خیر رمنی نے مال کی بات مان کی۔وہ خود بھی جا ہتی تھی کہان کے گھرے غربت دور ہوجائے ،اس کا بھی بیاہ کی اچھی جگہ ہوجائے ۔ فربت کی وجہ ہے اس کی اٹھتی جوانی ٹوکو کی آئی کھا تھا کر بھی نہیں دیکھیا تھا۔

کوئی آ دھا گھنٹہ میں رکمنی دھلی ہوئی چندری اور چولی پہن کرتیار ہوگئی۔

اور پھر دونوں مال بنی گھرے نکل کرمہاراج کی کٹیا کی طرف بزیصے نگیں۔ کوئی بندرہ منٹ کا راستہ تھا۔ وونوں کئیا کے قریب پہنچ کئیں۔ ماں بولی۔" میں برگھ کے ورخت کے یاس بیٹھتی ہوں تو مہاراج کی کٹیا میں جا۔ "بد س كرر كمني بولى " مال أكر مهاراج نے بھياد ياتو؟"

"مال یولی-"ارے ایبا تیس ہوگا.... مہاراج بہت ویالو ہیں ..... میرامن اعدر سے کہدر ہا ے کہ مہاراج تیری تسمت ضرور بدل دیں مے رقو تھبرانبیں ارے یا کل مطلب کے لئے تو نہ جانے کیا کیا کرناپڑتا ہے۔'

ر منی کا ول زور زورے دھڑک رہا تھا۔ رات کا اندهیرا قرب و جوار کو بہت ڈراؤ نا بنار ہا تھا۔ ہر طرف اند میراین اند میراتها مگرمهاران کی کثیا میں دیا جل رياتها \_

خون وہراس کے چکل میں پہنسی عدهال تدم اٹھائی ہوئی رکمنی کٹیا کے دروازے پر بھنے گئی کہا ہے جس اندرے آواز آئی۔''رکمنی اعدر آجا۔''

ا بنا ما من کررکمنی اجتھے میں بر من کے "مہاراج نے ایے عمیان سے میرا نام بھی معلوم کرنیا۔ مہاراج دافعی بہت مسكاروالے ميں۔"

خير ركمني كشامين داخل ہوگئي۔ اندر حاتے ہي مباراج کو اپنی بیتا سنا کر ان کے ول میں گھر ۔ رکمنی نے مباراج کو پرنام کیا ،اپنے وونوں ہاتھ جوڑ کرتو مهاران نے مجر بورنظرے رمنی کا جائز ولیا۔ ركني يرجواني اس قدرمهرمان بوئي تقي كدر كمني كو

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# WWW.PAKSOCHTY.COM

رے بعد چرایک دیا۔
اور من ن خان از کرجائے سے پہلے ہوا
"آپ بھی تعک کئے ہوں سے میں و
دیکت ہوں آپ بڑک کے قریب ہی رہنا۔"
کرامت بھی از پڑااور ٹرک کے پیچے می
آ دازدی۔
سدان خان اس ط نے جائے ۔ میں نہ

سهن خان اس طرف چلا گیا جدهردی نیم

روڈ اور حالات دونوں ہی خراب تھا ہو گیا جدهردی نیم

رلگنا تھا کم محازیاں آئی تھیں اس نے اس کی مرمت

دیکھ بھال پر توجہ نہیں کی تھی ، آبادیاں بھی دور
تعیمیں ، رقام آئے آئے تین روز گزر تیکے تھے۔ رہ

بواشہر تو نہیں ہے محرشہر ہے آبادی ملی جلی ہے یہا

بواشہر تو نہیں ہے محرشہر ہے آبادی ملی جلی ہے یہا

آنے ممی بڑا چکر کا ٹا پڑا تھا محریباں پرامن تھا ہاز

ایک سرائے تما ہوٹی کے سامنے سندان خالا نے ٹرک روکا اور ایک بڑا سا کمرہ کے لبااور سے ۔ کرائ سندا است سر دم

شدر ہا۔ اور جب اس کے حواس بحال ہوئے تو مہاراج کی آواز سنائی دی۔" رکمنی۔" "جي مهاراج...."

''رکمنی آج تو پور ہوگئ ..... تو نے میرا من خوش كرديا۔ مِن بھى كھے خوش كردوں كار بھونے ہے بھى تو این زبان کسی اور کے سامنے نہ کھولنا۔اب تو جا... مبح ہونے والی ہے، تیری مال برگد کے درخت کے نیج بیغی ہے۔اے ساتھ نے کرجلدی ہے گھر چلی جا۔۔۔۔ اوركل كي رات كز اركر جب منع تو سوكر الطفح كي تو تيرا كمر دھن دولت ہے بھرالے گا۔اور بہت تھوڑے دنوں میں تیرابیاہ بہت اچھی جگہ ہوجائے گا۔ 'اور پھر مہاراج کی بات سنتے ہی رامنی نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی کئیا ے نکل گئی۔ مال اپنی جگہ بیٹھی ہو کی ملی۔

ماں تجربہ کاراور جہاں دیدہ تھی۔ساری حقیقت کو جان گئی رکمنی کی حالت اور حیال و کمچه کر ..

اور پھرانیا ہی ہوا جیسا کہ مہاراج نے کہا تھا۔ دوسرےدن رکمنی کا گھرسونے جاندی سے بحر سیا تھا۔اس کے بعد تورکمنی مہاراج کی دیوانی ہوگئی....اب وہ خودائی مال سے بولتی ۔۔ ''مال میں تو مہاراج کے یاس جارہی ہوں .... كونكر سيواكرنے ہے ميوه ملتاہے\_"

برگد کے درخت کے بیٹے بیٹے سادھومہاراج کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ چوتھے دن سے مہاراج جب ورخت کے نیچے بیٹھتے تو نہ جانے کہاں سے ایک زہر یا بہت لمبا سانپ آ کر مہاراج کی گردن میں اپنا مجس كا ڑھ كرليث جاتا اورائے و كيھ كرگاؤں والے اور بھي مہاراج کے عقیدت مند ہونے کلے تھے۔

اب تو ہردات پاپ ہونے لگا تھا۔ اند میرا بھلتے ہی رامنی کی کٹیا میں آ جاتی اور رات بھر مہاراج کی سیوا میں گزار دی ۔ دراصل مہاراج نے ابی خفیہ طاقتوں والے تھے۔ گاؤں والوں کے لئے سادھومہاراج لیکن تیز ہوا چلی جس نے اس را کھکواڑا کر ختم کردیا۔ حقيقت من زالوشار

ادهم رولوكائے حتى فيصله كرليا كه اب سانب شاخ سے ليٹا تعاوہ بھى عائب ہوچكا تعا۔ اب

ز الوشا....عرف سادهومباراج كاخاتمه كردينا جايجيه ٹھیک دسویں دن مہاراج مبع سوریے اپنی کٹیا ہے نکل كرآئے اور برگدے درخت كے نيچے بيٹھ مجے۔ دن کے میارہ بیجے ہی او گوں کی بھیٹر لگ گئی۔

سواعمیارہ ہے وہ سانپ نہ جانے کدھر ہے رینگنا ہوا آیا اور مہاراج کی گرون کے ٹرولیٹ ممیار اور بيەروز كامعمول قفا كەمانىپ خود بخود آكرمباراج كى كرون من ليك جا تا تما\_

آج رولوکا نے مہاراج کے بیٹھتے عی مہاراج عرف زالوشا .... کے گردا یک مضبوط حصار قائم کردیا تھا ادر ساتھ ہی ساتھ اب مہاراج کی زبان بھی بند کردی محی۔مہررائ بولنے سے قاصر تھے۔

منحیک ساڑھے گیارہ ہجے، سانپ کا وھڑ اور سراویر کوا مخضے انگا اور مہاراج کی گردن کے گردسانپ کا کھیرا کنے لگا۔ بیدد مکھے کراد کوں کی آئکھیں پیٹی کی پیٹی

سأنب اوير كوانحق اثمق اپنے سروالے جھے كو ایک شاخ کے گرد کیلئے اگا اس کے بعداوگوں نے دیکھا کہ مہاراج کی گردن کو سانپ کی دم نے اپنے کھیرے مِن جَسْرُ لیا تھا، پھر سانپ نے اپنے پورے د جود کواو پر کو تحییجے لگاوراس طرح مہاراج اوپر کواٹھنے لگے۔

مباراج آب بےسدہ ہو چکے تھے۔مہاراج کی دونوں آئیمیں باہر کوایل پڑی تھیں۔ اور پھریک بیک مباراج کے پورے جسم میں شعلے بھرک اٹھے اور مہاراج دھر ام ہے بنچے کو گرے، ان کا بورا وجود بھڑ کتے ہوئے شعلوں میں غائب ہوجا تھا۔

اس جگہ جمع سارے لوگ جیران وسٹسٹور تھے كدبيه بواتو كيابوا

اور پھر چند منٹ میں شعلے فتم ہو گئے تو لوگوں سے رکمنی کومنح کرلیا تھا۔ اور مہاراج چونکہ جناتی طاقت نے دیکھا کہ اس جگہ تھوڑی سی راکھ پڑی تھی کہ اچا تک اور درخت پر جومهیب خون کاور دہشت ناک

Dar Digest 71 January 2015

# WWW.PAKSOCIETY.COM

به سن مرام. ب سن جھ پایا ہول ،اوھوری بات

س بها حاموی نیند بااتی ہے۔ یہ ما حاموی نیند بااتی ہے۔ یہ ما الدو عیرآ بادسالگا ہے۔ ان سال الدائی بات بوجیوں سرآ پ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ "
مدتک مجھ چکا ہوں لوچیوکیا بوجیج ہو؟"
مدتک مجھ چکا ہوں لوچیوکیا بوجیج ہو؟"
مرحی نے اس طویل سفر جی یہ بات محبوں کی ہے کہ آپ آ کے کے سفر کے بارے جی بالک فیل ما الدازہ الگا کا مالات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی بھی مقام کے بارے جی اندازہ الگا نامات بھی کی دوست دخمی ہوگئے ہیں زندگی بھر کی دوست دخمی ہوگئے ہیں زندگی بھر کی دوست دخمی ہیں۔ "

لئے کہ شکایت کرنے کی صورت میں اس کے والدین اس کواور بھی ڈانٹے ہتے کہ تو نے ضرور بچھ شرارت کی ہوگی۔ اس ماحول میں بیجے شرارت تو کرتے ہے مگر بروں کی نظروں سے نیج کریوے سب لوگ ہتھ، سب ان کو برے کام ہے رو کنے اور مارنے کاحق رکھتے تھے، بجول كوسب سے ذراع باتا ، مربعاد بحول سے غلط كام سمیے ہوسکتے تھے، ہر بڑے کی نظران پر رہتی تھی، بچے کسی كامو بركوني ابناتمجه كران برنظرر كلتاتها \_

ابياماحول اورانسانون كاابيارويه يزه كرشايد آج کا انسان حرت کرے اور کرے گا۔ محرراوی یمی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ایسا بی ماحول تھا اور ای ماحول کی بیکهانی بیان کرتے میں کد کرامت ساقویں میں یوی اچھی بوزیشن لے کر حمیا۔ اسکول میں ہی ووستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بن گیا اور چھٹی کے بعداس نے کتابیں ایک لڑے کے ہاتھ محر بھیج دیں اور چھلاک اٹی اٹی غلیلوں کے ساتھ شکار پر جل بڑے، کوں کہ باغات کا سلسلہ شروع ہوجا تا تھا۔ محر وہ آگے بڑھتے گئے آگے ایک نہر می ، ممریانی زیادہ نہیں ہوتا تھا، تین لڑ کے مجھل کے شکار کرنے نہر کے کنارے بیٹھ مکئے۔

کرامت کے ساتھ شمشاد اور احمر رہ مکئے وہ تلیل کے شکاری تھے۔

شكارتوان كوفاخية اورتيترون كاكرنا تعااوران كي كاثل عمل نهرست آ گئے تھے۔

ایک پرندہ ہے اس کونیل کفٹھ کہا جاتا ہے اس ين كنار تك موت بي اور برواخوب صورت نظرة تاب مرزیادہ رنگ ملے ہوتے ہیں اس کی پرواز زیادہ تبیس وتی اڑتا ہے اور وس میں کز اڑ کر پھرز من پر بیٹے جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بڑا کمزور ہے پکڑا جائے گا، بنج ے کے تعاقب میں میلوں دوڑتے ہیں اور وہ ان کو

إ عِلا كما تمر جب ذرا فاصلاره كما تو وه الرحميا ادربيس

چپس قدم کے بعد پھرز من پر بیٹھ گیا شمشاد بھرد ہے یاؤں اس کی طرف برمطااور بردی ہوشیاری سے اس کے قریب بینج سیا ہم پر تیل کنٹھ اڑھیا اور آھے ہیں بھیں قدم دور بینه کیا، کرامت نے کہا۔''شمشاد کیا کررہا ہے بيلو تجميد دوڑا تارہ کا ، ہاتھ تبیل آئے گا۔''

شمشار بولا۔" زرا فاصلہ رو میا تھا اب کے کرلول گائے 'اور وہ دیے قدموں پھراس کی طرف چلا۔ تكروي موار تمزه يولا . "جيوز اس كوسائ جيمازيول ش شكار ملي كار"

شمشاد نے نیل کنٹھ کی طرف منہ کرے کہا۔ ''اجها دوست خوش رو تو نے خوب دوڑایا میں جاتا

احمر بھی قریب آ عمیا اور بولا۔"ایواس سے ال طرح كهدر ما بي جيسے بية تيري بات مجهدر ما ہے۔" بيان كركرامت في كبار" كمن عن كما يرائي ہے۔ دوست کہا ہے دشمن آو تیس کہا۔''

تنیوں ہنتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف مطلے معنے -جھاڑیوں میں انہوں نے کچھ شکار کیا اور بیر کھائے ادر والیس ہوئے ، والیس میں ایک سو کھے در خت پر وہی نيل كافحه بيضائفايه

شمشاد بولار" ياريكالل ست اورنهايت كزورسا نظرا نے والا برندہ بھی خوب ہے ہر کوئی اس کی طرف دور تا ہے اور بکر نامیا ہتا ہے کر یکسی کے ہاتھ مہیں آتا۔ حزه بولا۔ ' يه كافل نظرة تا ب مر ب تبين اور اس کی ہوشیاری بھی تم نے دیکھی ہے کہ جب دوحیار قدم تم اس سے دور ہوتے ہوتب اڑتا ہے تا کہ تہاری م پکڑنے کی امید باتی رہے اور تم وویارہ اس کی طرف دور وراس طرح تم كويد دور اتا ہے سيسى كے باتھ ميس آتاء به بجون سے کمیلائے ، شایداس کو بھی اس کھیل میں

زاتار ہتا ہے۔ زاتار ہتا ہے۔ ششاد کونیل کنٹھ تظریّ عیااوروہ اس کے قریب نے نبیں دیکھا کہ کی نے نیل کنٹھ کو پکڑا ہو۔'' وہ اس مو کے درخت کے نیجے سے گزر مجتے اور

Dar Digest 73 January 2015

رب اوروه چلا كيا-

جیسے می وہ کھانے سے فارغ ہوئے رحمت علی آ عمیااوراس نے کہا۔

میر جار کلت مرسوتی جہاز کے ہیں وہ جارون کے بعد برتھ پر آ جائے گا آپ لوگ سوار ہوجا كيں۔" كرامت بولا۔ "آپ نے برى ممريائى كى ہاس كى قيت بمادين -

رحت علی بنس کر بولا۔ ' میں نے خریدے ہوں توقیت بتاؤں ،کل شام کوسجد کے دفتر میں ایک آ دی آیا تھااس نے آپ کے نام کے پیکٹ بھی دیتے اور آپ تک پہنچائے کی ڈاپوئی لگائی۔ چھے تو جمرت ہے کہ فرسٹ کالی کے کیبن کے فکت اس نے کس طرح

كرامت نے كہا۔ " من مجھ كيا جارا ايك بعدر د اوردوست بمبكى ين باس في يكام كيابوكان

" ببرحال جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی تھی اور کسی بھی کلاس کے ککٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی ممرصرف وعدہ کیا

کرامت ہمجہ چکا تھا کہ بیکام س نے کیاہ۔ اور کھے کچھ سان فان بھی اندازے لگار ہاتھا۔ كرامت ك ابا بوك المراحم في لهمي الي بمبئی کے دوست کاذکر نہیں کیا۔''

کرامت بولایه"میریت نزدیک وه قابل ذکر منبیں تقااس لئے ذکرنبیں کیا تھا۔''

"محرآج الواس نے عابت كرويا كدوه قابل ذكري-"ابابوساليه

سر، ن خان نے کہا۔''ابا بھی جمعی تا قابل ذکر بھی برے کام کرجاتے ہیں۔

كلاس كے مسافروں كوالك رائے سے جہازيران كے الحد محكے \_ (جارى ب)

مین میں بہنجادیا گیا۔ رات کو اس کی رواعج كرامت ويك يركم استدركا نظاره كرربا تفا كقورك يروب برنل كلفه موجودتار كرامت في كها-" على كالحد عن تمها شکریدادا کروں تم نے حق دوئی خوب نبھایا اور تہارے گئے کھندكر كامل تم عشرمنده مول -نک کنٹھ بولا۔'' دوستی کا مطلب لیمانہیں ہے، یہ کاروبار تیں ہے دوئی ہے۔ میں نے دوئی کی كاروبارنبيل كيا تفارآج تم جھے سے جدا ہور ہے: اب من تهارے کس کام ندآ سکوں گا، اگر تمبارا آ ہندوستان میں ہوتو مجھے میرے پرانے مقام پر تلاثر كرناء آواز دينا عن آجاؤل كالي جباز كي بوثرك آ داز آ محلی اور نیل کنشه بولایه به حاری تمهاری آخری لماقات ہے۔"

کرامت اداس اداس واپس کیبن کی طرف روانه بواله چرنیل کننه بولار بهرحال می کوشش کرون گاکدایک ندایک دن می تمهار بسامندانسانی شکل على طول، على يبال سے كہيں دور تبيل جاسكا، كوتك سرائعلق جس تلوق ہے ہے، تو ہاری بھی ایک مد بندی ہونی ہے، ہم اس حدود سے ایس دور تبیل جاسکتے۔" اور أفعوراني رااطحتم بوكياب

رولوكا أكلميس بند كئيس ربا تفار بمرهيم و جار کی آ واز سنانی وی به ' محکیم صاحب کماب ختم

بيهن كررولوكا بولايه" بهت خوب جواب تبين! مصنف نے دریا کوکوزے میں بند کردیا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جتاب مختلف شکلیں اختیار کر لینے ہیں۔ و مجمع والول ك لئ كه اور حقيقت من كه اور ہوتے ہیں۔ اور بیابھی حقیقت ہے کہ ان کے علاقے مجمی انگ الگ ہوتے ہیں اور دہ اپنی حدود میں رہتے سرسوتی جہاز برتھ پرلگ گیااورلوگوں کا اڑوھام ہیں۔ خبر مصنف نے حقیقت کو بہت ا چھے طریقے سے لك عيال تك بليك من فروخت مون كي بحرفرست بيان كياب " بجرعيم وقاراور رولوكا إلى ابى جكس

copied From VDar Digest 88 January 2015

FOR PAKISTAN

## روح

جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ زندہ رہنے والی چیز اتو روح ہے، اگر زندگی عمل بھی ان دونوں عمل ہے کی ایک کا انتخاب کرنا پڑنے تو جسم کو بھی اولیت مت وینا، اس پر ملکے داغ اور افریت کے تمام نشانات بھی نہ بھی اپنی موت مرجاتے ہیں لیکن روح کا معالمہ بالکل الگ ہے، اسے بھی داغ دارمت ہونے دینا، ورنہ ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے رہو گے۔

شام کو گھانے کے بعدائی کے والدنے کہا۔
''بیٹا یہ تھیل تو چندروز کے ہوتے میں میں نہیں میا بیٹا کے تمہاری ساری توجہ کھیل پرنگ جائے اور تعلیم سے تم عافل ہوجاؤ، اصل چیز تو تمہاری تعلیم ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔'' کرامت نے کہا۔ توجہ کرنے کی طرف سے عافل ٹیس ہوں۔''

والد نے کہا۔ 'میں جانیا ہوں تم اور اہلیں ہو،
مرابعی کم عمر ہو، کہرائی کی جاتی ہوں تہرائی ہو،
آئیں گ ،شہرت اور اوگوں کی واہ واہ تم کو بھٹکا سکتی ہے،
تم اپنے مقصد کو بھول سکتے ہوتم جانے ہو میری زعر کی کے مسین خواب ہو، علی نے زندگی بحر لکڑی چھلی ہے اس لکڑی سے اور اپنا کام ایما عماری اس لکڑی سے اور اپنا کام ایما عماری سے کیا ہے اور تمہارے ہیں مور اپنا کام ایما عماری ہے ہوتم نے سے کیا ہے اور تمہارے ہیں ہے نیا وہ جانے ہوتم نے اس خود پڑھ کھے کر جھے سے زیادہ جانے ہوتم نے اس کم عمر عمل بورا ہندوستان گھوم لیا ہے اور میں بھی باہر ابندوستان گھوم لیا ہے اور میں بھی باہر ابندوستان گھوم کیا ہے اور میں بھی ہاہر نہیں میری عمر کا تجر بہتے ہوتے ، تعلیم بہت نہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہوتے ، تعلیم بہت نہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہو ہے ، تعلیم بہت نہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہو ہے ، تعلیم بہت نہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہو ہے ، تعلیم بہت نہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہو ہے ، تعلیم بہت نہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہو ہے ، تعلیم بہت نہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہو ہوں کو کھول کی جانے انہیں گیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتے ہو ہوں کو کھول کی جہتے ان بیا کھوں کو کھول کے بھو کھول کے بھول کی جانے کے بعد در بچوں کو کھول کی جو کھول کی جو کھول کے بعد در بچوں کو کھول کی جو کھول کے جو کھول کی کھول کی جو کھول کی جو کھول ک

پونا کی نیم بھی کمزور نہ تھی مگر مرف ایک بیج برابر کرکی وہ ہارگی۔ اب اور شہروں کے لوگوں کو خیال آیا کہ ہے چھوٹے شہر کی شیم اور بزے شہروں کی ٹیموں پر حادی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے سیاسی حال بازیاں شروع کردیں اور اعتراضات اٹھاد ہے تھر پون بین حیور اللہ آ باد کھنواور پھر دلی کی شیم بھی ہارگئی، جنوب میں حیور آ باد اور تک آ باد میں اچھے کھلاڑی سے مگر نو آ میز اور آ باد اور تک آ باد میں اچھے کھلاڑی سے مگر نو آ میز اور نو جوان کی شاعدار کارکردگی کے سامنے ان کی نہ چھی ، نو جوان کی شاعدار کارکردگی کے سامنے ان کی نہ چھی ، کو است کی شیم جھنڈ ہے گاڑتی آ می برجمتی رہی۔ کو است کی شیم جھنڈ ہے گاڑتی آ می برجمتی رہی۔

پنجاب میں بھی اچھی ہاکی کھیلی جاتی ہے گر پھر بھی کوئی ٹیم کرامت کی ٹیم پر گول نہ کرسکی، وہ سب کرامت کی جیرت انگیز کارکردگی سے پریشان ہتے وہ پوری فیلڈ میں نظر آتا تھا اور حملے کے وقت کول مین موجود ہوتا تھا اس کا ڈیفنس بے دائے تھا، ڈی میں اس نے بھی فاور انہیں کیا تھا۔

ہاری ہوئی ٹیول نے اس ہُور تھی کرنے کی ہوشت کا مگر وہ مسترا تا رہا اس کو پھے نہ ہوا۔ اس نے کسی کو مار نے یا عصرا تاریخ کی کوشش نہیں بلکہ اپنے تھیل پر توجہ کی اور اپنی ٹیم کی کرور ہوں پر نظر رکھی، ہر بیجے کے بعد وہ لڑکول کی میٹنگ بلاتا اور ان کو بتا تا کہ کس نے کس مقام پر علطی کی ہے ، اس طرح اس کے کھلاڑیوں کی مقام پر علطی کی ہے ، اس طرح اس کے کھلاڑیوں کی مقام پر علطی اور کرامت کی ٹیم جب وائیس غلطیاں دور ہوتی گئیں اور کرامت کی ٹیم جب وائیس نظریاں دور ہوتی گئیں اور کرامت کی ٹیم جب وائیس کے لائے ہے اور ان کا تا کہ ایک کا کھلاڑی تھا۔ آئی تو وہ ایک بہترین ٹیم تھی اس کے لائے کم عمر اور پھر تیلئے سے اور ان کا قائدایک کھمل ہاگی کا کھلاڑی تھا۔ وائیس ہوت پر ھائی۔ وائیس میں بہت پر ھائی۔ وائیس ہوت پر ھائی۔

اور سبر علی بہت ہو ہیں۔ مگر کرامت کے والد کی خواہش تھی کہ کرامت تعلیمی میدان میں بھی تمایاں رہے، دورے کی واپسی کے بعد وہ گھر آئیا، سارے لوگوں نے اس کا برا شاتدارات قبال کیااوراس کے والد کومبار کیاددی۔

Dar Digest 75 January 2015

. . . درو ن ام جار الزاول برمعمل بير قافله جانب روال ہوگیاء اس قدر بھرے ہوئے سور آ مك اللتي دو پېريس بم ارزتے قدمون اور پيد وجود لئے آئے بی آئے بر صدے تھاور ہم اس ك بالكل زد كيد بنتي كا

ووقديم خسته حال مندرتها جريقيينا اييخ وورا بهت ای مضبوط اورخوب صورت ر با موگالکری کا به برا وروازه جو که بند تھا۔ اس بریمی فتم کا کوئی بھی<sup>.</sup> وغیرہ نداکا تھا محر جب ہم نے اس دروازے کواندر طرف دهكيلاتو مارسددانول سطى بسيندآ عمياء بالآ بم جاروں سے ال كر اس درواز ك كوكلول ديا أ زوردارآ داز کے ساتھ وہ دردازہ کھلا ادر خاموش فضا ز وردار آ داز ابجری ..... پهروی سکوت خصا کیا۔

جیے عی ہم دروازہ کھول کر اندردافل ہو۔ ایک عجیب دل کومتلا دینے والی بد بونے ہمار ااستقبال - ہاریے ذہن میں تھا کہ جہاں سالوں سے کمی ذ روح کا گزرنہ ہوا ہواس جگہ کڑی کے بے شارجالو وكندكى اور غلاظت كالأهير موكا ومحرجرت أتكز طوري بال نما سارا مندر بے حدصاف تھا، یوں لگنا تھا کہ ج کوئی ابھی ابھی اس کی سفائی کرے عمیا ہو۔مندر و ہواروں پر بڑے مجیب سم کے چرے سے ہوئے۔ اس واقعہ سے گاؤں میں خوف و ہراس مجیل کیا۔ رنگ برنگ کے انسانوں کی بدہیت تصویریں .....فرخ

ر سا سارم دای ای بری شیالر دہ بھولے یر بہت بھڑا اوراسے ڈھونڈنے کے لتے واپس میں دیا۔

شام سے رات ہوگئ مربعولا آیانہ بحری جی کہ رات مرزمي مربعو في كاكوني الته يت تبين الطلع دن سب کاؤں والوں نے مل کراست ڈھونڈ انگروہ کہیں نہ

ہارسے گاؤں سے ذرا دور ایک کھنڈر تھا، بزرگون كا كهنا تھا كە كىمى زمائىنى مىں بىي جكىد بىندوۇل كى عبادت کا وہمی پھرنجانے ووسب کہاں جیلے سمنے اور پھر آ ہستہ آ ہستہ یہال مسلمان آ باد ہو محلے ۔ اب وہ متدر وران براتها ادهر گاؤں كاوك ببت كم جاتے تھے۔ كاؤل دالے بحولے و دعویڈ وعویڈ کرتھک مجھے۔

ا یک ون ہم لؤکول نے جماری کے یاس خون ے چھینے ویکھے جوسورج کی حرارت کے اعث ساتی بائل ہو مجے تھے، ہم نے گاؤں کے امام صاحب كويتايا لوده يريشان بوسطة اورديكر كاؤل كولوكول ف یہ خیال کیا کہ ہونہ ہوبھوسلے کوکس بھوت پریت نے ماردیا ہے کیونکہ وہ مندرسالوں سے ویران پڑا ہے ای لئے اس میں سی آسیب نے بیرا کرلیا ہوگا۔

اور دیکر والدین کی طرح میری والدہ نے بھی مجھے اس سے لائعداد چھوٹے جھوٹے مٹی کے پیالے تماج ا مندری طرف نہ جانے کی تھیجت کی جے بیں نے سر کھے تھے۔

copied From Weldinger Qn Innuary 2015

والد کی تقییت کے مطابق ای بوری توجیعلیم بر مرکوز کردی اور تعلیمی میدان میں آ سے بڑھتار ہا۔

اور بیہ حیرت انگیز تبدیلی اس نے محسوں کیا کہ جہاں اس کو کوئی مشکل ور پیش ہوئی اس کے ذہن کے بردے برنیل کنٹھ اڑتا ہوا آیا اوراس کی سجھ میں اس مشکل کاحل آ گیا امتحایات میں بھی اس کے ساتھ مہی ہوااور دونہایت شاندار تعلیمی ریکارؤ کے ساتھ فارغ ہوا اب اس كے سامنے مقالبے كا امتحال تھا۔

اس کے بعد وہ esp آفیسر بن جاتا۔ یہاں پر مقابله سخت تقااس مقالبله مين ده اكيلامسلمان تقااس كو اس مجوری کی دجہ ے شامل کیا تھا کہ اس کار ایکارڈ بہت شاندار تھا تکر ہندو اس کے ساتھ اس کے باد ہود بھی تعصب كرر باتفاا وبرسب بى ہندو بتے كسى كامرضى نگفى کے و espo آفیسرے اس کے باوجود وہ اس مقالے میں موجود تھا۔ اس کے ذہن کے بردے پر تیل کلٹھ موجود تھا اور سب صحران اس کے خلاف ہونے پر بھی كجهنه كرسكاوروه كامياب موكيا

اس كى كاسياني كوما تصبيك كاسياني كى رضاعلى كى عزت میں ایک دم اضافیہ ہو گیا اب وہ صرف بوھی نہ ر ہا۔ لوگوں کی نظروں میں احتر اس آ گیا۔ بیٹے نے باپ کے مقام کواونجا کردیا تھا۔

بیٹا کمشنر بن حمیا تو باب نے اس کی عزت کی خاطر کام کرنا:ند کردیا۔ مال باپ کی عزت بر ه کی۔اور پھر کرامت کوایک نئے مقام پر جانا پڑا۔ ملازمت ہی السي محل جانا تو تعاب

والدنے مجبوری میں اپنا کھر چھوڑ ااور بیٹے کے ساتھ پہلی جیئٹ ہر لی آ مجھے ،سرکاری ر ہائش گاہ ٹی اور نوكر ما كره دالديهان يرخوش نه تنص مان جمي خوش نديمي وہ جلداز جلد کرامت کا تھر بسانا جا ہی تھی، تمریدی جگہ میں تھے۔ کرامت کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ روز ہی اس کے باس نے نے کیس آتے تھے۔ ایک کیس اس کے پاس آعمیار ایک مسلمان

عورت کا کیس تعااس کا خاوندعورت کوطلاق دیتانہیں جا ہتا تھا اور عورت اس کے پاس رہنائیں جا ہتی تھی۔ عورت کا موقف تھا کہ'' ہے آ دی نہایت اجڈ اور گنوار ہے وہ ایک تعلیم یافتہ عورت ہے آ دمی کا سلوک اچھا

تحرآ دى ضدى اورزميندار قعاده کسى حالت ميل عورت وحجوز تأنبيس حابتا تفا\_

دونوں کے بیانات ہے سے بات ظاہر ہوتی تھی کہ دونوں میں لیک تہیں ہے، مرد نے اپنی ایا کا مسلم بنایا ہوا ہے اور عورت اس کی شکل ہے بیزار تھی ، راضی ناہے کی کوئی صورت تظرنبیں آتی تھی۔ کرامت نے د دنوں کو الگ الگ بلا کر سمجھا یا عمر دونوں طرف ضد

احمه پارزمیندارتفااس کاایک مقام اس کی جگه پر تھا اگر وہ طلاق دے دیتا تو عورت کی جیت ہوجاتی اور احدیاری عزیت مشی موجاتی اس نے کرامت کوا سکیلے میں کہا۔''کشنرصاحب بیتو آپ بھول جاؤ کہ میں اس کو طلاق دول کا کیونکہ میہ ہات اب بھیل جکی ہے کہ وہ جمھ ے طلاق لیما جا ہتی ہے۔ آب اس علاقے میں سے ہو آپ کو ہاہ تبیں ہے کہ یہاں کے ریت رواج کیا ہیں، میں ایک خاندائی آ دمی ہوں میرے خاندان میں اب تک ایسائیمیں ہوا ہے،وہ میری حویلی میں میری بیوی بن کے آئی تھی ،اوراس کے مال باپ نے خوتی سے شادی ک میں ، میں کہتا ہوں سے بات اس کے ماں باپ کو پہتا تھی آج بھی میں ویبائی ہوں۔

ہم زمیندار لوگ ہیں۔" وہ کہتی ہے میں اجڈ ہوں پڑھالکھا تبیں میرے مشغلے اس کو پہندنہیں ، ہی اس کے لئے اینے دوستول کوئبیں جھوڑ سکتا، وہ حویلی میں رہے اس کے لئے نو کر جا کر ہیں ، ماللن بن کرموج تھی کسی سے جان پہوان نہمی، سب عزیز تو پرانے شہر کرے ادر طلاق کا نام نہ لے، جوعورت حو کی میں آ جاتی ہے وہ ہماری ہوجاتی ہے اس کوہم کسی دوسرے کے لئے تہیں چھوڑتے میں مارا وستور ہے ماری خاعمالي ديت ہے۔"

Dar Dinect 77 January 2015

copied From Web

عورت ہے اس کے ساہ لباس اس کے بال جیسے تھے جواس کی مربرابرارے تھے۔"اے کون ہو ....؟"میں نے اسے آواز دی۔

محراس نے نہ ویجھے مؤکر دیکھانہ کوئی جواب ویا بلکه سیده میں طلے تکی تو فطری تجسس سے ہاتھوں مجور ہوکر میں مجنی اس کے چھیے جل بڑا۔ کیونکہ میرا مقصد بيمعلوم كرنا فغاكه وه كون هيع؟ اوراس قبرسال میں کیا کررہی ہے؟ وہ عورت سامنے ہی چلتی جارہی تھی سيد كي كريس بوري طرح چونكا كيونكهاس كارخ مندركي جانب تھا وہ آ سے ہی آ کے چلتی جاری تھی .... اب وہ مندرے تھوڑے سے فاصلے پڑھی۔ میں بھی اس کے چھیے تھا۔ ایک وم سے میں نے تھوکر کھائی اور خود کوسنجالنے کی میں نے مبت کوشش کی اور میں نے اپنے كوسنجالا اور بني ديكها كه بجه كس في عالموريكي ہے۔زمین بالکل صاف تھی تمر جھے یا وَل پر ہوی زور کی چوٹ لکی تھی ورد کی لبراس قدرتیز تھی کہ ایک سے کے کئے اس براسرار مورت کا خیال میرے ذہن ہے نکل گیا اور جب یادآ یا که بل کسی عورت کا پیچھا کرتے ہوئے يبال تك آياتها تويس فورأ الرث بوكيا ممراب وإل مير ما عنداده اوركوني بهي موجودتبين تعامه مندر كاوروازه بنوز بندتها اور اردكره ووورتك ويراندتها على في مندر کے جاروں طرف دیکھا تکر جھے وہ عورت دکھائی شددی اور پھر میں تھک ہارکر استے کھروالیں آ گیا تحر میرے ذہن سے اس عورت کا نظر آ نااور پھرایک دم سے غائب ہوجانا فراموش نہ کر سکا۔

مچرتواس کے بعدمندر کے پاس جانا میراروز کا معمول بن حميابيالك بات ب كه بس اس كمولنے اورا غدر جانے کی ہمت ند کریا تا۔

ایک روز می سی وجہ سے متدرنہ جاسکا توسارا دن عجیب ی بے چینی مجھے رہی جانے کیوں مجھے محسوس سینے گھرول کولوث آتے۔ ہور ہاتھا کہ کوئی مقناطیسی کشش مجھے اپنی طرف مینے رہی ایک دو پہر کھانا کھا کر میں یونمی کھرے باہر نکلا ہے اور پھر جھ پر بھیے میر ااپنا اختیار ندر ہا ہو میں مندر کی سے اس دفت کڑکی دو پہر میں کم لوگ ہی باہر نکلتے ،اس جانب تھنجا چلا گیا اور میں اس وقت چونکا جب مجھے کسی وقت ہمی وہرانی عی تھی رگاؤں سے باہرنکل کر میں

نے میرانام کے کر ایکارا۔ میں نے گرون موڑ کرا واز کی مت دیکھا تومنجد کے بیش امام صاحب جھے ہے کہے کہد رے تھے ۔ جھے کچھ بھی سنائی تہیں دے رہاتھا کس ا مام صاحب كا چرومسى وصند لى تصوير كى ما نندلك رباتها \_ بجرجيع ميراءا عصاب برحادي وه غيرم ركى قوت الرَّئْ قَوْلِيك وم م مجھے ہرشے داشتے دکھائی دیے گی۔ معجد کے امام ساحب بریشانی کے عالم میں مجھ

ت ميرى طبيعت كالوجود ب تح من في البيل مطمئن کیا اوران کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے واپس مرگیا عمر جائے وقت میں نے مندر برضر ورنظر ڈ الی تھی۔ 

الحكے دن كا سورج بہت ہى قيامت خيز ثابت ہوا، میرا دوست جیرا غائب ہوگیا تھا، بھوسلے کی طرح جیرا کا بھی کوئی پیتہ نہ لگ سکا اس کے محروالے اور ہم سب نے ل کراہے بہت ڈھونڈ انگر بھولے کی طرح اس کا بھی کوئی سراغ ندل سکا بھو لے کے بعد جرے کا عائب ہوجانا گاؤل والوں کے لئے باعث بریشانی تھا جرے کے کھروالول کا صدے سے براعال تھا۔

میں ان کے کمر کیا اس کی والعرہ جرے کی كشركى سے بہت بارسيس اس كي والده كا كبناتها " مجھ دنوں ہے جیرا کچھ عجیب قشم کی حرکتیں کرر ہاتھاوہ اکثر خود ہے ہی باتیں کرتا رہتا رات کوبعض ادقات بورے کمریں پھرتا گاؤں کے پکھلوگوں نے بتایا کہ ہم نے کی مرتبہ جرے کومندر کے یاس ویکھا ہم اس سے بوچھے کدوووال کول جاتا ہے ۔۔۔؟ محرووثال دیتا۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں میں ایک بار پھرخوف وبراس ادرتشويش كى لېردوز كى كادى كى كليون شى آوارە بحرتے بے بھی گھروں بن ربک مجے گاؤں بن کام كرنے والے افراد بھی جلدی اپنا كام ختم كرتے اور جلد

copied From WeDar Digest 92 January 2015

"دوتهارے خلاف کل سے کارروانی کرے گا تم يرقا تلانة ممله كرائ كاليناائر رسوخ استعال كرے كا، دولت فرج كرے كا اس نے جاتے عى سارے پرد کرام بنالئے ہیں مروہ کھے نہ کر سکے گائم یے فکر ہوکر سوجاؤ۔ 'اورنیل کاشھ کھڑکی سے عائب ہوگیا۔

اس کے جانے کے بعد کرامت بولا۔"واو میرے دوست!تم نے تو مجھے بے فکر کر دیا!!''

نیل کلٹھ نے جو کہا تھا وہی ہوا، کرامت کے خلاف کچھنہ موا البتداحمہ یار کے بارے میں پند چلا کہ اس کی زبان اکر گئی ہے وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے تھیم ڈاکٹر علاج کررہے ہیں، مگر مرض سمجھ کی نہیں آ رہا تھا، احمد بار کے کرامت کے خلاف سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔

احمه بإركامرض اور بره هااوراس برسخت خطرناك یا کل بن کے دورے بڑنے ملکے۔ وہ ڈاکٹروں کو مأرف لگا، سول اسپتال بیلی جمیت می داخل کردیا عمیا اوروہاں پرڈاکٹروں کے بورڈ نے اس کوخطراک باگل قراردے کریاگل خانے میں داخل کرویا۔

ادر آمنہ کو ایک طرف کارروائی کے بعد خلا

اس کیس کے بعد کئی اور بھی پریشان کن حالات نے کرامت برحملہ کیا تمروہ حیرت انگیز طور پرصاف چ گیا۔ آ منہ کو دوسری شادی کرنے کا اختیار عدالت نے وسي وياتھا۔

ایک دن ایک آ دی اس کے گھرآ کیا اور وہ اس کے والدسلامت سے ملاء شام کوسلامت نے ہتایا کہ "آ منه كاباب آياتها، آمنه نے اب تك شادى نبيس كى ے، دو تہارے کے پیغام لائے تھے اس میں آ مند کی مرضی بھی شامل ہے، سوچ لو، وہ طلاق یافتہ عورت ہے عرتو زیادہ نہیں ہے، حرتم کنوارے ہو۔'' یے خرکرامت کے لئے تعی خزتو تھی مراس نے جواب ہیں دیا۔ ای رات نیل کنٹھراس کے پاس تھا اور اس کا دہنی رابطہ کرامت ہے ہواتو نیل کنٹھ نے کہا۔

''تمہارے کئے وہ بہترین ہوی ثابت ہوگئی، تمہاری اولا داس کے بطن ہے ہوگی ومرینہ کرو اور شادی ا کرلوں اب کرامت کے لئے انکار کی ذرا منجائش نہیں اس کے دوست نیل کلٹھ کامشورہ تھا۔

اور پھر يوں ہوا كەنهايت ساده طريقے پر دونول

كاعقد ہو حمیا اور آمنہ خاتون كرامت كى بيوى بن كراس کے گھرآ گئی۔ اور کرا مت کا تباول سہاران بور ہو گیا۔ وہ اپنی جائے پیدائش ہے دور ہوتا جار ہاتھا تکر اس کے باد جور ہر مشکل وقت میں نیل کلٹھ اس کے ياس آجا تا تعابه وقت برل رباتها، سياس عالات تبديل بور ہے تنے۔ بندومسلمانوں کو برداشت نبیں کرر ہاتھا، المحريزون كا بستر محول ہورہا تھا، مسلمان آ فيسر پر ہندوؤں کی نظریں تھیں۔ اور کرامت ایک نہایت ہی اندرولی علاقے میں ڈیوٹی پرتھ اس کے جارول طرف ہندو تھے، متعسب ہندولیڈروں نے اس کے غلاف خوب بروہ یکنڈا کیا تھا اس علاقے ہے کرامت کا ٹکلنا ناممکن نظر آربا تھا اس وقت اس کے دو بیجے تھے اور دونوں ٹڑکے بہت جھوٹے تھے، حالات پوری طرح اس کے خلاف ہتھے اور وہ بخت پریشان تھا کہ اس کے ذہن کے پروے پرنش کنٹھ اڑنا ہوا آ گیا اور بولا۔ ''يريشان ندهو-''

''میں تہارے ہاں ہوں، مجھے پتہ ہے تہارے خلاف سرف اس کئے بیال کے لیدڑ ہیں کہ تم مسلمان ہو، کمریہ تمہارا کیجونبیں کرسکیں گے دو تمن دن من اس ملك كے لئے برے تصلے ہوں مے -اس كے بعدتم اينے لئے جو فيصلہ كرو مے من تہارا ساتھ

محمر رات کواس کے بنگلے پر بلوائیوں نے حملہ کردیا۔ وہ اس کواور اس کے بیوی بچوں کو تلاش کرتے رے اور میلوگ آ رام ہے اسپنے کمرے میں سوتے رہے وه سب اند ہے ہوئے اور کرامت کو تلاش نہ کر مکے۔ اور پھر ہندوستان تنتیم ہوا، کرامت نے

یا کتان جانے کا فیصلہ کرلیا اور وہ دلی کے لئے روانہ ہوا

آ ہت، آ ہت، چانا ہواایک درخوں کے سانے میں کھڑا ہوگیا جانے کس خیال کے تحت میں اس ست آ مياجهان مندر واضح نظر آرباتها ، محر من في ال طرف ایک مخص کو جاتا دیکی کربری طرح چونکا .... جعلا اس ونت اس قدروبران جكه بركون جاسكا ہے .؟

مں الجھتے ہوئے اسے پیجائے کی کوشش کرنے لگا۔ اور بیا انداز ہ انکا کر میں بری طرح چونکا کہ وہ میرا دوست ثومی تھا۔ جوخرامان خرامان چلتا ہوا مندر کے نزو یک پنچا جار با تھا۔ میں نے اسے بوری شدت سے آ واز وی ۔ ' ' تو ی ..... تو می؟' ' ممرود ارد سرد ہے ہے نیاز مندر کا دروازه کھول چکاتھا..... یه دیکھ کرمیرے ہاتھ یاؤں پھول سکتے اور میں ہے اختیار جلاتا ہوا مندر کی جانب اندها دهند دوژیژا برخرمیرے پہنچنے سے پہلے بى وەمندر من داخل بوگيا، من سريث دور تاوبال تك بینی حمیا .... پھولی سانسوں اور دھڑ کتے وال کے ساتھ درواز و کھول کراندر کیا اور یہ و کھھ کرمبری جان نکل گئی كيونكه مندر بالكل خالي تفابه

میں نے خودا پی آئے تھول سے توی کواندرجاتے د یکھا تھا تکراب اس کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔مندر میں ا ن مجیب تصویروں اور مجھے ہوئے بے شار دیکوں کے سوا مي مي مين مين تفاه من يا كلول كي طرح " توى توى " واز ر کا تا ہوا مندر میں چکراتا رہا تکرٹوی نے ندملنا تھا اور ندوہ ملا يوآ نسوبها تااور كرتاية تامن كاؤل كي جانب بها كا\_

من اس قدروحشا ندانداز بن جلار باتفا كه كا دُل کے لوگ مجھے و سیکھتے ہی پریشان ہو مکئے۔ می "او می انؤمئ بمكهدر بإتقاميري حالت يهت غيرتكي اور من بإتعون کے اشارے سے مندر کی جانب لوگوں کو مجھا نا جا ہتا تھا، میرے دیگر کون حالت و کھے کر گاؤں کے لوگوں کے چرول پرجرت می اور جھے ہے کوئی بات نہیں بن رہی تھی میرے اعصاب میراساتھ دینے سے انکاری تھے۔

مرئی قوت نکل چی متی ۔ میں کے صبیر کی مائندز مین مجمع موش کی ونیا میں واپس آ سمیا۔

بر السن بند ہوتی آسمھوں نے نیم جمری سے تو می کے بها ئيوں اور امام مسجد سميت ديجر گاؤن والوں كومندركي جانب بھا محتے ویکھا۔اس کے بعد میں ہوش وفرو سے بهكا ندبوكما به

جب مجھے ہوش آیا توجائے کیا ونت تھا کرے مل نیم ار کی تھی۔ آ ستہ آ ستدمیرے حوال ٹھکانے ہرآ مجئے۔ شعور کی حالت میں آتے ہی مجھے وہ منظر یادآ یا۔ تو می کا غائب ہوتا .... میرا اے ڈھونڈ تا .... سب کو بتا تا ..... پھر بعد نبیس کیا ہوا؟ او می کا خیال آتے ی می رئے کرافعا سے تیزی ہے کمرے سے باہرانکاا۔ د و میرا ابنای کھر تھا جو بالکل خالی تھا میں اس بات برغور کئے بغیر ہی کہامی اورمیری بہنیں کہاں ہوں کی؟ باہر کولیکا پھر مجھے لگامیرے بیٹھیے کوئی ہے۔ ای احماس کے تحت میں نے مڑکر دیکھا اور کھڑا کا کھڑائی رہ گیا۔

سیاه کباس می ملبوس وه وی عورت تھی جوتبرستان میں مجھے نظرا کی تھی۔۔۔۔ اب بھی اس کی بالول سے وصلی پشت میری طرف میں۔

'' کون …'؟' میں نے ارز تی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ دھیرے سے مڑی اور میرے سائنے آھئی۔اس کے ساہ لیے بالوں نے چرے کے باتیں جصے کھمل طور پر و حانب رکھا تھا اور جبرے کا وایاں حصہ بے صد مسین تھا ،اس کی سیاہ آ تھے بھے برمرکوز تھی اورجوم نے اس کی آ تھ می جمانکا تو نجانے مجھے کیا ہو گیا می مبوت ہو کررہ گیا۔اس سے پہلے کہ می کھے کہتا یا وہ مچھ بولتی مبرے ہیجیے دروازہ ایک وم سے بجا مل نے باختیار کردن موڑ کر چھے دیکھا .... بجرا مكلے على ليح اس جانب ديكھا جہال وہ برابرار عورت کھڑی تھی ہے دیچے کرمیری سائس لمحہ بمرکر دک گئی مجولے کا عائب ہونا، پھر جیرااوراب میرا جان کے دہ جگہ اب بالکل خالی تھی وہاں کوئی عورت تو کیا .... ہے پیارا دوست تو ی .... جے مندر میں موجود کوئی کوئی نشان بھی نہ تھا .... دروازہ ایک بار پھر بھاتو میں

Dar Digest 94 January 2015

م كاليارا نيارج في بتاياك أسر ماري باس اتى نفری ہیں ہے کہ ہم حالات پر قابو کر عمل۔

کرامت نے کہا۔"میں رات کو بہاں رکنا عابهنا ہوں کونکہ شہر کا کوئی حصہ پرامن نہیں لگتا، مبع میں بخصر كارى كام كرول كا-"

انجارج نے کہا۔" ہاں یہ میں کرسکتا ہوں کہ آ پ کی هاظت بهال پرکرسکوں۔''

كرامت في محاد" تمهارانام كيابي؟" انجارج بولا-"سرميرا نام دهيان چند اكر

کرامت بولا....'' دهمیان چند میرے ساتھ دعا کرنے کی کوشش نہ کرنا اگر کر دی**ے تو** زندگی بھرخود کو عذاب میں ڈال لو کے میرے ساتھ میرے بیجے اور ماں باب بھی ہیں اور وہ ٹرک میں ہیں، کوئی کرہ خالی كرو،اس مل يستر ذلواؤيّا كه من ان كوايارول \_'ا

انجارج جرت سے بولا۔" ارک می تو سرف سامان نظراً تاہے۔"

كرامت بولا-"تم وه كروجوش نے كہا ہے زیادہ کر پیرکرنے کی کوشش نہ کرو۔''

فوراً ایک تمره خالی موااس می دریاں ڈالی کئیں اورسب لوگ ٹرک ہے از کروہاں آ گئے۔

سلمان خان نے کہا۔"ابرات کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، پیکام میں خود کروں گاان پولیس والوں یر بھروسے نہیں کروں گا، جا ندنی چوک پریا جا مع مسجد کے اطراف مں سلمانوں کے ہوئل ہیں۔ می وہاں جاتا سون اور کھا نالا تا ہوں <u>'</u>'

ٹرک کے اوپر نیل کلٹھ مبیٹا تھا۔ کرامت ٹرک کے باس آیا۔ اور بولا۔ "تم نرک کے ساتھ جاؤ میں يهال ربتا هول ـ''

سلمان خان نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور جلا اس كاوبرنل كلثه برداز كرر باتعار

دو محضے کے بعد سلمان خان کھاتا لے کرآ سمیا اس نے بتایا "شہر کے حالات بہت خراب ہیں۔ سارا

بازار بندے متجدے ہوگ بھی بندیتے بھرایک و کا عمار یل کمیا، مسلمان تھااس نے ٹرک نوجی سمجھااورؤر کے مارے دکان کھول کر روٹیاں لیا تمیں سالن گرم کیا اس روران بلوائی آئے محرثرک کود کھے کر بھاگ گئے ،راستے میں بھی ابیا ہواو وٹرک ہے دور دور رہے ،تعجب کی بات ہے ضرور اس ٹرک میں یکھ ہے لوگ اس کو دیکھ کر 

كرامت بنس كر بولا-" كيون ندوري سط آ خرسد ان خان فوجی کافرک ہے۔

" آ ب بچھ بھی کہیں سر محر میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بات ہے ضرور میری مجھ مستبیل آ رہی ممر

' و چلو ہوگی مان لیا اب کھانا سب کو کھلاؤ اور آرام کروتم بھی تھک گئے ہو گے۔''

رات کوئی و فعہ چوکی برحملہ کرنے کی کوشش کی گئی تمر ہر بار بلوائی تھبرا کر بھاگ مجئے حالا تکدرات کوصرف حار پولیس والے تھاوروہ ہم تھے ہورے دھیان چند آ گیااور جبرت ہے بوائے" رات مجھے ہواتو نہیں ۔''

مهمان خان رات کو بار با**رانما تما اس** کی نیند خراب ہوئی تھی ، غصے میں بولا۔

''ایسا گلتا ہے تم نے تو پورا انظام کیا تھا۔ مگر وله بوانيل "

وهيان چند بولايه من مجمالهين غان صاحب آب نے کیا کہا۔''

"سب مجو مجورے ہوتا آخر پولیس والے ہو گمر میں بھی ایک فوتی ہوں ، جیسپ کر وارنبیں کرتا، بہاوری سے لڑتا ہوں، بلوائی یار بار پولیس چوکی پر حملہ کرتے رہے اور آپ این تھر آرام کرتے رہے۔ وقت بدل رہاہے، دھیان چندورنہتم جیسے افسر دی دی سکوٹ مارتے ، یہ تیرے سامنے کون ہے

ومعیان چندشرمندگی سے بولا۔"آ ب ناراض نہ ہوں میں آ پ کے لئے ناشتے کا انظام کرتا ہوں۔''

کوئی خواب دیکیرر ہاتھا۔ حن

وہ جے رہی تھی اورکوئی ای پر کھ بھیکہ
رہاتھا۔ چروہ ایک دم دھوال بن گی۔ بہت ی آ وازیں
سنائی دے رہی تھیں۔ ہرکوئی جھ پر جھکا۔ "اٹھ جائے۔"
کی آ واز سنائی دی ..... پھر جیسے ایک دم بوندیں پڑنے
لگیں تھی تھی ہوندیں میرے چرے پر برت رہی تھیں۔
لگیں تھی تھی ہوندیں میرے چرے پر برت رہی تھیں۔
اور میں اپنی آ کھیں لما ہوااٹھ کر بیغا۔ میرے
سامنے سیدصاحب ہاتھ میں پانی کا گااس کئے کھڑے
سامنے سیدصاحب ہاتھ میں پانی کا گااس کئے کھڑے
میرے چرے پر ڈال رہے تھے۔" شکر ہے تم ہوش میں
میرے چرے پر ڈال رہے تھے۔" شکر ہے تم ہوش میں
آ گئے۔" وہ سید ھے ہوکر ہولے۔

"اب میرا ذبین آ ہشد آ ہشد بیدار ہو چکا تھا،تمام واقعدایک بار مجر مجھ پرواضح ہوا۔" موقع کے اردیسے حقیقہ یہ تماعی دو سریرا منہ

" اور پھر نیند کا غلبہ سید صاحب کا اس عورت کے سامنے بیٹھنا اور پھر نیند کا غلبہ سید صاحب کا اس عورت کو قابو میں کرنا۔ " میں جیرت سے سوج رہا تھا۔

"مم وہ پہلے انسان ہو جواس پر اسرار عورت ہے چی گئے ورنہ جو بھی بہاں آتا ہے نی کے کے نبیس جاتا۔" "دوہ کون تھی ۔۔۔۔۔؟" میں نے سید ساحب

سے بوجہا۔
ملم سیکھنے کا بے حد شوق تھا چونکہ پنڈسی کی بیٹی تھی اس علم سیکھنے کا بے حد شوق تھا چونکہ پنڈس کی بیٹی تھی اس لئے جانتی تھی کہاں کاشوق بھی پوراند ہو سکے گا مگرا تھا تھی کہاں کی شادمی ایک ایسے لڑکے ہے ہوگئی جس کی مال سے اس کی شادمی ایک ایسے لڑکے ہے ہوگئی جس کی مال سکھا اور جب جعینٹ دینے کی باری آ ئی تواس نے سکھا اور جب جعینٹ دینے کی باری آ ئی تواس نے اپنے شو ہراور ساس کو مارڈ الا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اس نے گاؤں کے لوگوں کا جینا حرام کردیا تو سب نے ل کراس مورت اور اس کی ساس کے کرد سیس جس سے اس نے مورت اور اس کی ساس کے کرد سیس جس سے اس نے بھی کا لاعلم سیکھا اس کو مارنے کا فیصلہ کیا۔

پھڑایک رات لوگوں نے اس کے چلے والی جگہ تو میراخون برف کی مانتو شمنڈ اُہوجا تا ہے۔ برآگ لگادی جس ہے اس کے گرو اور چیلے تو نج کر بھاگ مجے ۔ مگراس مورت کے چیرے کا ایک حصہ

جل گیا گروہ پھر بھی ہے گئی وہ جادوٹونے میں بہت ماہر ہورہ کی گئی اور ہررات ہورہ کی اپنے کمل کے زور پر گھر سے نکلتی اور ہررات کسی نہ کسی جھوٹے بچے کواغوا کر لیتی ،اس کے بعد وہ اس بچے کو مارکر اس کا خون شیطان کے قدموں میں ذالتی تاکہ اس کی جادوئی طاقت میں مزیدا ضافہ ہواوراس بات کی خبر اس کے باب کوہوگئی تواس کے باب کی روح کوائی مندر میں قید کردیا۔ کیونکہ اگر وہ زندہ رہتی توا پنا خونی کھیل جاری رکھتی۔

ایک طویل عرصہ بعد بھولے نے اس مگر قدم رکھااہ رشایدہ وزخی تھااہ راس کے زخموں سے خون ٹیک رہاتھا، بھولے کے خون سے دہ مگر ترہوگی جہاں وہ چلہ کرتی تھی اور پھراس عورت کی بدروج آزاد ہوگئی اور پھراس نے اپنا خونی کھیل شروع کردیا کیونکہ اب اس کی روٹ بغیرخون کے نبیس رہ عتی تھی۔

ال طرح جرا اورتوی بھی اس کا شکار ہوگئے اوراگلا نشانہ تم تھے گر خوش شمتی ہے میرا عمل پورا ہوااور میں تم کک پہنچ گیا۔"سید صاحب ہے بول کرمبرے سر برشفقت ہے ہاتھ پھیرا۔ پھرہم دونوں گاؤں میں واپس آگئے۔سیدسا حب مجد میں ہطے کے اور میں اپنے گھروالی آگئے۔سیدسا حب مجد میں ہطے کے اور میں اپنے گھروالی آگیا۔

دوسرے دن گاؤں کے تمام لوگ مندر پہنچ گئے سیدصاحب اور امام صاحب بھی لوگوں میں موجود تنے پھرسید صاحب کے اشارے پرلوگوں نے مندر کوآگ لگادی اور بوں لوگوں کی اس آسیمی مندر سے جان چھوٹ گئی۔

آج انتظ سالوں کے بعدوہ مندر جب بھی مجھے نظرا تا ہے تو بھولا ، جیرا ادرثو می کی یاد بری طرح مجھے نظرا تا ہے۔ میں آج اپنی زندگی میں مگن ہوں مگر جب بھی مجھے اس پراسرار مورت کا خیال آتا ہے تو میراخون برف کی مانند شمنڈ اہوجا تا ہے۔



Dar Digest 96 January 2015

كرامت نے كہا۔"ميرے ياس ثرك ب، من اس من على ولى آيا مون اور ولى سے باہر مجى اى من جاؤل كا-"

ئندن بولا-''ميں خدمت كرنا جا ہتا تھا خير آپ کی مرضی آپ کبروانہ ہوں سے؟"

''کہ نہیں سکتا ابھی دلی میں کچھٹریزوں سے ملاقات كرني بين-"

"من اس لئے يو جور ہاتھا كه آپ كى سيكور كى كا بندوبست كرنا-'' نندن بولا\_

" میں خود اپنی سیکورٹی کرسکتا ہوں آ ب یہ مهربانی نه کریں اورا سینے انتظامات واپس لے لیس تو اچھا ہے میں بھی ای ریک کا آ دی ہوں ، آ ب کی یاور اور يھيلاؤكو جانتا ہوں۔"كرامت نے كہا۔

"آپ کوکسی نے میرے بارے میں بہکادیا ے۔''ندن بولا۔

''اگر ایبا ہے تو بھی میں اپنی سیکورٹی خود کروںگا۔"

''آپ کی مرمنسی۔'' اور نندن براسا منہ ،نا کر

اس کے جانے کے بعد سمان خان کرامت کے باس آ عمیا اور بولا۔ ''اس کے ارادے تھیک تبیں ہیں ، آج رات کو ہی نکل جا کیں تو بہتر ہے ، میں نے کئی پیرول بہب ہے ٹینک فل کرالیا ہے اور دو کین بھی مجر لئے ہیں کافی کمبے سفر کے لئے پیٹرول ہے اس بدمعاش کوموقع نبیں دیائے۔"

"تو پھر کس طرف کا راستہ اختیار کرنا ہے؟" كرامت نے پوچھا۔

'' پنجاب کا راستہ تو بہت نظرناک ہے راجستمان می راجواڑے میں ان می جانوں کی حکومت ہے، بھرت بوران میں سب سے آ مے ہے صرف ہے بور کاراجا ہاہے جس نے امن رکھا ہواہے، وہاں تک جانے کو دوسری ریاستوں سے گزرنا بڑے گا اور وی خطرناک ہوگا۔ اور اگر کوٹ بوندی رہام کی لائن

یر چلیں تو پھر سمندری راہتے ہے کراچی جانا ہوگا۔ "مكر اب تك به راسته محفوظ ہے۔" سلمان خان نے بتایا۔

و بمبنی پہنچ کرتم کو اپنا ٹرک چھوڑنا ہوگا یا فروخت كرناموكار" كرامت نے كہار

" اگر بک حمیا تو تھیک ہے اور نہ بکا تو سڑک پر کھڑا کردوں گااورآپ کے ساتھ کراچی جاؤں گا،اب اس ملک میں رہنے کو دل نہیں کرتا، دہاں اپنی حکومت ہوگی ، آ زادی ہوگی محنت کروں گا اور پھرٹرک بنالواں گا مُ مَا زَكُمُ اتَّىٰ قَرْ بِالِّي تَوْ مِي بَهِي وَ \_ سِكَمَا مِول \_''

كرامت نے كہا۔" تمهارا جذبه براقيتى ب می تمهارے ساتھ ہول فکرنہ کرو، اور جمین کا راستہ پکڑلو أكركوني راه يل آئے توروند والو۔"

نندن کے خواب وخیال میں یہ بات نہ محی کہ کرامت رات کو روانہ ہوجائے گا۔ ولی کی سو کیس سنسان بڑئ تھیں گر چوراہول پر نشیرے موجود تھے ان کے منہ خون لگ حمیا تھا، انسا نبیت کووہ لوگ بھول بھے تح ان کے ہاتھوں ہی ہتھیار ہتے وہ کسی بھی گاڑی کو روک کراوٹ لیا کرتے تھے۔ قانون ادر یولیس نے ان کو پیوٹ دے رکھی تھی۔ بیدیں بارہ آ دمیوں کا ٹولہ تھا وہ برابرمهاد بوادر ہے کالی کے نعرے لگاتے سوک برآ گئے اورٹزک رو کنے کا اشارہ کرنے گئے، مگران کے قریب بہنچ کرٹرک کا طاقتورا بجن زورے کر جااوران مرے نرک گزرگیا، فرک کو بلکا جھٹکا تو لگا تھر وہ سوک برگر برا سے اور بری طرح زخی ہوئے۔

و فی شہر سے نکلتے نکلتے تمن مقامات براہیا ہوااور وه کزر گئے ،سهرن خان ماہر ڈرائیور تھا وہ ان کو د کھے کر اسپیریم کرتا تھا اور بیتاثر دیتا تھا کہ ٹرک رک رہاہے اور قريب پنجي كران برچڙھ جا تا تھا۔

نرک کے ٹائر خون میں ات ہے، خون کی ہولی ہورہی تقی جو بھاری تھا مارر ہاتھا جو کمزور تھا، مرر ہا تفالث رہا تھا بزاروں مورتیں ہندووں اور سکھوں کے قیضے میں تھیں اور موت کی دعا تمیں کرتی تھیں ،ولی ایک

عدد بیوی عی میراکل اثانیکیں۔

سان ذول کی بات ہے جب میرے باس این کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اکثر دبیشتر مجھے اپ کام کے سلسلے میں دات در تک اسے آئی میں رکنا بڑتا تھا۔ کو تک مبراايك ناول زرطبع تعاال وجهسة زياده ليث كعربينجناميرا معمول بن محياتها\_

اس دات على قريب قريب دات كي ورده م آس ے باہر لکلا ہوسم انتہائی خوش کوار تھا۔ میں اپنی گاڑی كوائتبائي سكون عدر التوكرتا بواكمرجار باتعا مجع كمرجان میں عجلت شکھی جہاں اتن دروبال تھوڑی اور سی بے خیال مں نہ جانے کیے میری گاڑی اس سڑک پرآ می جس يرمغركرتاني كورنمنث كيطرف يصمنوع تعا

رات تورات دن می می اس موک سے گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کانی چوڑی اس سرک کی جہ شہرت كياتقى الوك كيول ذرتے تھے اس كے بارے من مختلف روایات منسوب ہیں۔

کیکن سب سے ذیادہ جس وجہ نے شہرت یائی اس کا تعلق سیشے دھنی رام سے تھا اسیشے دھنی رام کی ایک بنی تھی جس كانام شارداتها شارداليك ذرائيوركوبيني معبت موكى، ڈرائیور کے بیٹے **کو**یال نے شاردا کیطن میں اپنی محبت کا شبوت جھوڑ ویا تھا اور موت کے خوف سے دہاں ہے بھاگ حمیا۔شاردائی ماہ تک ڈرے مارے جیب رہی۔ لیکن ماک ننے کے دفت بات جھی شہرہ کی شاردا ڈر کے مارے وہاں ہے بھاگی ،ای سراک بر پہنچ کرشاروا کا اتنا شدید ایسیڈنٹ مواكده موقع پر بى جال بحق بوگل-

تب ہے لوگوں کوشاردا کی روح نظر آتی۔" جس کے ہاتھ میں ایک بچے ہوتا۔"اس کے علادہ اور بھی بہت ی باتم لوكول نے ال مرك سے منسوب كرد كى تعيل اليكن ان تمام باتول يرمس يقين بيس ركما تعار

چنانچہ گاڑی کے اس سڑک برآ جانے کے باوجود علی بغیر کسی خوف کے آھے بی آھے بوطنا رہا۔ سڑک اور می نے گاڑی کی اسپیڈ مرید بوطاوی۔ پر بہت اند میرانعا صرف کار کی ہیڈ لائٹس کی مددے میں سے بھی بھی ہیں۔۔۔۔ چھوڑوں کی۔۔۔۔ تونے بیرا بچہ ڈرائو گئے۔ ڈرائو تک کردہاتھا اجا تک جمعے دور مزک پرکوئی کمڑانظر آیا۔ اددیا۔''وہاڑی جنتی ہوئی گاڑی کے بیجھے بھاگ دی تھی۔

جوکہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑ اتھا۔ آیک کمے کے لئے مجھے خوف محسول ہوا اوروہ سارے پراسرارواقعات ميرے ذہن من محوم كررہ محے، اس سؤك ے برى يرامراريت مجھ يادآ مىلىكىن مى نے اس كوائے ذہن ے جھنک دیا۔"شایدکوئی پریشان حال محف ہے جوکہاس طرح مدد کا طالب ہے۔" میں نے گاڑی بالکل اس کے قریب جا کرروک دی، یمی شاید میری سب سے بروی بھول تحى نواردآ بسنها بسته جلما موامير فريب آيار

کارکی روشی میں، میں نے اس کا چرو دیکھا۔وہ ایک 22 تا 23برس کی پر تشش از کی تھی۔

''صاحب، ….تی ….. میرے بیچے کو بیجالو، بہت بارے۔"

"كبال بي تمهارا بي بي من في انسالي بعددي کے جذبے کے تحت یو جھا۔

میری بات من کروہ ایک کمجے کے لئے رکی اور د دسر مصلح ده بس پرسی اس کی بنسی انتها کی مکروه تھی۔ اس بل بھی مجھے احساس نہ ہوا کہ بیا سیمی چکر

"كمال عنمهارا بجد؟"من في وجهار "يبال ...." يه كه كراس في اينا خوب صورت پید عریاں کردیا اس کے بعد جومنظر میری آ تھول کے سامنے آیا وہ انتہائی حیرت انگیز اور نا قابل فراموش خوف تاك تفاجسه كيرم من إلى جيخول برقابوند كاسكا-

اس الرك كے پيد سے خوان مل تھر سے ہوئے ایک بے کا سرباہرنکل رہاتھا میں مجھ کیا اگر میں نے فرار اختیارنه کی تو میری لاش کسی کوسی نه ملے کی بیچ کا سرنصف ك قريب بابرآ چكاتفا-اى لىع يى في ال الرك كوباتھ باركر أيك زوردار وهكا ديا تؤوه بجنن مولى سرك برجاكري اور لحدضا لع کے بغیر میں نے گاڑی اسٹارٹ کردی۔

وہ لڑکی چین ہوئی میری گاڑی کے سیجے دوڑی

Dar Digest 98 January 2015

بہت چھوٹے تھے۔ والدین بوڑھے تھے جوکر ٹاتھا وہ تمزہ اور سارن خان کوکر ٹاتھا۔ سب کے لئے کھانے کا بندو بست کیا، کی دن کی ہے آ رامی اور سفر کی تھکان نے ان سب کو بے حال کر دیا تھا۔

رات کے کھانے کے بعد سمان خان بولا۔
"سر پیٹرول کا بندوبست یہاں سے بی کرنا ہے اور
گاڑی کی بھی چیکنگ کرانی ہے آئے پیتابیں کیا حالات
موں پیسکون کی جگہ ہے۔" کرامت نے سمان خان کو
ایک ہزاررو بے دیتے اور کہا۔" جو کرانا ہے کرالوفکر نہ کرو
دوچاردن رکنا بھی پڑے تو بھی یہاں رکا جاسکتا ہے۔"
ماری خان بولا۔" آئے ایک شہر ہے جو کہ
صرف ہندوؤں کا ہے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔"
مرف ہندوؤں کا ہے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔"
دووکون ساشہر ہے ؟" کرامت نے یوجھا۔

نے بتایا۔ کرامت نے جواب دیا۔'' سمان تم بے فکر

''اجین یہ خالص ہندوشہر ہے۔'' سیان

رہووہ جیوں کی یاتر اے۔ تم کو ہے ہے ان کا اصول ہے کہ یہ سی جاندار کو نہیں مارتے ، یہاں تک کہ کیڑے کوڑوں تک کونہیں مارتے ان کے ندہب میں کسی کی جان لیرۃ پاپ ہے یہ ہندوتو ہیں مگر ان کے اصول بہت الگ ہیں یہ لوگ انسانی اعضا کی بوجا کرتے ہیں اور بہت ہی امن بہند ہوتے ہیں۔''

'''تو بھی ہم کواپی تیاری تو کرنا ہوگا۔''۔۔،ن خان نے کہا۔

گاڑی کا کام کرانے می اور پیٹرول جمع کرنے میں تمین روز گے اور وہ آگے روانہ ہوئے، راام کررتے ہیں آیک طاونہ ہوائی کرامت کی والدہ کررتے ہی آیک طاونہ ہوائی کرامت کی والدہ کی طالت بھڑی اس وقت ہولوگ ایک گوئی کے قریب متصاورات ہوگیا۔
متصاورات سے پہلے کہ چھطان ہوان کا انقال ہوگیا۔
گاڑی گاؤں کے بازار سے ہٹ کر کھڑی ہوئی، انقاق سے بازار سے ہٹ کر کھڑی ہوئی، انقاق سے بازار سے ہٹ کر کھڑی ہوئی، انقاق سے بازار سے ہٹ کر کھڑی اورایک مسجد بھی تھی اورایک مسجد بھی تھی اورایک مسجد بھی تھی اورایک مسجد بھی تھی اورایک کے مسلمان خان دوڑ کرمسجد میں گیا اور اس نے

امام کوجالات بتائے ادر پھرانہوں نے تدفین کا بندوبست کردیاادرمسجد کے ساتھ قبرستان میں تدفین ہوگئے۔

سلامت ہوی کے اس طرح جدا ہو نے پر بہت اداس ہو گئے۔'' کرامت بیٹا تمہاری مال کے نعیب میں اپنا پاک وطن و یکنانہیں تعاارے ذرااور رک جاتی اس کی مٹی کوتو چوم لیتی کیا پید میں بھی و کمیر پاؤں گا کہنیں۔''

ہ ۔ رات ای گاؤں میں گزار نی تھی اور اس کے ذہن کے پردِے پرنیل کلٹھ موجود تھا۔

نیل کنٹھ نے کہا۔ ''عمر کروتمہارا سفر بہت سخص ہے، میں نے تمہارے دلی کے دشمن کو بھٹکا کر بیکار نیر کے ریگٹان میں پہنچاد یا ہے آ مے اجین ہے تم وہاں پرسکون ہے دو جار دن آ رام کرنا میں آ گے کا راستہ دیجے اون گا۔''

اجین شہرکا احول بی الگ ہنہا بہت بر سکوان یہ لوگ مہا ہیر دیوتا کو مانے ہیں۔ اور کپڑوں کا کم ہے کہ استعال کرتے ہیں ان کے تعکی جب یاترا کو نکلتے ہیں تو بدن برصرف ایک نگوئی انگاتے ہیں کان تاک بیلی مٹی کرد ہے ہیں اور سارے بدن برجی مٹی کی تہیہ بڑھا لیتے ہیں۔ اور ہرایک کے کاندھے پرجیگی ہوئی ہوئی ہوتا ہوتا ہوں وہ وہ اس کی ضرورت کا سامان موتا ہوتا ہوں وہ اجین کے دونوں طرف ان کی ضرورت کا سامان موتا ہوتا ہیں۔ اور ٹولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مہینوں کے سفر کے بعد ہیں ہم ہوتے ہیں۔ مہینوں کے سفر کے بعد ہیں ہم ہوتے ہیں مہینوں کے سفر کے بعد ہیں ہم ہوتے ہیں۔ اور ٹولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور ٹولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور مہا ہیر دیوتا ہوں ہی ہوئی ہوتے ہیں اور مہا ہیر دیوتا ہیں۔ یہ لوگ امن پہند ہیں نہ کی ہے گریے اور نہ کی کے معاطے میں دفل دیے ہیں یہ جینی کہنا تے ہیں۔ یہ لوگ امن پہند ہیں نہ کی ہے اور ان کی ہم اور نہ کی کے معاطے میں دفل دیے ہیں یہ جینی کہنا تے ہیں۔

ایک ہفتہ کے بعد تل کنٹھ نے اطلاع دی کہ اب آھے مغرکرہ کچھشر پند جمیئ ہے آھے تھے۔ مگرہ اب نہیں ہیں اور کرامت کا قافلہ روانہ ہوا سڑک پر آنا ضرور تھا مگر سمان خان جیسا آدی اس کی دکھے بھال

ہوئے تو میں خود ی مسکرایا۔" تو محویا پیخواب تھالیکن بروای خوف ناک اوردہشت تاک تھا۔ "لیکن نہ جانے کیوں مجھے سرمی بہت وردمحسوں ہورہاتھا۔ اس کے بعدمی کائی وبريك جامحتار بالجرسوكيا

مع کافی در سے میری آ کھی کھی، سرمی ورد ابھی تك محسوس مور ما تعاليك لك رباتها كدروكي شدت سيميرا مربعنا جارہا تھا۔ خرجیے تیے باہرا یا تو میں نے دیکھا کہ زوہیب دروازے پر کھڑا چیو تم چبار ہاہے ایسا کرتے وقت ا س کے چبرے کی رکس ابھرآئی تھیں بوں لگنا تھا کہ اس کے جبر مع الملك يحكم مول-

زومیب کی بیر کت د کی کرم را بند پریشرایک دم بإنَّى بوقليا۔" صبح صبح زوہيب كي پيچر كت بہت عي معيوب می مرش شدیددرد کی دجہ سے زومیب کابیل مجھے اور بھی

"زوميب مستمهين ذرابهي تميزنبين ب- كمع منع ـ "ميں نے انتہائی بخت کیج میں کہا۔

بيد كه كرمس انتهائي حيرت زدوره كيا كهزوميب كي آ تھوں سے آنسو نیکنے سے جبکہاں کے جبڑے سلسل چیو کم کی جگالی میں مصروف تھے۔

"دمم ....م .... من خود سے ایسانہیں کرر ہا ابو۔" روبیب نے چیسی چیسی آواز می کہا۔

"كيا مطلب .... بتهارا....؟ تم ايبانبين كرد بي موقو محركون كرد باب ؟ "على في حرت زوه ليج علم الوجيعاء

"ابو....بي چيونم مجھے چبار ہاہے۔" فورى طود يرجم يحميم تحريبين آياكه ال كي احقاله بات كالمل كيامطلب تكالول-

بربعی <u>جھے</u> معلوم تھا کہ زوہیب جھے سے جموث نہیں بول سکتا جبکہ زوہیب کی حالت بالکل میرے سامنے تقى إلى كى آئىمىيى كھٹى ہوئى چېرە وحشت زده ويران جبكه

برايك غيرانساني مخلوق سے ميرا بالا پڑھيا تفار ميري سجھ مي نیں آرہاتھا کہ کیا کول پر پھے سوج کرمی نے میز برايك كاغذ بجعاديا

" چيونگم ال پرتھوک دو۔" زوہیب نے چند کھوں تک امیا کرنے کی کوشش کی مجردد بانسا موكريرى طرح مصدون لكاتفار

مير ك لئے يمسورت حال بالكل نى اورخوف تاك تھی میں نے زوہیب کومنہ کھولنے کا اشارہ کیا اورانگلی اس ك منديس ذال دى وه لجلجاسا چيوكم ميرى أنكى سے ليث كيا۔ سراميت توبهت موئي سين معامله اين اولا د كاتفا\_

مل نے اس گندھے ہوئے چیوٹم کو باہر تھینجنے ک وسش کی لیکن دہ بار ہا ہمسل جا تایوں لگنا تھا کہ دوہیں کے منہ میں کوئی زندہ محلوق ہومیں نے بروی تک ودو کے بعداس منوس چیوکم کو ہمرکاغذ پر پنج دیااس چیوکم کے باہرا تے ہی مل نے اپنے سٹے کے چہرے پر بے حد سکون دیکھا۔ "تمہاری میات کب ہے ہے۔ " میں نے

ز وہیب ہے ہوچھا۔ ''محیط '' محیطی رات ہے۔؟''ال نے وهیرے دهیرے كهناشروع كيابه

" مجیل دات بیمیرے مندمی تفاض نے بیندکی مجونك من است نكال كربابر بجينك ديا-مبع ألم كل توبيه ميرے مند عن تقا اور جڑے حركت كردے تھے اور جب ے بیاجیوم باہری نبیں آیا۔ " میچلی رات کی بات من کریں چونک پڑا وہ کج کی شے یقینا کمی چیونکم ہوگا۔ میں کاغذ كولييث كر چرے كے ذيے من والنے كے لئے كافذك جانب برمائ تفاكميري أتكهيس حيرت اورخوف كالمكل كالمحل روتئين بمي موج بحي نبين سكنا تفاكه حقيقت من ايسا بعی موسکتا ہے۔ ایسانو فلموں یا کہانیوں میں ہوتا ہے وہ منظر تمای اتناخون۔

كاغذ برموجود جيوكم ببتكم الدازين ال رباب جرئے بالکل نیلے پڑے ہوئے تھے۔ جرئے بالکل نیلے پڑے ہوئے کا جم اتنا بڑا ہو جکا تھا۔ "منر درکو کی ندکو کی کڑ بڑے۔" دفعتا مجھے وہ رات یادہ منی جس رات اس مزک طلق سے دل فراش جی تھی۔ پہلے تو بھے پچھ بجھ مندہ یا کہ

Dar Digest 102 January 2015

نقصان ہوگا، اس ہے آگے میں چھوٹیس کہوں گا۔'' کرامت نے کہا۔

''اور میں ہو جموں کا ہمی نہیں کیونکہ دنیا میں ایسے بے شار حمرت انگیز پر اسرار نا قابل یقین واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے بارے میں آج تک کوئی توجہ پیش نہیں کی جاسکی ۔'' سورن خان نے جواب دیا۔ میش نہیں کی جاسکی ۔'' سورن خان نے جواب دیا۔ '' کرامت نے کہا۔'' تمہاراشکر یہ سون خان کے کہے کی کوئی توجہ کی کہا۔'' تمہاراشکر یہ سون خان کے کہا۔' کم تمہاراشکر یہ سون خان کے کہا۔' کم تمہاراشکر یہ اور مجھے کی

امتحان میں نبیں ڈالا۔'' ''سر میں اتنا تو جانیا ہوں کہ انسان کے کچھ نہ ''جھراز ایسے شرور ہوتے ہیں جن کو دو بی جانیا ہے کسی اور کوئیس بتاسکیا۔''ساران خان نے جواب دیا۔

''ایسالگتاہے اس روڈ پر کوئی گاؤں آباد ہے ہی نہیں۔'' کرامت نے کہا۔

''اب بمبئ قریب ہے اگر روڈ ٹھیک ہوتا تو ہم لوگ بمبئی پہنچ چکے ہوتے ۔''

مرائھی آباس اور تہذیب نظر آنے نگی تھی۔ جمبئی کے مضافات کی آبادی نظر آری تھی سرون نے کہا۔ ''اب ہم جمبئی میں ہیں اور ہم محمد علی روؤ پر ہی رئیس سے۔ وہ خالص مسلمانوں کی آبادی ہے۔ رہنے کو تھکانا مجمی مل جائے گا۔''

اب شهر شروع ہوگیا تھا سر، ان نے ایک جگہ فرک روک کرم علی روڈ کا پہ کیا اور پھر روانہ ہوا۔ زیارہ دیر نہ گلی اور ٹرک ایک مسجد کے سامنے سر، ان خان نے روک کر کہا۔ ''آ ہے پہلے رہنے کا بندو بست کرتے ہیں۔' دونول نے از پڑے اور مسجد کے اندر جلنے گئے۔ جب وہ والہی آ ئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان ہاریش مخص بھی تھا۔ باہر آ کر وہ بولا۔''سامان زیادہ ہوتا مردور بلانا ہوں گے۔آ پ کتنے دن قیام کریں ہے؟'' مردور بلانا ہوں گے۔آ پ کتنے دن قیام کریں ہے؟'' مردور بلانا ہوں گے۔آ پ کتنے دن قیام کریں ہے؟'' قیام تو ٹکٹ طنے ہے۔ آپ کتنے دن قیام کریں ہے؟'' قیام تو ٹکٹ طنے ہے۔ مشروط ہے۔''

رجمت على يولے۔" بيآب نے درست كہا جہاز كوك ايك أيك مينے سے

پڑے ہیں۔"

سرن خان نے کہا۔ ''ٹرک میں زیادہ سامان نہیں ہے نظر آتا ہے اندر کمرہ ہے اور بیج ہیں۔''رحمت علی نے جیرت سے کہا۔'' ذرا بھی شک نہیں ہوتا کہ اندر بھی کوئی ہے خیر آپ لوگ ان کو اتاریں اور میر بے ساتھ آئیں، آرام کریں، انشا اللہ سب بہتر ہوگا، آپ اوگ لمباسفر کرے آئے ہیں، آرام کی ضرورت ہے۔'' کرامت اور سسان خان نے سلامت اور بجول کو اتارا۔

ہ کرامت کی ہوئ ہو لی۔''میرے تو پیراکڑ گئے ہیں جھے معلوم ہے کہاب دو چاردن چلوں گی پھروں گی تو تاریل ہوجاؤں کی ۔''

دو کرے کا مکان ان کورجت علی نے دے دیا اور کہا۔ ''کھانے کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگ مجد کے ساتھ ہوئی کے لئے لئے لئے اللہ ماتھ ہوئی کے لئے لئے لئے اللہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ اورا گرسی امداد کی ضرورت ہوقا مسلمانوں نے کیا ہے۔ اورا گرسی امداد کی ضرورت ہوقا وہ بھی انتظام ہموسک ہا ہی شہر کے مخیر حضرات نے اس کا بھی ہندو یست کردیا ہے آپ نے فکر ہوکرد ہیں ، آپ کی خرودت ہم پوری کریں ہے۔ ' کرامت نے رحمت کی خرودت ہم پوری کریں ہے۔ ' کرامت نے رحمت علی کا شکر بیادا کیا۔

کرامت اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جمینی آیا تھا،
سیاس وقت کی ہات تھی جب وہ پڑھتا تھا اور کھیلئے آیا تھا،
آج وقت بدل عمیا تھا آج وہ دوسرے حالات میں آیا
تھا اس برایک ذمہ داری تھی اس وقت اس برکوئی ذمہ
داری نہ تھی، آج کے کرامت میں اور اس وقت کے،
کرامت میں بڑافرق تھا۔

سنیمان کے ترک کا سودا ہو گیااور ترک بک گیا۔
آ منہ خاتون اور سلامت بھی بہتر نظر آئے گئے، بچ بھی
چاک وچو بند تھے۔ کرامت اور سہ ان خان نگٹ حاصل
کرر ہے تھے، رات کو کرامت اور سر، ن کے ساتھ سلامت بھی کھانا کھانے ہوئل سمتے، رصت علی ان کا انتظار کررہا تھا، کرامت کود کھے کر بولا۔" آپ کی امانت

رباتھا۔ جھے جب ہوش آیاتو می نے دیکھا کر دخسانہ اور زوبيب مجھ پر بھے ہوئے ہیں۔

'' دہ ..... دہ .... جِیوَکم ۔''میں نے گھبرا کر ہو جھا۔ "آپ نے ہاہر پھینک دیاتھا...."رضانہ نے متكراكركها\_

"وواتو والبس أعمي تقامال."

"کیا کہ رہے ہیں آپ كمبراكر بوجعار

''وه..... کیا کهه رئی هو..... مجعه سمجه نبین "ربا\_"عمل نے کہا۔

وج پ اورہم زوہیب کیانائے کے بعد ہاتمی كررب تنظ كه بلاهبه آپ وضح و خيخ ب موش ہوگئے۔"رخسانہ بولی۔

ميرامنه .... رخسانه كي بات من كراحقاندانداز من کھل گیالیکن رخسانہ کالہج اور چبرے کے تاثرات اس کی سيائي كاثبوت ديد جست تصريبهن أيك بات ضرورهم مين ا تناضرور جانتا تھا کہ وہ آئی آ سانی سے مجھے تھوڑ ہے گئیں ووجھے سے بدلہ ضرور لے گی۔ کیونکداس کی نظر میں ، میں اس \_10 FOK £ 2

رات کے 12 بج كا وقت رہا ہوگا۔ من زوميب کی وجہ سے پر بیٹان تھا میں جانیا تھا کہ وہ میرے یجے کو ضرور مارد ہے گی۔ بچھے کھے کرنا تھاز وہیب کو بچانا تھا۔

دفعتا کے بعدد میرے زومیب کی خونتاک چیبی سنائی دینے لکیس وہ چینیں اتنی خوف ناک اورول دہلا دینے والی تھیں کہ بورا گھر ملازموں سمیت زوہیب کے کمرے میں جمع ہوگیا زوسیب کی آتھیں اور کوج هی ہوئی تھیں۔جبکہ چیونم اس کے منہ میں تھا جسے وہ چیار ہاتھا۔اس آئے بڑھا کراں کے ایک ہی وارے می لم لیٹ ہوگیا شرنو میں تھے۔ سمی زیانے میں پہلوائی اور کشی کرتا تھا اور بڑائی جی دارتھم کا "الک سیجھ سے جھوٹے سرکار کی حالت دیکھی

حمرمیری جرت کی انتها ندری که شر**فو**ز و هیب کے د مھے سے اڑتا ہوا تھے کے پروں سے جاکرایا۔ رخسانہ کے حلق سے خوف ماک جیخ نکل اور میورا کر کریزی <sub>۔</sub>

منکھے کے تیز رفتار پردل نے شرفو کی گردن کاف دی تھی ادراس کا بے جان لاشے فرش پڑاتھا۔ دوسرے ملاز میں ہیے منظره کھے کر چینے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے جبکہ دھنود ہال کھڑی ہوی مجیب نظروں ہے اس لاش کود عکید ہی تھی۔

ز وہیب انتہائی حقارت ادر نفرت بعری نظروں سے ال لاش كود كميرر باتفاز وبيب كي آتكھوں ميں عجيب فتم كا خوف تاک تاثر تھا۔ زوہیب اب آ ہتے آ ہتے میری جانب يزهد باتحار

"جواد ہٹ جا تیں یہاں ہے...." رخمانہ ججن

لین میں نے شام سانبیں .... اب زوہیب مجھ تك بيني يكاتهازوبيب في مجيد كريان سے پكر كرا تعالما اور بے حد تقارت سے محور نے لگا ای کمیے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر يول يزاله

وه صداحس برہم بھی بھی دھیان نہیں دیتے میری جان بیان کا سبب بن سیا۔ اذان کی بر مشش اوردلول کوچھو کینے والی آواز زوہیب کے کانوں سے نگرائی اورز وہیب بے ہوش ہو کر کر بڑا۔

بے ہول زوہیا کے چرے رمعصومیت اوركرب بيك وقت بإياجا تا تفار رضانه مستنى مولَى آكى اور چنے چنے کردونے تکی۔ مجھ سے اینے لخت جگری بے عالت دیکھی بیں جاتی تھی ہم نے کسی کا کیا بھاڑا تھا جوہم کوبیدان ویکھنے پڑے تھے شرفو کی بے گناہ لاش الگ پولیس کی منتظر تھی۔ جبکہ زوہیب کے بے ہوش ہوجانے کے بعد میں اور خسانیہ بہت کوشش کرے اس چیوم کونکالنے کی کوشش کے منہ سے فون جاری ہو چکاتھا اس کی آ تھیں فوف میں تقے مرہم ناکام رے یوں لگاتھا کہ جیے کس نے منہ اوردہشت سے پیٹی ہوئی تھیں کہ میں زوہیا کی مدرکنے میں پلٹی ڈال دی ہو سے ہوئی میں بھی جڑے حرکت

Dan Digest 104 Usquary 2015



# م**رامرارمندر** عاصمهاجم-جندانواله- بمكر

کھنٹر نما مندر کا دروازہ کہلتے ھی اس جگه موجود گائوں کے سارے لوگ حبران و پریشان ہوگئے کیونکه صدیوں سے ویران مندر میں بے شمار دیئے جل رہے تھے اور ان دیوں کے درمیان ایك مجسم آتما بیثهی تهی.

رات کے گھٹا ٹوپ اند جیرے جس جنم والبنے والی پر ہول، پر ہیبت اور ڈراؤنی کہانی

معمریہ ایک ایبا واقعہ ہے جس نے **گا**ؤں کے باتوں کا نمال اڑاتے تھے اس واقعہ کی شروعات اس طرح ہے ہوئی۔ گاؤں میں آیک لڑکا جس کا اصل نام توعاشق تھا مگر وہ فطر تابہت ہی بھولا اورا کر بے دتو ف کہا جائے تو بے جاند ہوگا،اسے ہم سب گاؤل والے بھولا

**یں۔** ان دنول کی بات ہے جب میری مریبی کوئی بیں سال کے لگ بھک تھی، میں ایک گاؤں میں ۔ لوگوں کونو ہراساں کیای محربیرے جیسے سرپھرے ا کی مال اور تنمن بہنوں کے ساتھ رہتا تھا، اس گاؤں ۔ نو جوانوں کو بھی خوفزوہ کردیا ۔ہم جوگاؤں والول کی کے لوگ بہت می سے ، کھر ہے ،سادہ اور برخلوص تھے محرایک عادت جو ہزمگوں سے لے کرکم من بجول میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہ ان شمی تو ہم پریتی تھی ، وہ ہرابک انہونی کے بارے میں مختلف قیاس کرتے۔

Dar Digest 89 January 2015

copied From Web WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



" كيي سي في الماني سي يوجها-"أيك جاب كرناموكا .... تم كوما لك." "مجھ کو۔" میں نے جیرت سے او جھا۔

" إن منهم كوما لك من كيونكه تم يه جاب كرو مح اورده آتماميرے تيفي من آجائے كى ....اور من وصوان موجاول گا۔" اس نے خیالی یا و کیاتے ہوئے کہا۔اس کی بات من كريس نے كہا۔ مم اس آتما كے ساتھ كھم مى كرو م<u>م کھی کوئی</u> واسط نہیں۔''

میری بات من کرجگن کے ماتھے پر شکنیں نمووار

" ما لک بحد تمهارااور عمل بھی تنہیں کرما ہوگا۔" " "اجھا ! من نے سرجھا کر کہا شاید میں بھول محیاتها که بین کی محبت میں جوکام کرنے جار باہون وہ کام نلط ہےاور گناہ ہے۔ "مجھے کیا کرناہوگا۔ '''

وبتمهين قبرين نيث كرنيك رات تزارني موگی .... قبروه جوکم از کم 5 سال پرانی ہو۔''

"قبرمى أيكرات .... من في الركركبار

" بال ما لک ....ایک رات ....جومین بتاوک<sup>6</sup>ووه تنہیں پڑھناہوگا۔" میں بھول گیاتھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور سلمان قبرول کا احترام کرتے ہیں لیکن مجھے بیٹے ک مبت نے اندھا کردیا تھا، میں جوکرنے جارباتھا وہ خلاف قانون تعااورخلاف قدرت تما ركين ميري أتحصول يرتوي

رات کے تقریباًبارہ ج چکے ہوں سے مری تاریجی جیمائی ہوئی تھی جاروں طرف ہونکا عالم تھا .... سردی ک شدت می اضافہ ہو چکا تھا می جگن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑ اقعا۔"وہ قبر کہال ہے ۔۔۔۔؟" میں نے سرسراتی موئی

''واز مل جگن سے پوچھا۔ ''اندر '''' جگن نے ہاتھ کے اثبارے سے کہا ''سر بینو م عمل اورجم من نارج لائث كى روشي عمل اس قبر تك يتنبي مين - مين ايك انتهاكى برانى اور بوسيده عمارت عن دفعنا کسی الوکی بھیا تک آواز سے بیرے بورے جسم میں موجودتھا بیمارت عام ممارتوں سے مختلف تھی اس کاطرز تقبیر

سرطهر دوز حمق میں باہر بین کر کندی ملعوں کوتمہاری ست آنے ےددکوں گا۔" "محر .....!"

"اگر ...... گریست کچھنیں ..... وہ کوئی معمولی آتما نبیل ..... اگرتمهاری جان چهوث جائے گی تو ..... وه میری ہوگی ۔۔ میں این سارے کام سیدھے کرلوں گا۔"اس کے کیج میں بے پناہ بیارا قدآ باتھا۔

ووایک بہت پرانی قبرتھی۔ جنگن نے اس قبر کو بالکل صاف كرديا برانسان كوقبر عن ضرور ليشتايز تا باسية اعمال کا حساب مفرور دینایز تا ہے .... مگر میں زندہ ہی اس میں لیٹ کیا تھاجگن کے بتائے ہوئے منتریز ھتے ہوئے جیسے مں سب کھی بھول گیا تھا نہ جانے گئی دیرگزری ہوگی کہ جھے الیا لگا کہ کوئی میرے اور آرباہو .... میں نے تھبراکر م<sup>ر</sup> تکھیں کھول دیں۔

کیکن وہاں کوئی نہ تھا چند محوں کے بعد میں نے ريكها كه بين أيك أق ودق صحرا مين كفرا مون - بياس كي شدت سے میرے طلق میں کانے پررے تھے وفعا میں نے ایک چینے کی تیز آواز سی جو کہ میرے بالکل پیھیے ے بنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں مزامیرے حلق سے چینیں نکل شکیں اور میں نے بھا گنا شروع کردیا.... بھا سکتے بهاشختے میرا بیر پیسال اور می از کھڑا کر گریڑا دہ منحبی پرندہ جھکائی دے کرمجے برحملہ آور ہوا میں نے اپنے چبرے كوبيانے كے لئے دونوں ہاتھ آئے كردئے يرندے كے بنجول كاركر سير يد دنول انهول سيخون بينا كامل نے دردی شدت سے محصیل کھول دیں۔

شاید سای شیطانی قوت کا کمال تھا جس سے میں ا ہے بچے کو بچانا جاہ رہاتھا۔ میرے باز دؤں سے خون بہہ رہاتھا کچھ بی کمے گزرے ہوں مے مجھے ایبا لگا کہ میں فضاؤل مي برواز كرد بابول .... ميرى آلكھوں كے سامنے نیلے پیلے تارے رفض کرنے لگے میں نے تھبرا کر آئٹمیں کمیں آدمیرے سامنے کا منظراب دوسراتھا۔

copied From Web Dar Digest 106 January 2015

هل في خصوس كيا كد مندر هن يعيلي نام واربوان ہی چراغوں کی بدولت ہے ہمارے دل میں جوخوف اور ڈرکنڈ کی مارکے جیٹھا تھا اب وہ قدرے زائل ہوگیا ادرہم جاروں جرت ہے کھوم چرکراس مندرکواپ و کھے رېقے۔

مندر میں کہیں بھی بھولے کا کوئی نشان نہ تھا نجانے وہ غریب کہال عائب ہوگیاتھا .....؟ یہ بات سویتے اور کرتے ہم جاروں مندر کے دروازے کوانچی طرح بندكر كے والي آھي۔

معمروالين آكريس في كي بحي ظاهرته موف دیا اور معمول کے مطابق دن گزر کیا شام کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اورحسب معمول ریدیو براینا بیندیده برد کرام سنتا رابه ای ادر بری تینول جبنیں سوسی و می بھی رید ہو بند کر سے سونے کی کوشش کرنے لگا ،چونکہ گری کا موسم تھا اس کئے ہم سب سحن میں جاريائيان بچھا كرسوتے ہے۔ ميري جاريائي كے ساتھ يى بائى چھولى ى ميزير يانى ركد تى تىسى اكرات مى منی کو بیاس منگے تو وہ اٹھ کر یاتی لی کے ۔ پاس عی مں نے اپتاریڈ ہے جمی رکھ دیا تھا۔

اہمی میں نے دوسری طرف کروٹ کی عاصی کہ رید بو بوری شدت سے آن ہوگیا، عل نے کرند، کھا کر بیجهیم موکرد یکھااور جلدی ہے اٹھ کراہے بند کردیا۔میرا ول يرى طرح وحرك رہا تھا۔ على مجرسونے كے لئے ليث كيا الاشعوري طور برميرا خيال ريديو من عي الكاتفا كهاب ببيح كه تب ببيج - يمر جب كاني درير زركي تو مجھے تدرے اطمینان ہوااور میں محرسونے کی کوشش میں لگ کیا۔ ابھی مجھ برغنودگی طاری ہوئی تھی کہ آیک بار پھر یر بو ک آواز اندهرے اور خاموش رات می توج ی۔ میں شیٹا کے اٹھ بیٹا۔ ڈرتے ڈرتے ایک

آواز پر وہ کیوں نہ جاگیں۔؟"سویے الجھتے میں بعرسونے کی کوشش کرنے الا تحراب مجھے ایسا لگ رہاتھا كه جيے برے سر بانے كوئى بم ركھا ہے جوكى بھى نعے بیت مکتا ہے۔ چرنجانے کب میں سو کیا۔ نیند میں بھی من ريد يو بند كرتا اوروه بكرن المحتليد

صبح میری آی نکھ اس وقت تھلی جب سورج کی آسان بررا جدهاني محى دن كا اجالا بورى طرح برسوتيل چاتھا ، دعوب ہارے کی حن میں دیے یاؤں آئی جارہی تھی باور چی خانے میں برشول کی آ وازیں آ رہی تھی۔

میراسب سے بہلاخیال آن ہوتے ریم لوک جانب عمي حكر كو كي بهي مناسب سرامير ، باتحد نه لكا . میں افعا منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے ناشتہ کیا اور

ووستوں کے باس عمیا کہ اگران کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے تو وہ ضرور مجھے بتا ئیں سے کیونکہ ہم عارون بی اس ویران مندر شی تملئے تنے میکران تینوں میں ے سی نے ہی کوئی اس متم کی بات ندکی تو میں نے بھی بتانا مناسب نهتمجمااور پچھ دريے بعد تھرواليں آھيا۔

اس کے بعدایک ہفتہ بالکل فیریت سے گزر کمیا اور کوئی بھی الی بات نہ ہوئی جس سے میں خوف اور پریشانی کا سامنا کرتا۔

ہارے کاؤں کے نزویک عی ایک اور کاؤں تھا جهال ميري اي كي منه يولي بهن كا جيشه فوت بهو كمياءا ي كا جاناضروری تھا ای کے ساتھ میں بھی وہاں میا بنماز جنازہ کے بعدای نے بچھ سے کہاکہ میں گھروالیں علاجاؤں کیونکہ وہ دودن رکیس کی جس نے ہای بعرلی اورائے محروالی آ عمیا۔ دونوں کاؤں کے درمیان فاصله زیاده نبیس تفااور باتی دنوں کی بدنسبت موسم بھی کافی خوش کوار تھا اس لئے پیدل چلتا ہوا اسینے کھر کی ر پھرات بند کیا .... بن بری طرف کانب رہاتھا، بیرا ۔ جانب روال تھا۔ راستے میں ہمارے کا وُل کا تبرستان ان روال لرز رہا تھا۔ جرت انگیز طور برمیری ای تھا، میں دہاں سے گزرر ہاتھا کے اچا تک دہال ساولیاس ببنیں کمری نیندسوری تعیں۔ ' حالا کے۔ زرائے کھنے کی میں ماہوں ایک وجود کود کھ کر بری طرح جو نکا۔اس کی از بربری ای کی آ کلیکل جاتی تھی تورید ہو کی فل سیشت بیری جانب تھی اور میں نے انداز ولگایا کدوہ کوئی

Dar Digest 91 January 2015

copied From Web

وگئے۔ کھے اٹی موت تھیٹر سے اسٹر بچر پرزوہ یب باہر آیا، اپنے بچے کود کھے کرمبرا سے دل باغ باغ ہوگیا اس کے پورے منہ پر ٹی بندھی بڑی نظور ہے سے تھی ۔۔۔۔ اور وہ کائی تھیک لگ دہاتھا۔

☆....☆

د ہوار پر ظاہر ہونے والے وہ مناظر غائب ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کا سوداا پی سوت ہے کرلیا تھا۔ میں وہ مناظر دیکھنے میں انتا کمن رہا کہ میں بھول گیا کہ دہ لڑکی اور دہ دونوں بھائی غائب ہو چکے تھے۔

تاریمن کرام ....! ہیں اس کہائی کا مصنف آب

ے خاطب ہوں ہے کہائی جس کا رادی جواد حیور ہے بچے

ہ با جھوٹ میں نہیں جانتا اس کہائی کا مسودہ مجھے

ت میں طاقعا جو کہ خاصا ہوسیدہ اور کائی گلت میں تحریر کردہ تھا، ایسا گلا تھا کہ جھے کسی کوجلدی ہے رجسٹر کے ہوسیدہ صفحات پر کئی جگہ خوان کے سو کھے دھے ہیں؟ جواد کا کیا ہوا؟ اس روح کے ساتھ کیا ہوا؟ "ان ہاتوں کا جواب اس مسود ہے میں نہیں ؟ اس کہائی کو میں نے دوہارہ تیار کیا اور فیر ضروری ہاتوں کو حذف کر کے آب بحک پہنچادیا۔

اب فیملہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بیداستان کے ہے اس واستان کے ہے کہ بیداستان کے ہے سے کہ بیداستان کے ہے کہ میداستان کے ہے کہ میداستان کی جاتھ میں ہے کہ بیداستان کے ہے کہ میداستان کی جاتھ میں ہے کہ بیداستان کے ہے کہ میداستان کی جاتھ میں ہے کہ بیداستان کی ہے کہ میداستان کی جاتھ میں ہے کہ بیداستان کی دائے ضرور دیکھی گا۔

کرمیرے چہرے برلرزے کی کیفیت طاری ہوگئی۔ ''خودکو بچا تا ہوں تو ہیٹا مرتا ہے۔۔۔۔ بجھے اپنی موت تو منظور ہے لیکن بینے کی نہیں۔'' میں نے سوچا۔ ''نحمیک ہے۔۔۔۔۔ بجھے تمہاری شرط منظور ہے ۔۔۔ میں اپنے بینے کوچھے سلامت و یکھنا چاہتا ہوں ابھی ادرای وقت۔۔۔۔'' میں نے افسر دہ لیجھ میں کہا۔

المیری بات سن کرده کھل آھی۔ اس نے دیوار ک بائب اشارہ کیا۔

دیوارجیے کسی سینمااسکرین کی طرح روش ہوگئی۔ وہ ایک اسپتال کا منظرتھا۔۔۔۔ آپریشن تھیٹر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تضے جو کہ سارے میرے ملاز مین تے جبکہ رخسانہ پریشانی کے عالم میں باہر کھڑی تھی اس کے چہرے پرسوگواری کی ای کیفیت تھی۔

جند محول بعد آپریش تھیٹر کا دروازہ کھلا اورڈ اکٹر باہر آیا۔"مبارک ہو ....مسز جواد آپ کے بیٹے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔"

"شکر ہے خدا کا ....." رخسانہ نے تشکر انداز میں کہا۔"گرمسز جواداس کی بیرہالت ہوئی کیے، جبڑے اس حد تک سرج گئے کے کھا تا ہیا مشکل ہوگیا۔"

"معلوم تبین ڈاکٹر صاحب شاید کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔"

"فیر ..... خطرے کی کوئی بات نہیں .... کھانے میں صرف فیوں غذاؤں سے گریز کریں اپنے شوہر کو بلوائیں کہاں ہیں ۔ ؟"واکٹرنے شجیدہ کیا ہیں ہوجھا۔ گہاں ہیں ہوجھا۔ والی کا کائٹر کی بات من کر رخسانہ کے جہرے براوای

ڈاکٹر کی بات س کر رخسانہ کے چہرے پرادای طاری ہوگئی۔

"ان کی ایش کل قبرستان سے لی۔ ان کے ساتھ ایک اور لاش بھی تھی نہ معلوم وہ قبرستان کیا کرنے مسلے تھے"رخسان کی آتھوں سے آنسوفیک پڑے اوردہ بھوٹ بھوٹ کردودی۔

"اوه ..... سوری مسز جواد فیک کیئر۔" یہ کہہ کر کے متعلق ای رائے ضرور دیجے گا۔ ڈاکٹر دوسری طرف چلا گیا محرر ضانہ کے آنسو تھنے کا تام نہیں تی لید ہے تھے۔



copied From Web

ا سماء الحسنى \_\_\_\_ كا ميا بي كاراسته (آرزوئين اسطرح بھی پوری ہوجایا كرتی ہیں

إبرمشكل كاحل بذريعه موكلات جس بريشاني كي وجهت آپ کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگئی ہواور ہر عامل نا کام ہو گیا ہوہم ہے مشورہ ایک بارضرور کیں عامل وہ جس علم سأت سمندريار حليه كاليابي وسفلي جادونتم تأثمر سے پھر دل محبوب تالع ہوگا اولا وفر مان بردار خاوند سے برخی بچول کے اچھے رشتے اور کاروبار میں کامیابی وہ نُولُ مَا يُولُ مُدَهُولَ بَلْمُوا بِيُ أَخْرَىٰ المَيْدَ مَجُهُ كُرْسِيدِ فَرِمَانَ شادے رابطہ کریں انشاء آی محسوں کریں گے ایک فون (كال نے 10 ري زندگي بدل دي

جارا ہر مل ونیا کے ہر ال سے جھٹا گھٹا کو نے میں اثر کرتا ہے

جادو جلاتا ہویا تم کرنا ہو

شادی کرنی ہویارکوانی ہو

اولاد كاشهويا بوكرم جاتا

شوبريا پيوي كي اصلاح

كاروبارى بندش

گھريلونا جاتي

جنات كاسابيه وتكرمهاكل

سديد فرهان شاه كاپيام بولوگ سرچة ريخ ير. وہ ہمیشہ دکھی رہتے میں پلک جھیکنے سے پہلے کا معم جو مجزے کام بنائے

سرال میں بہوسب کی آگھ کا تارائن سکت ہر کام 100% رازوارن کے ساتھ

زندگی کی کوئی بھی خواہش ہے کسی کو پانے کی اُتمناا بنوں کی ہے رقی سے دفعی میں یامیاں بیوی ی رجمش کوختم کرناہے

کلام النی سے ہر پریشانی کاحل پیلے تعویز سے آ کی اجری ہوئی زندگ جو ایم ع میں بہارا یک فون کال پر آپ کے سائل کاعل ایک فون کال پر

غرض کوئی بھی جائز خواہش ہے تو پوری ہوگی انشاء اللہ

میں آپ سے ایک فون کال کی دوری پرموجود ہوں فون ملاہیئے اور آز مالیجئے ا یک بارجمیں خدمت کا موقع دیں کا مرانیال آپ سے قدم چومیں گی اور آپ یقینا بہترین بورخوشگوارز ندگی کالحلف اٹھا نمیں گے۔ نوٹ : جوخوا تلین وحصرات خورمیں آسکتے ووگھر بیٹھے نوان کریں اور ہم سے کام لیں انشاءائند کامیانی ہوگ ۔

وه علم بی کیاجس میں اثر ندروه آنکھیں کی کیاجن میں شرم ندہو۔ وہ علم بی کیاجس عمل ندہو۔ وہ زبان بی کیاجس میں اثر ندہو۔

الچره طاپ پین بازارا چره الا بور پاکتان می استان می استان می الحقال می استان می استا

وه چوبیں مجیس سال کا ایک کوراچٹا عام ہے نقوش کاصحت مندآ دمی تفالیکن این چبرے مہرے کے اعتبار ے نجانے کیوں تھ کا تھ کا سانظر آ رہا تھا اور اس کی آ تھوں میں انجائے تفکرات کے سائے تھے۔ اس کے بعد مرراہ کی مرتبدال سے ملاقات ہوئی، ممر میں دورے عی سلام دعا كرك كرر جاتا، كوتكدوه ابنا دايان باتحد يتلون كى جيب من ڈالے ہوتا تھا اور جھے اس کے اس اندازے چ محسوس ہوتی تھی، مجھے یعین تھا کہاں سے ملنے کے لئے رکا بھی بو وہ بھے سے ہاتھ تیں ملائے گا، لیکن ایک باراس نے مجھے فردوس ماركيث من روك ليا\_

"كيابات ب جناب؟ اب تو آپ مجو سے دور دور ہی رہتے ہیں؟ بول کترا کر گزر جاتے ہیں، ہے جمہ ے ناراش ہول ۔"

ومنبين السي تؤكوكي بالتنبين؟'' میں نے خوش اخلاقی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"دراصل مي بهت مصروف بوتا مول." "اب الى بھى كياممروفيات، آيئے ايك كب عائے ہوجائے۔

اس نے باتیں ہاتھ سے میرا بازد پکر کر تقریباً تستحینجا،اور مجھےاس کے ساتھ نعمت کدہ میں آنا ہی پڑا، ہوکل من جائے كاكب الفانے كے لئے جب اس في اپنا وایاں ہاتھ وجیب سے نکالا بتو میں نے دیکھا کہاس نے سبز رتك كاسوني دستانه وكمن ركها ي

"گرمیوں میں متانہ؟ مجیب سکی ہے۔" میں نے سوچا بحرال کی وجنیس پوچی ۔

بی نے خود کی جواز سوچ کئے تھے۔"مکن ہے ال كا باتھ برصورت ہوءاس پر برص كے دھے ہول يا مجر اے کوئی خاص مرض ہو،جس کی جہے ستانہ پہنتا پڑتا ہو۔"اگر میں نے ای روز دستانہ مینے دیکھا ہوتا ہو آئی توجہ نہ ویتا کین اس کے بعد بھی وہ مجھے جب بھی ملاء دستانہ ہی ۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے یہ تھیک تھا؟ "میں نے پہنے ہوتا، اس کے علاوہ بن نے اسے کسی اور ہے بھی پوچھا۔ مصافی کرتے نہیں ویکھا، تب مجھے اس کے بارے میں "تی باں سیبالکل ای ہاتھ کی طرح!"

الجھن ہونے لکی، آخرا یک روز کیفے کے لیبن میں جائے یے ہوئے میں نے اس سے پوچھ سی لیا۔

"به کیابات ہے مرصاحب؟ آپ ہمیشہ ایک التح من وسماند يندري إن اوراكب كى سى الحريمي حبيں ملاتے، تنج پوچمیں تو شروع شروع میں جھے آپ ے کترانے کی دجہ بھی یہ جاتھی۔"

اس كى كھوئى كھوئى آئىمىيى ئىچھادر دھندلى ہوتئيں اوروه بوجمل سے مجمع میں بولا۔

"آب میری براخلاق کی دجہ سے بی مجھ سے كتراتے ہیں،لیکن مل مجبور ہول، اگر میں آپ ہے مصافحہ کرتا تو میرے ہاتھ کالمس محسوس کرتے آپ کواتن كراميت آنى كرآب بحدے نفرت كرنے لكتے ، ميرا خال ہے جھے اب آپ سے چھیا تاہیں جائے۔ 'یے کہ کر اس نے دستاندا تارکراپناماتھ میرے سامنے کردیا۔

"اوہ خدایا!" مجھے جمر حبری ی آھئی۔ بڑا ہی بعيا تك وتحدتها - بالكل سياه ، خشك اورجمريون بمرى كعال ، سوكھی سوكھی بخروطی ادر توسیلے نا خنوں والی انگلیاں ، مجموعی طور پروہ کسی بہت بڑے ہرندے کا بڑا سا پنجے معلوم ہوتا تھا، آگر مرف اتناى موتاتو شايد مين نه چونكما اليكن واضح طور برمين ئے یوں محسوس کیا، جیسے ان مخروطی انگلیوں کے نومسل تا خنوال والمصرول مع خوان كى بوندي فيك ربى بول، من نے باختیارمیز کی سطح کودیکھا۔ وہ بالکل صاف اور خنک می ۔ یوں لگا تھا جیسے خون کی بوندیں ٹیک فیک کرہوا می تحلیل ہوری ہوں، بلاشبہاس کی دل کش مخصیت کے ساتھ اس غیر انسانی گھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بڑی کراہیت**آ میزمی**۔

"و يکھا آپ نے؟ كتنا بھيا تك ہاتھ ہے آج ے ایک سال سلے راہانہ قا؟"

عمرنے متانہ پہنتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لئے در مراجرت انگیزانکشاف تعاب

January 2015

اور خود ابھی تک نہیں آئے تھے ۔ میں بدول سا ہوکر گھرجانے کے لئے مڑا کہ اچا تک ایک ہولہ حرکت كرتا نظر آيا۔ اس كا رخ ميري جانب عي تفار مي آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کراہے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آ کررکا۔ عا ندکی مهم جا ندنی میں جو د جو دنظر آیا، وہ سید صاحب تھے۔"آؤر" وہ یہ کہتے ہوئے مندرکی ج نب چلنے کئے اور میں کسی روبوٹ کی مانندان کے بیچیے علنے لگا اور ہم مندر کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ مندر کے دروازوں کے دونوں بٹ کھلے تے ....سیدسا حب اندر داخل ہو گئے اور میں ایک بل كورك كيابه بي محصور بور بالقا كوئى انجاني تشش مجھ اندر کی جانب مینی ری ہے۔ میں نے دھرے سے ا ندرائے قدم رکھ ویئے۔ اندرمندر می عجیب ی میک تبھیلی ہوئی تھی دیواروں کے سامنے رکھے قطار میں تمام منی کے ویئے روشن تھے، ویوں کی زردروشنی میں مندر کا اندرونی منظر بروا می مجیب تھا۔ دیواروں پر لکی تمام تصاوير بهت بل جيب تاك محسوس موري تحيل محص لكا ان سب کی خوف تا ک آسمیس مجدی کو تھورر ہی تھیں۔ روشن جے اغول کے درمیان سیاہ کہا س میں مجول

و بی خورت میتھی تھی اس کے سیاہ یالوں نے آج اس کا چېره تېيىن ۋھانپ ركھا تھا اس كا چېره چراغول كى روشنى میں داضح تھا....اس کے چہرے کا ایک حصہ بے حسین تھا اوردوسرا حصد ایا ہے صد سیاہ تھا ہوں جیسے بری طرح تجنس گیا ہو .... زردروشی میں اس وقت اس کا چہرہ بہت ہی بھیا تک لگ رہاتھا اور حیرت کی بات رہمی کہ مجهداس سے بالکل بھی خوف محسوس نبیس ہور ہاتھا۔

مل دمیرے دمیرے قدم اشا تا اس کے قریب پنجااورسانے بیٹھ کیا .... ووسکرائی وہ کچھ کہدری تھی، زبان میری مجھ سے باہر تھی ،ابیا لگنا تھا کہ جیسے وہ کوئی منتریوه ری هو جیب سحرسا تھا اس کی آواز میں، میرے ذہن برغنودگی می طاری ہوری تھی میں مدہوش سا ہور ہاتھا، پھر میں نے ویکھا وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ برنیند طاری ہوئی اور نیند کی حالت میں شاید میں احل مك دروازه كهولا ..... محلي كاايك بير پيش امام صاحب كابيغام لاياتها كرمجهام صاحب بلارب بير یہ سنتے ہی میں چلا ہوا مجد کے یاس بے جرے من جلا آیا۔ جہاں امام صاحب اکثراوقات گاؤں کے لوگوں کواللہ رسول کی باقی بنایا کرتے تھے اس جگه کی لوگ پہلے سے تشریف فر مال تھے۔ بسائيك جبره جو بحصانجان لكاده ايك بزرك كاتعاب '' بینھو بیٹا۔'' میں انہیں سلام کرکے بیٹے گیا .... '' بیرسید کمال شاہ ہیں۔'' امام صاحب نے بزرگ کی طرف اشارہ کرکے مجھے بتایا۔ میں نے انہیں دیکھا وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے دیکھنے پر دہ مسکرائے۔ '' یہ میرے پیرومرشد ہیں اور مندر کا طلعم

ہے۔'اہام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب کی بات بریس نے انہیں حرت ے دیکھا۔"میری ضرورت ۔؟"

تو ڑنے آئے ہیں۔ اور تہاری مدد کی ضرورت بھی پڑسکتی

"ہاں۔"سیر صاحب نے اثبات میں سر ہلایا۔" میں رات میں ایک مخصوص علی کروں گا۔اس کے لئے جھے تمہاری ضرورت بھی پوسکتی ہے۔ مرتم تھبراؤ مت الیا کھیلیں ہوگا جس ہے مہیں نقصان ہنچے گا۔ 'ووشایہ ميرى اندرونى كيفيت كاندازه لكاسيك ينتيجمي مجهر سلى دين جابی۔ میں میں انہیں مطمئن کرنے کے لئے مسکرایا۔ بدالگ بات بھی کہ میرے اندر کی ٹوٹ چھوٹ مجھے اس کام سے روک ربی تھی اور میں وہ کیفیت مجھنے کی کوشش كرد باتفاجواس براسرارعورت كد يمض برمحسوس كي تقى \_ ☆.....☆......☆

رات کا وقت تھا آ سان جیکتے تاروں سے بمراہوا تھا۔ میں بے چنی سے تبل رہاتھا۔ سارا کاؤں اندهیرے اور سنائے میں ڈوب چکا تھامیری نظریں مندر يرجمي ہوئي تھيں اورول ميں ملكا بلكا اضطراب اور بے پيني کرومیں بدل ری تھی مجھے نیند کی شدت پرداشت سے بإبرهي -تكر پيربعي من اين آنگھوں كوسلتا ہوا كھڑاريا۔ مجھے انتظار سید صاحب کا تھا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا

Dar Digest 95 January 2015

طرف دیکھا۔"مں بھی بچھ در پہلے آپ بی لوگوں کے متعلق وچر باتما۔"

ال فے برش پلیٹ میں دکھتے ہوئے کہا۔ "امارے متعلق کیوں سوچ رہے تھے؟" محویال صاحب!"ميںنے يوجھا۔

"ميسوج رباتها كرآب في ميرى طرف آف كاوعده كياتها ليكن آب آئيس ليكن ببرعال آب آج

''بس توبال صاحب، وقت بی نبیس م<sup>۱</sup>۱۰ اس ونت بم كل ونبيل موت؟"

" منہیں ....بالکل نہیں، بلکہ جمھے بری خوشی ہوئی ہے آپ پہلے جائے پیتا پسند فرمائیں سے ، یاتصوبریں دیکھنالا' " خيائے وغيره كالكلف نەكرىي، بىم تۇسرف آپ کی گرال قدر تصاویره یکھنے حاضر ہوئے ہیں۔

" خبر پہلے آپ تصوریں بی دیکھیں۔ آج کل آرٹ کی کوئی فدرنہیں جناب! آج کے دور میں آرشٹ بھو کے مرتے ہیں!''

مں سمجھ کمیا کہ اس بے جارے کی تصویریں بکتی بکاتی نہیں ہوں گی ، ویے بھی وہ اپنے رکھ رکھاؤے بی كوكى د هنك كامصور نظر نبيل آيا تعابه دوايك وم بني باتحد مں لے کرہمیں وہ تصوریں وکھانے لگا۔ جو کو تفری کی د بواروں بر میر حمی تر چھی منظی ہوئی تھیں۔ ایک ایک کرے ہم نے ساری تصویریں دیکھیں ، اور تب جھے شفقت کے وہ الفاظ یاد آئے۔

"اس کی تصویریں و کھے کریں ایک عجیب می بات محسول كريا هول!"

وه عجیب سی بات میمی مراس کی تصویروں کود کھے کر ایک انجانی سی دہشت محسوس ہوتی تھی، حالا تک ان میں سے کسی میں بھی خوفتا کے منظر کی عمکاسی نہ کی گئی تھی۔ لیکن انہیں و مكورجهم من ايك شنفري كالبردور أني بول محسول بولي تقى، میں نے اس کی وجہ برغور کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ تقریباً

اب چرے وافعائے وہ دوسری ست دیکھر ہاہے۔ پھرایک نیم مردہ مورت پینٹ کی چمراس کے جمم ت فون کی دھاریاں بہرری ہیں۔ ای طرح دوسری تصویرون من بھی کہیں نہ میں خون کی عکای ضرور کی گئی تهي ،اور بيخون اس فقد رحقيقي اور تاز ولكيّا تما جيسے ابھي ابھي خون کے جھنٹے تصویر پر گر گئے ہول۔

میں نے محسول کیا کہ خون کے ای تاثر کومحسوس کر کے جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا،اس کے علاوہ بعض تصويرين ايسے كريمية الصورت بھيا تك جانوروں كي تھيں جنہیں میں نے حقیقاتو کیا،تصوروں کی صد تک بھی جس دیکھاتھا ہیںسب بڑے ہی ڈراؤ نے معلوم ہوتے تھے۔ اور ان كرزد يك كفر بهوكرايبامحسوس بوتاتها جيده اتصور ے فریم سے نکل کراہمی ہم پر جھیٹ بڑیں گے، اوراینے خونناک دانتوں اور ناخنوں سے ہمارے جسم کا ریشہریشہ

نتیکن ملکجی ی روشی میں ایک براسرار سائے کی طرت ایستادہ کو بال اپنی دھن میں ممن مختلف تصوروں کے بارے میں بتارہا تھا۔"فلان تصویر کا خیال میں نے فلال جگہ ہے عاصل کیا، فلان تصویر میں نے فلال واقعہ سے مَا رُبُور بِهَا فِي لِهِ الْوَفِيرِ وَفِيرِهِ ا

لیکن میں اس کی تفتگو پر بہت کم دھیان دے رہا تهار ميرا ذبهن تضويرول عن الجها مواتها \_ يقيباً ان من چند غیرمعمولی خصوصیات تعیس - ہم اس کی اکلوتی جاریائی 27

اور دہ ہمارے مع کرنے کے باوجود ہمارے کئے اسٹور مائے بنانے لگا! مائے بناکراس نے ٹرے دکھنے ك لئة ايك اسفول جاريائي ك قريب تعينج ليا اور ثرب اس بررکھ کر خود سامنے دوسرے اسٹول پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ شریک ہوگیا۔

جائے کے دوران ہم دونوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی ہاتیں کرتے رہے، میں نے اس کی تصویروں کی بھی سب ی نصویروں میں کسی نہ کسی خون کا تا شر ضرور موجود تھا۔ بوی تعریف کی۔جس براس نے بخشی میری پسند کی کوئی مثلاً شرینے کی ہرن کا شکار کیا اور پھراس کے خون میں تر مجمی تصویر مجھے نذر کرنے کی پیکش کی الیکن میں نے

Dar Rigest 112 January 2015





# رضوان علی سومرو- کراجی

# موت كاسودا

لوگ ماں کی محبت کی مثالیں دیتے ہیں لیکن باپ کو بھول جاتے ھیں باپ کی سحبت بھی اولاد کے لئے لاٹانی ھے اور يھی حقیقت ہوری کھائی اپنے دلگداز اور دل غریب لفظوں سے روشناس هے۔

## عابت وظوم کی ایک انسٹ کہانی جو پڑھنے والول کوسوج کے سمندر میں غوطرز ل کردے گی

میں کوئی وہمی یا جالل نہیں ہوں بلکہ بے حدیرہ ھا کھااور تبحیدہ طبع انسان ہول میشے کے اعتبارے میں ایک کہائی کارہوں ہمیشہ جیدہ اور معاشرے کے رہتے ہوئے پہلوؤک برقلم افعانا میری عادت ری ہے۔سال کے کیارہ ماہ ميرااورتكم كارشته جزار بتائب مكرسال كأبار بوال مهيناصرف اورمسرف میری فیملی کابوتا ہے۔ میرانام جواد حیدر ہے میری عمر 45 سال کے آیں ماس ہے اور میری شادی کو جودہ سال ہو تھے ہیں۔میری قیمل کچھزیادہ یوی نہیں ایک بیٹا ادرایک

"طاقت اتوازن!" كا قانون اين دور كاعظيم كوفرونت كرف كاكوني نياحربيكس كيد رین نظریه تفاء آج بھی اس کی اہمیت اور افادیت میں فرق نہیں آیا کچھلوگوں کے نزد یک طاقت کا مرکز افتدار، کچھ كرزد يك حيثيت اور كي كرزو يك بيرب لیکن مٹی میں فل جانے والا انسان پیجول جاتا ہے كه طاقت كالصل مرچشم صرف اور صرف الله كي ذات ب وكه بيشيده بهى اورظا برأبهي بزائي والامرف الله ب ميري داستان حيات جان كرآب بجهي ايك تمبركا بعونا اور مکارکہیں سے جبکہ بیشتر برصنے والے میری کہائی

Dar Digest 97 January 2015

# زنده صدیاں

تسطنبر:04

ايم العرادن

صدیوں ہر محیط سوچ کے افق ہر جہلمل کرتی، قوس قزح کے دھنگ رنگ بکھیرتی، حقیقت سے روشناس کراتی، دل و دماغ میں هلچل مجاتی ناقابل غراموش انمت اور شاهکار کھانی

سوج کے نے دریج کھولتی اپنی نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

"هساں! تونے مجھے ذلیل کیا ہے۔" نیولس نے بجیب سے لیج میں کہااور تو نیساا پی جگہ ہے اٹھر کر نیولس کے سینے سے جاگئی۔ نجراس نے کہا۔

"اب ساری بینیوں کو تحفظ مل جائے گا۔ اب شاید اس سرز مین کی تقدیر بدل جائے گی۔ 'وہ خوش سے کہدر دی تھی۔

'' تو جو کے گی جی وہی کروں گا۔ لیکن جی تنہا اس کھیل کوئتم نہیں کرسکتا۔ جس کمزور ہوں۔''

"میرے بے شار بھائی اس کے خلاف کھڑے ہو مجے ہیں۔ان کا مہارا عاصل کرو۔اب ان کے ساتھ شامل ہونے کے لئے انہیں تلاش کروجن کے خلاف تم کام کرتے رہے ہو۔"

اجا تک ہی غولس نے میری طرف دیکھااور بولا۔ "اور تم ..... تنہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال مدری کی مدر ہے "

ہے کہ جمیں کیا کرنا چاہے۔'' ایک بار پھر میر سے سر بھی تھیاں ہونے گل۔ میں نے دل میں کہا کہ بیارے بھائی جھے تو یوں لگ رہا ہے جسے میہ بدن بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ جھے اچا تک می ذبیتان عالی ہے پہلیس بنا پڑا ہے جبکہ میں یا میر ہے خاندان میں بھی آج تک پہلیس نہیں پیدا ہوا۔

بوڑھاغور ہے میراچرہ دیکھ رہا تھا۔ چندلمحات ای طرب گزرگئے۔اس کے بعد نیونس نے کہا۔ دور سے میں نے سے اس

ا اور سے تنے انسوں کی بات ہے کہ آیک ایسا مختص ہو ہارائنس ہے ہماری انجھنوں کا شکار ہوگیا ہے۔ بہرحال اب جو ہجھ ہجی ہے وہ ایک الگ بات ہے میرا خیال ہے تم از کم اے ذہنی طور پر آزاد جھوڑ دیا جائے۔ میر ہا خیال ہے کم از کم اے ذہنی طور پر آزاد جھوڑ دیا جائے۔ میر ہے دوست رات ہوئی ہے۔ تم آرام کرو۔ ہم لوگ تو منسول لوگ جیں اپنی الجھنوں ہیں کرو۔ ہم لوگ تو منسول لوگ جیں اپنی الجھنوں ہیں گروآر ہیں "

میں نے ای میں عافیت بھی کہ اپنی اس آرام کاہ میں واپس آ جاؤں اور اپنے بارے میں سوچوں۔ ویسے بھی میں بیسوچ رہا تھا کہ بیا ایک بجیب الجھا ہوا معاملہ ہے۔ جس کا سر پاؤں میری بچھ میں نیس آرہا۔ لا کھ میں تاریخ کے کسی اجنبی دور میں آ گیا ہوں لیکن بھلا بچھے ان ساری ہاتوں کے بارے مرامیاں

جی محیامعلوم۔ اس وقت رات غالباً اسینے تبسرے پہر شک

داخل ہور بی تھی۔ جب مجھے انی آرام گاہ کے ہاہر تدموں کی جاپ سنائی دی اور پھر کسی نے درواز ہ کھول کراندرجھا تکا۔ میں جاگ رہا تھا۔ آنے والا بوڑ ھا مخص

Dar Digest 114 January 2015



تھالیتی نولس کا باپ ،جس کا نام ابھی تک میرے ملم میں تہیں آیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹے گیا تو اس نے معذرت آمیز كبيع عن كبار

" من سرف بيد كيدر ما تعاكم ماك رب مويا سورہے ہو۔ میراذ ہن شدیدالجھنوں کا شکار ہے۔اگرتم مجهدا جازت دوتو من اندرآ جادُل ."

'' ہاں ..... ہال محترم برزگ اندر آ ہے۔ بھلا اس من اجازت کی کیابات ہے۔''

بوڑھا میرے پاس آ کر بیٹھ کیا۔ وہ میری شکل و کچھر ہاتھا۔ بھراس نے کہا۔

"جو الفاظ مين ادا كرون كا أكر ان مين تنهين تنججها نامحوار گزرین تو ایک عمر رسیده فخص سمجه کر معاف کردینا۔اصل میں مجھے اجا تک عی بیا صاس ہوا کہ بیا ساری با تمی سن کرتمهاری آستهموں میں اجنبیت انجرتی ہے۔ چہرے کے نقوش مجھی نہیں ہو لتے۔اگرانسان!ن يرقدريت ركحتا بوليكن آتحمين هرالجهن كااننباركرويق بیں۔ آگران میں ویکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے۔ میں نے تمہاری آ تھوں میں ہر بات سے اجنبیت محسوس کی ہے۔ کیاتم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کے کہ ایما کیوں ہے؟''

'' مِن آپ کے اس شہر مِن اجبی ہوں، جیسا كة ب ك بي ني بنايا كدمس صرف جنك من ات ملاتھااوراس کی مدد کر کے اس سے شناسائی حاصل کے۔" '' خبر .....تم جو کو کی بھی ہو، میں تمہیں بتا تا حاہمتا ہول کہ ہم جس دور میں ایل سددور اونانی تہذیب کا زرین عهد ہے۔ جس میں اقتصادی ، عمرانی اور ساسی ادارے التقا کے کمال پر پہنچ کتے ہیں اور ہماری ثقافت نے بھی بعض پہلوؤں پرترتی کرلی ہے۔ می تھوڑی ی تهبیں معلو مات فراہم کروں۔

ایشیاء کو چک کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ مسئے ہیں ....منون اور بہترین ہونائی بہادر اللکیز کے مستنے والےزبوں نے جواب دیا۔

درمیان جھڑا ہوگیا ہے۔ اور ایکلیز روٹھ کر دور چلا گیا ہے۔ابھی کچھ مرسے سلط الوائی میں یونانوں کی حالت بہت خراب ہوگئ معی ۔ امارا جھکٹوا فرائے سے ہے۔ ٹرائے کے دو جوان میکٹر اور پیٹر وکلو<del>ں ق</del>ل کردیئے سکتے میں۔ پیروکلوس جو ایکلیز کا انتہائی عزیز ووست تھا۔ غمز دوالنكيزن انقام من ميكو كولل كيا باوروه عجيب وغريب واقعات بزى عجيب وغريب حيثيت اختيار کرھنے ہیں۔ جوایک اور بونانی جنگ جواوڑیسوں کو پٹی آئی۔ وہ ٹرائے کی تکست کے بعد ایک انوکھی حثیت کی حاف ہے۔

ببرحال من سيكه رباتهاكه جب الكليز في بميكر كوفل كرنے كے لئے قدم اٹھایا تو اے ہتھیار يہنچائے كئے .. اور ہتھيار بہنچانے والا اسلحہ سازى كا د يونا تھا۔ جب الكليز ميكثر كى لاش كوٹرائے كى فصيل کے ارد گرو تھنیج مجرتا تھا تو دیوناؤں نے مداخلت کی اور کہدین کراہے راضی کیا کہ میکٹر کی ااش مناسب تدفین کے لئے اٹل ٹرائے کے حوالے کردی جائے۔ دیوتاؤں کے ساتھ فیرمعمولی سمرے روابط پر یونائی کبانیاں بڑی عجیب وغریب حیثیت رکھتی ہیں۔ میتو ٹا پر تمہیں علم ہوا کے بونانی ہونے کی حیثیت ہے کہ یونان میں سورج کی حرکات کوابولو سے منسوب کیا جاتا ہے اور سمندر میں جوطوفان آتے ہیں ان کا انتساب پوسیڈن سے ہوتا ہے۔ بونانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ انسانی عقل حکمت کی و یوی استعنا بخشتی ہے۔ لڑائی میں فتح کے دیونا اریز کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اور محبت میں کا مرائی کا ذریعہ ایفرو ڈائٹ ہے۔ بیتمام ويوتا كوه اوكيس بررج بين ادرايك باقاعده ظاندان ک دیثیت رکھتے ہیں۔

م مستمین میرا کے بارے من بتاؤں کہ بب حیران کن کردار تھا۔ ہیرا کا کہنا ہے کہ جناب زیوس کیا جزائر ایجہ کی تہذیب کی بیرونی چوکیوں سے پھھ ایسے ہے اپریز کے کارناموں کے بار نے میں پھونہیں کہیں ۔ معاملات علم میں آئے ہیں جو پھھ شکلات کا باعث بن کے میرے خیال میں تواسے سزالمنی جا ہے۔ بادلوں کو

Dar Digest 116 January 2015

ان کے اس طرح کے لب و کیج سے میں جو تک ا، جھے ای قوین کا حساس کجو کے لگانے لگا۔

"رفع ہوجاؤ یہاں ہے۔۔۔۔ " میں غصے ہے

" ناول تو تم كولكصنا بموگا..... ورندتم بچھتا ذُكے۔ "بيه ہے ہوئے وہ کرے سے باہر نکل میں۔ ان کولب کیجے ہےان کے اندازے ایبا لگ رہاتھا کہ جیسے ووکی لے قرائس على آ كے مول \_ ورسدوہ باات ساتے وقت على تھيك تھے۔ آخروہ كس كے تراس على آ گئے تھے؟ وہ ون تقاجودور ہوتے ہوئے جمل ان کے قریب تعادہ کون ا جوناول تو لکھوانا جا ہتا تھا تحرشا کع نہیں کرنا تھا۔ان کے نبدلتے رویے نے بھے کافی پریشان کرے رکھ دیا تھا۔

**公....** 公... 公 می کی زمانے میں چیونم بہت شوق سے استعمال كرتاتها خاص طور يران دول جب على في سكريك چھوڑنے کی کوشش کی تھی آج جب میں نے زوہیب کے اتھ میں چیونگم دیکھی تو میں چونک بڑا۔

"كهال عدا في بيناء؟" على في زوسيب ي

''ابو..... ورنول انگل نے دی ہے'' زوہیب تعصومان<u>ه کېچ</u>ې بولا.

"میں نے تم ہے تھنی باد کہاہے کہ سی اجنبی سے کوئی بيزنبس ليتية

ومورى ابو\_آ كنده خيال ركهول كاي "لوك .... بينا .... من في كهار

کاش میں نے ای وقت زوہیب سے وہ جیوم چھین کی ہوتی تو شاید میری زندگی ہمیشہ کے لئے وچھتادا نہ تی کاش! ساس طرح کے دل وہلانے والے واقعات کا

رات کا اعتبرا بڑھ چکاتھا۔ ہرطرف ہرسوسنانا ری ہے میرے طنق ہے جی نگل کی ساتھ کی میری آ کھ ادی تھا۔ رضیاندزوہیب اور میں نے پورادن مختلف سم کی مسلم کی۔ نفر ہمات میں گزاراتھا۔ ای کئے ہم لوگ کافی تھک سیکے

تصاب کے بستر پرجاتے ہی رخسانہ تو سونی تھی لیکن میری نیندکانی پیکھی۔

ا کی عبیب متم کی آوازے میری آئے کھی گئی وہ آ وازنسی کے ہولے ہولے کرائے کی تھی .... فعن ایک درد جری جیخ میرے کانول سے مکرائی میں نے الماری سے اپنا لیستول نکالا بهر کمرے سے باہر نکل آیا۔

رابراري من جارون طرف الدعير اتفاء يحصر البيالكا كه جيسية وازرابداري كية خرى كوف سية في بوسياس آخری کونے کی جانب زوہیب کا کمرہ تھا۔ مجھے ایسالگا کہ آواززوہیب کے کمرے سے آئی ہو۔ جیسے جی میں کمرے س الدرداخل بواتوميري آئلميس جرت اورخوف عيمي کی پیمٹی روئنگیں۔

میرا بچے زوہیب پلک سے تین جارنے اورفضا میں معلق گھوم رہاتھا نیلی روشی اس کے بورے جسم پر محیط بالکال سی جادر کی طرح تن ہوئی تھی دہ اس نیکی روشن کے حصار من جكر الإتحد بإوّل مار بإنهاء ينجيوي دونون جروان بعانی کعرے است دیکے رہے تھے۔

"زوبيب... مير ، يجر" من في جلاكما واز

زوہیب کے بجائے ان دونوں نے بچھے ملیث كرد يكها، دوسرے ليح ان كى آئمهول مى حقارت اليخ الل دفعاً ان کے ہاتھ سیدھے ہوئے اور مکابن کرمیری المرف آئے۔ان کے کے کا دار بڑائی زوردار تھا می جیے ار تا ہوا کرے سے باہرنگل کیا اور پوری قوت سے داہداری كے سلے سرے سے جاكرايا۔ على في افضے كى كوشش كى كيكن من اله ندسكا بجهايية سرش شديد در ومحسول مور ماتفا اسركے بچھلے معے ہے چھیا ہے محسول ہور عامی شاید میرا مريعت كيا تعااور خون الكل رباتها-

اجا تک میری نظرفرش بر برای میں نے دیکھا ک ايك عجيب للح لحي ي جزفرش برينتي مولى ميرى عانب بزه

يبلے تو خود ميري سمجھ ميں ندآياجب حواس عمال

بوڑھا مجھے بورے بونان سے روشناس کرار با تھا۔اس کے خیال میں ہوریسیس تھا،لیکن اس کے فرشتے بھی نہیں جانے شے کہ میں کس دور کا کون سا انسان بون وبوژها کهدر بانغابه

" بقراط کے وبستان نے ہوتان کے برائے تصورات كوتفكراديا كه زياريان صرف دعاؤل سے دور ہوتی میں انہوں نے علاج کے نے طریقے دریانت كئے تے، يہ بات كانى آكے برهى اور برے بوب فلسفیوں نے اس میں مداخلت کی ،ستراط افلاطون اور ارسطونے غور وفکر کی کا تنات انسان کو بنالیا۔ سقر اط تقریباً جارسوانهتر فبل مسيح كالتفكتراش تقا، ود پتحرك عمارتين بناتا تھا، اس نے بوری زندگی انتیمنز کے گھرول میں ہاتھی کرنے اور سفنے بیس گزار دی میکن ان لوگول کو مخالفت کا سامنا كرنا يزاجون في فغ خيالات ك حامى في اور خوش منهی اورخوش عقیدگی کو پسندیده نبیس سمجیتے تنے سقراط كساتهم بهى يكي صورت بيش آئى۔ ارسطونوج نے اس برشد بدصله كيا اوراس برالزام نكايا كهوه و يوتاؤل ك بحرمتی کرتا ہے اور ایتھنٹر کے نو جوانوں کا اخلاق بگاڑ رہاہے، چانچاس برمقدمہ جلااس نے کہا کہ میں ذہبی مراسم کا ٹھیک ٹھیک پابند ہوں اور اپنی قوم کو باعز ت بنادینے کا خواہش مند ہوں واگرتم مجھے موت کی سزاوو مے تو میرا بدل سہیں آسانی ہے مبیں لے گا، میری حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کرد، تم لوگوں نے مجھے ووالت ے داہے ترویا ہے اور تمبار اکہتا ہے ہے کہ میں انسانوں كو بهكار ما بول ، ليكن غير تهمين بتائة ديتا بول كه محمد جبیها انسان همهیں دوبارہ بھی نہیں <u>ملے گا، لیکن اکثریت</u> کے علم سے سقراط کوموت کی مزاد ہے دی گئی اور زہر کا پیال لی لینے کے بعدہ ممبرے موت کا انظار کرنے لگا، اس نے کہا کہتم لوگ کیوں رور ہے ہو، بیتو مورتوں والی بالمن بين مبرس كاملوءاس كاجهم تعندا مور باتفا يمراس

كياتم ياد سے ميراية رض اداكردو مے "كروثونے "بال كيل نيس " من في تونيسا كے حسين

یو چھا اور میں کوئی کام ہے ،اس سوال کا کوئی جواب ندا اورایک دو لمح کے بعد حرکت ی ہوئی، چہرے سے کیڑا مِيْايا عَياتُوسَة راط كي آميميس بقرائي موكي تعين بروثون آمجمعیں بھی بند کردیں اور منہ بھی بند کردیا، پہستراط کا انجام تیا اور پرستراط کے بعد افلاطون نے جارسو ستائیس فل سیح میں سقراط کی زندگی کے واقعات اور اس کی تعلیمات مرتب کیس ۔ افلاطون ایک امیر گھرانے میں بیدا ہواتھا ،اس نے ایکھنٹر میں ایک درس کا وقائم کی جے اکاؤی کہتے تے اور اس نے اپنی زندگی تالف و تعنیف میں گزاری۔''

بوڑھا خاموش ہو کر بچھ آوازیں سننے کی کوشش كرفي الكا اور بيل في بمي وه أوازيس من ليس، يهي بوژ ھے کی آ واز انجری۔

"كوئى آربا باوركياى ولچىپ بات ہےك میں اینے بچوں ہے خوفز دہ رہتا ہوں ، ان کا خیال ہے كه من بهت زياده باتوني مون اور يونان برست مول ہر وقت یونان کی تاریخ میں کھویار ہتا ہوں۔'' یہ کہہ کر بوڑھا جندی سے باہرنکل حمیاء باہریکھ باتمی کرتے کی آ دازی آ رہی تھیں اور می نے ان آ وازول کومسول كرليا،ان من أيك نسواني آواز تھي جسے من نے بيجان لیا، وہ تو نیسا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میں دروازے ہے باہر آیا تو مجھے تو نیسا نظر آئی جو مجھے و کیے کر دلکش انداز مل مسكراوي اور بولي-

"همل جانتی موں بابا صاحب منہیں زبروتی یونان کی برانی با تھی سنار ہے ہوں سے لیکن اب ان کی جكه من ليما جائتي مون الس ايك آس يريبان آفي هي اور بیسوج ری می کهتم ہے بات کروں کی، جیبا کہ میرے بھائی نیونس نے بتایا کہ تمہارے بازوؤل میں فولا د بعرا ہوا ہے اور تم ایک وحثی در بندے کو با آسانی بلاك كريكة موز جصافواي يي مي خص كي ضرورت نے اپنا چرہ و حک لیا اور پھر کیڑ ابٹا کر بولا۔ ہے جے میں اپنا ہمنو ابنا سکوں کیا میرے ساتھ کھوفت میں اپنا ہمنو ابنا سکوں کیا میرے ساتھ کھوفت میں دور کیا گئی اسکیلیس کا ایک مرغ مجھے دیتا ہے، مرف کریاؤگے؟''

Dar Digest 118 January 2015

جم کود کھتے ہوئے کہالیکن دل بی دل میں مجھے ہلی آری تھی کہ میڈم تو نیسا اگر میں آپ کو پہیتادوں کہ میں آج سے ہزاروں کیالا کھوں سال بعد کے دور کا انسان ہوں اور میرانام یوسیس نہیں بلکہ ایک زم و نازک نام ذيان عالى إاور من صرف أيك قشن رائر مول، تو آپ کا سرچکرا کررہ جائے گا اور پھرآپ جھ ہے کوئی بات نبیں کریا تمیں کی تاہم ظاہرے بجھے کوروتی نے جس ماحول میں پہنچا دیا تھا یا میں اس کی کتاب کے جن الفاظ ے نیچ کر بڑا تھا۔ مجھے ای دور کی با تمی کرنی تھیں جب تک که دالیس کا کوئی راسته نظر آجائے یا پھر کوروتی بجھے کسی ادر شکل میں یہاں تظرید آجائے ، بیرسب مجھ مجھے کرمائی تھا۔

تونیسا مجھے ایک جگہ لے کربینے کی، گھراس نے مسكراتي ہوئي نگاہوں ہے جھے دیکھتے ہوئے کہا۔ «وحمهیں و کمھ کر بچھ بیب عبیب احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیےتم یونان سے تعلق ندر کھتے ہو بلکہ كوئي اجبى انسان ہو۔''

"من في كمانا كرمن بهت دورس آيا مول، ایک سیاح ہوں جو دنیا کے سفر پر نکلا ہے اور مختلف چيزوں کود کھيا ہوا يبال تک پہنچاہے۔"

'' يوتو بهت الحيمي بات ہے، بہت ي الحيمي بات ہے، اگرتم اس سرز مین کو ایک عجیب وغریب شخصیت ے نجات دلا ووتو میں جھتی ہوں کہ ریتمہارا عظیم کارنامہ ہوگا، تہیں معلوم تبیں کہ وہ وحثی درندہ انسانوں کے ساتھ کیاسلوک کرتا ہے اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ انسان اے صرف اس لئے قبول کے ہوئے ہیں کہ اس نے ایک اسی عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے جوشہنشاہ ک بي من أو مير عما تعدا و."

وہ میرا بازو پکڑے پکڑے اپنی خواب کاہ میں آئی اس نے بیٹے ہوئے کہا۔ ''بال میں تہیں اس کے بارے میں بتاری تھی۔''

" كى توبدلىيى بى بهارى اوراس دوركى اس كا نام نع كى ب، نع كى موايد تقاكه نع كى مال ايك بار انے باب کے ساتھ جنگل میں نکل تھی کہ وہاں بن مانسوں کے ایک مروہ نے ان کا محاصرہ کرلیا، بندر تما ان نوں نے بری تبای مجائی اور ایکانوس کے گروہ کے بے ثارانسان فتم کروئے۔

ایگانوس جان بچا کر بھا گا تو اس کی جٹی و ہیں پر رہ گئی اور بن مانسوں نے اسے پکڑلیا، کوئی ایک سال کے بعد جومہم ایکانوس کی بٹی کو تلاش کرنے کے لئے نکلی تھی اے اکارشہ جو ایکانوس کی بٹی کا نام ہے دستیاب ہوگئ اور وہ لوگ اے كل لے آئے ، الكا نوس ائى جى كو د کچه کر بہت زیادہ خوش ہوا، نیکن بدھیبی ہیگی کہاس کی ینی حاملہ تھی اور پھراس نے بن مانس کی اولا د کوجنم دیا جس كانام غوسكي ركعا عميا، غوسكي بندر كابينًا تقا بكمل بندر لیکن عقل و دانش والا انسان اور پھراس کے نام کے ساتھ جو تبای پھل وہ ویکھنے سے تعلق رکھتی تھی ، میں ستہیں اس سے زیادہ اور سمجھ نہیں بتاسکتی لیسیس ایکانوس کا نواسه کن کیفیتوں کا حامل تھا، وہ بہت ہی مندی فطرت کا مالک ہے اور کارکس کے بے شار محرانوں میں اس کی غلاظتیں پھیل چکی ہیں اور اب، اب وہ یہاں حکومت کرر ہا ہے اور اس کی حکومت میں ا یک مخف بھی محفوظ نبیں ہے میرے لئے اس سے زیادہ عم کی بات اور کوئی نہیں تھی کہ نیونس میرا بھائی اس کا ملازم خاص ہے۔''

مل گری گری سائسیں لے رہاتھا کہ کاش اس بارجمی میں اپنی دنیا میں بخیر وخو بی واپس جاسکوں اور میری کتاب زنده صدیال بونان کے اس پس منظر میں ایک انومی کمانی سے دنیا کوروشناس کرے کاش ، آ ہ کاش ، وہ جھ ہے یا تھی کرتی رہی اور میں نے دل میں سوجا کہ جھے بوری سجیدگی کے ساتھ اس سکے برکام کرنا واع ادراس كے لئے مرے ياس نوكس ايك بهترين "تم نے بھے بجیب وغریب بات بتائی ہے کہ مہرہ تھا۔ چنانچہدوسرے دن جب نواس بھے مااتو میں ایک جانور نماشے انسان کے جسم سے پیدا ہوئی ہے۔" نے ای موضوع پر بات کی میں نے اس سے کہا کہ میری

كبااور يوكيس ميري شكل ديكين لكالجر بولا\_ " ہاں کہو۔''

" كياتم جھے بحى اوكاشے يانيوكى كے كل مى كوئى جكه ولا سكتة مو؟"

" كيامطلب؟"

" میں وہاں نیو کی کا خادم خاص نینے کا خواہش مند ہوں۔" میں نے محراتے ہوئے کیا اور پولیس حيران انداز من مجعه ويمضي فكالجربولا

" من منهمين ايك بات كبول الم در حقيقت میری مجھ میں ہیں آئے آج تک می تمہیں مجھتے میں نا كام ربا مول \_''

''میریان باتوں کو جیوڑو،تم <u>جھے تب</u>چے کر کیا کر د عے ، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو میں تمہیں یقین ولاتا ہوں کہ میری ذات ہے تہیں کوئی اعصن نیں ہوگی۔'' ' <u>جھے</u> یقین ہے میرے دوست ، میں تمباری ہر خواہش کی تھیل کردں گا۔''

" تو بھرتم میرے لئے کل میں جگہ نکالو، کیا یہ أيك مصكل عمل بوكا؟"

"بنيس، من ات عن اختيارات ركمتا بول، می تهبیں نیوسکی کے محصوص محافظوں میں جگہ دلواسکا ہوں اور اس برکسی کواعتر اض نہیں ہوگا کیونگ تقرر ہوں کا محکمہ میر ہے۔''

'' تب تعیک ہے یہ تو بہت انچھی بات ہے۔'' "جہیں میرے ساتھ چانا ہوگا۔"اس نے کہا اور میں نے گرون ہلا دی کیکن اپنی خواب کا ہ میں بہنچ کر میرے لئے بہت عی دلچسپ سوالات و ہن میں آ کھڑے ہوئے تھے، من بونان قدیم میں ہوں اور بوڑھے بزرگ نے مجھے بونان کی تاریخ کے بارے میں بہت مچھ بتایا تھا، میں قدیم بونان سے واقفیت حاصل

بینان میں اس نے خاصا وقت گزارا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، مزے کی بات بیٹی کہ میں بے شک اتفاقیہ طور پر براسرار کتاب کے ان الفاظ يركر يراقعاجن يريقينا يونان لكهاموكا

کی بھی زبان میں مجھے اس کے بارے میں كوئى انداز ونبيس تقاكه كتاب برجوالفاظ كنده بين وه كون ی زبان کے ہیں،البتہ مزے کی بات میکی کہ میں جس دور میں بھی ہوتا اور جس علاقے میں بھی ہوتا وہاں کی زبان بخوبی بول اور سمجھ سکتا تفااور میب ہے بروی بات میہ تھی کے میری شخصیت ہی گزیکی تھی ، پیسیس کون تھا، یونان کی تاریخ می رئیسیس کا کیا مقام تھا اس کے بارے میں بچھنیں معلوم تھا جھے لیکن نیو کی کے بارے مِي جو كباني ميريم علم مين آئي تھي وہ نا قابل يفين ي تھی، البتہ اس کی دلکشی ہے افکار تبیس کیا جاسکتا تھا۔ ار کاشه بن مانسول کی محبت میں رہی تھی، پیتہ نبیں اس بن مانس كے لئے اس كے ول عمل كيا جذبات تے جس کی اواا دکواس نے نیوسکی کی حیثیت سے جنم ویا تھا، جدید؛ نیامیں اس داستان کا تصور کر کے مجھے خود پر ہنسی آئے گئی ، وقت نے اگر بھے موقع ویا اور میں نے زندہ صدیاں تالی شکل میں تکھیں تو کیا لوگ اس پر یقین كرسكيں ہے، نيكن اوگوں كے بارے من من قر بھونيس كها جاسكا، آب بجوجي لكهددي، ان من بجولوگ اس ے متنق ہوں مے ، کھھاسے صرف تفر کی کہانی سمجھ کر یڑھیں سے اور کچھ برا بھلا کہیں گے کہ رانٹرنے کیا اوہلی بونکی چھوڑی ہیں۔

کیکن جناب ذیشان عالی کے ساتھ جو کچھ چیش آربا تفاوه ذیثان عالی عی جانیا تھا، البتہ میں نے اینے جسم إدرا بي جسماني طاقت يربعي غور كيا تفااور مجيم لكي آئی تھی، بلکہ میں نے دل می سوجا تھا کہ پیسیس کی كرر باتفاء دوركاتعين بهي موتا جار باتفاء بوز ح مخفى ك حيثيت سهاس وتت جوجهم ميرے باس بود اسركى عمر کے بارے میں مجھے جھے طور پر انداز ونہیں ہور پار ہا۔ ریسلر بروک نسنر یاروی ریسلر روسوے کم نہیں ہے بلکہ تھالیکن پیضرورانداز وتھا کہ وہ بہت عی اعلیٰ صلاحیتوں۔ اگر اس حیثیت میں میرا سامنا بیک وقت ان دونوں کا یا لک ہے اور قدیم بوٹان سے لے کراب تک کے سے بھی ہوجائے تو میں ان کی الی تیسی کر کے رکھ سکتا ملاقات اس کی بین ہے ہوئی ادراس نے مجھے سارے معا لمات من تنصيلات بنائمي \_

" إلى .... من سبيل الي ول كى بات بانا عاہتا ہوں ہولیسیس اب جبکہ میری جمن نے میرے دل میں سوئے ہوئے انسان کو جگادیا ہے تو میں جاہتا ہول کہ واقعی غومکی کے خلاف کوئی قدم انحایا جائے، اب میرے ذہن میں اس کےخلاف بغاوت جنم لے ربی ہے۔رہ منتے کتے مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کس

'میں سمجھتا ہوں نیولس کہانسان کورشتوں ہے متاثر ہونا جا ہے اور ندائی مروری اور طاقت ہے، ہات حن کوئی کی ہوتو وہ صرف یہ فیصلہ کرے کہ دہ کون ہے رائے کو بہتر مجھتا ہے۔

" تم بالکل محیک کہ رہے ہولیکن میں تہیں حیرانی ہے یہ بات بتاؤں کہ وہ صرف بدن ہے ایک جانور کابدن اس کی اصل دیشیت اور اصل زبان اس کی مال كااركاشه

"اوہ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، ار کاشہ یعنی ایکانوس کی بنی۔''

"بان ای کی بات کرر با ہوں۔" '' کیکن کیوں وہ انسی کیوں ہے جبکہ وہ تو انہی اوگوں میں سے ایک ہے۔

" بیجی ایک نفساتی مل ہے میرے دوست۔ ارکاشہ جوان تھی ہے ہناہ خوب صورت تھی ظاہر ہے۔ اس کے ول عمل بھی بہت سے خیالات اور خواہشیں ہوں کی لیکن اس کے شکم میں برورش بانے والا وجودا کی بن مائس كا وجود تقاء ظاہر ہے اس كا دل اس كے احماسات ٹوئے ہوں کے اور اسے این باب سے شکایت ہوگی کہ ایکانوں نے اسے کس طرح جانوروں کے حوالے کردیا، بس بول مجھ لوکہ دہ اینے سیلے ہوئے احساسات کابدلہ لے دی ہے۔''

"اورتم بتم اس کی ملازمت کررے تھے۔" 'ہاں میرے دوست کیکن آج تو نیسا کی باتوں نے مجھے جگادیا ہے۔ یج بی تو کہدری ہے وہ کہ ایک جانورانسانی سل کوس بےدردی سے خراب کررہاہے۔ من آج سے بالکل بدل اُنیا ہوں۔"

" تم فورنبيل كياشايد، كياتم اتى جلدى ايخ احساسات كوبدل يكته مويوليس؟"

''بان میں بدل سکتا ہوں میرے گھر کے **اوگ** بہت کم میں اگران میں ہے ایک کی زندگی ختم ہوجائے تو دوس بے موت مرجاتیں ہے، چنانچہ اگر میری بہن اس طرح کام آئن تو میرے ماں باب اورخود میں مجمي زند ونبين روسئول گا-''

'' تب پھرتمہارے کئے میراایک مثورہ ہے،تم ابھی اس ملیلے میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے بقول تمہارے ارکا شدکوتم پرکوئی شبہہ ہوجائے ،احھا مجھے ایک بات بناؤ کیا ہونان کے اس خوب صورت شہر کے دوسرے لوگ جو بونان کا دارالحکومت ہے جس کا نام كاركس ب، اس كے خلاف بغاوت نبيل كرتے ، ميرا مطلب ہے وہ لوگ جن کی بیٹیاں یا جن کے گھر کی مورتنس نوککی کاشکار ہوچکی ہیں۔''

" با نیوں کا ایک گردہ با قاعدہ ملی رہا ہے اور اس نے شہرے باہر این رہائش گاہیں بنالی ہیں اور مستقل طور پرتیار یال کرر ہاہے، ادھرار کاشد کے حکم سے ہارے مرا مطلب ہار کاشہ کے سائل باغیوں کے اں گروہ کو تاش کر کے جن جن کرفل بھی کردیتے ہیں، و یسے تہیں جرت ہوگی کہ نوعی ایک جانور ہونے کے باوجود انسانوں کی طرح بولتا ہے باتیں کرتا ہے، سوچتا ے، بے شک اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، لیکن ارکاشداے بہت ی باتوں سے آگاہ کرتی ہے، تھیک ہے ایکانوس کی موت کے بعد ارکاشہ کا بیٹا عی وہاں

ت كابدله لے ربی ہے۔" "كياايكانوس زنده ہے؟" من نے سوال كيا۔ "منيك ہے اس سلسلے من كام كا آغاز كيا جاسكا "دنبيں۔" ہے۔الیماایک بات متاؤ؟" میں نے کی خیال کے تحت

Dar Digest 120 January 2015

غرابثيں ابحرر ہی تھیں۔

ہڑا ہے ہکتم شور تھا اور لڑ کیوں کی چینیں ایک عجیب ساہنگامہ پیدا کرری تھیں، پھروہ بدحواس ہوکریا ہر لکل آئیں،ان کے لباس نجے ہوئے تھے اور جسوں پر عكه جكه خون نظرة رباتها المع على في أليس برى طرح زدو كوب كياتها، من حيران تعاكد بيسب كيابور باع،ان لوکیوں کے چیزے زرد ہورہے تھے، ٹیمر ہاتھ ہی محول کے بعد غوتکی باہر آیا اور ادھرادھرد یکھنے لگا۔ پھراال نے دونوں ہاتھ پھیلا کرسی کوائے قریب آنے کا اشارہ کیا، اس سے بہتر موقع اور کیا ہوسکتا تھا چنانچہ میں تیزی سے اس کے مزد یک بھٹے گیا۔ میرے ساتھ مین محافظ اور آ مے بڑھآ ئے، نیوسکی آ کے کی جانب جل پڑااور میں اس کے پیچھے چھے علنے لگا۔

اب وہ عل کی ایک خوب صورت راہداری ہے كزرر باتفااور بم عارول مادم اسك ماتھ تھے، ايك یار پھراس نے پلٹ کر ہم لوگوں کو دیکھا اور مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے فوخو کر کے نجانے ان خادموں سے کیا کہا غالبًا اس نے اٹبیں روک ویا تھا اورصرف مجھے اینے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، پھروہ ایک کمرے کے قریب بھی کردک کیا جہال دو نام ہے دار معرف ہوئے تھے، ان پہرے داروں نے توسکی کو دیکھا اور اینے ہاتھوں میں بکڑے ہوئے بھالے بنچے گراد ہے، ساتھ ہی انہوں نے ورواز ہمی کھول دیا تھا، میں اس کے يجهي يحجيه اندر داخل موكيا، كياحسين جُريهي الصور تك نہیں کیا جاسکتا تھا اس کا، کوروٹی نے مجھے نجانے کیسے کیسے ماحول ہے روشناس کرادیا تھا، کمرے میں بہت بى اعلى قسم كا فرنيجر برا ابوا تعاجوتد يم طرز كا تعار جارون طرف رنگین بردے لبرارے تھے ایک بہت ی خوب صورت مسهری بچھی ہوئی تھی اوراس خرب صورت مسہری یر جو کوئی موجود تھا اے د کھے کر میری آ تکھیں شدت جیرت ہے ملی کہ ملی روگئیں نا قابل یقین اور ناسمجھ میں آتے والی بات بدکوروئی تھی، معنانی لباس میں ملبوس،

حسن و جمال میں میں میں جمرے پر عجیب سی حمکنت اور

#### سوچ ریزیے

الملے جراغ کی روشن ہے فائدہ افعاؤ۔ بیرمت و کھوکہوہ ''کے ہاتھ میں ہے۔ ائدوبال رہنا آب كى نادانى ہے، جہال آپ كى ] ضرورت اور قدر نههو \_ 🖈 حوصلہ یہ بھی نہیں یو چھتا کہ پھر کی دیوار کتنی او تحی ہے۔ الابيرمت سوچو كه جارا" و كه " كتنا برا ہے۔ بير دیکھوکہ ہمارا''اللہ'' کتنابڑاہے۔جواس دکھکوخوشی من بدلنے والا ہے۔ الميا كزرا موا دا قعمر رماى تونيس ب بلكهوه ياد بن كربار يارگزرتا ہے۔ انسان محبت صرف ایک باد کرتا ہے، باقی

و قار، نیکن اس کے نقوش میں کیسے نظرا نداز کرسکتا تھا،مہا بھارت کے دور میں وہ جھے ایک اور حسینہ کی شکل میں ملی تھی اوراب بہال نجائے کم نام سےموجود تھی۔

(ساحل دعا بخاری - بصیر بور)

تحبتیں اس محبت کو بھلانے کیلئے کرتا ہے۔

کال کی بات ہے واقعی کمال کی بات ہے، نا قابل یفین، و وسائے دیکھرین تھی اور میں میمیں سمجھ یا رہاتھا کہ بیکون ہے، بہرحال میں آگے بڑھا تو وہ ایک عمیب ی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گئی ، مجھے یوں محسوس ہوا جیے اس کے اندرایک وحشت می پیدا ہوگئ ہو، جمی نیوسکی نے سینے بردو ہنر مارے اور این مخصوص انداز میں خوں خول کرنے لگا،کوروئی کا چیرہ زرد ہوگیا تھا،اس نے اس انداز من ادهرادهرد يكها جيسے ده خود كودحشت زده قيدي محسوس كررى مور بحراس كے حلق سے ايك نفرت بحرى آ دازنگل

-"تو عرآ ميار ظالم كت درندے." اس كى

Dar Digest 123 January 2015

copied From Web

ميرے بازوؤل ش نولا در توب رہاتھا، خير ش بروك لسنر ياردسوكو براكركيا حاصل كرسكون كاء البيتذاكر بیصحت مجھے حاصل ہوجائے اور میں اپنی دنیا میں اس انداز مِں پہنچ جاؤں تو بس پھر حسینان وطن میرا خیال ہے میرے لئے خون خرابے برآ مادہ ہوجا کیں ، کیر نجانے کب تک خیالات دل میں آتے رہے اور اس کے بعد ممری نیندسوتار ہا، جا کا تو مج ہو چکی تھی اور تھوڑی ای در کے بعد مجھے ناشتے کے لئے بلالیا کیا، ناشتے کے بعد بولیس نے اسے تیار ہونے کے لئے کہا اور میں و ہاں چل پڑا۔ یو یان کا شاہی کل لازمی طور پر ان تنام انگریزی فلموں ہے کہیں زیاد وخوب صورت تھا جن میں ای طرح کی چیزوں کی نقل کی جاتی ہے اس پر کروڑوں روید خرج کردیا جاتا ہے، کارس کا بدیونانی کل اس سے بھی زیادہ حسین تھا اور میں جیرائی ہے اسے و کمچے رہا تھا، میں اس سے بہت متاثر تھا۔

شان کل کا تقریباً سارای نظام نعایس کے ہاتھ میں تھا اور جس جگہ نیولیس مجھے لے کر داخل ہوا وہاں سب کے سب اس کا احترام کررے تھے، شای کل كالبيظيم الثنان كمرد بهت بي خوب صورت تما اور ال من ایک حسین تخت رکھا ہوا تھا جہاں پولیس جا کر ہیڑے گیا اوراس نے مجھے ایک الگ جگہ میضنے کے لئے کہالیکن آ ہت کہج میں اس نے بیائمی کہاتھا کدوہ مجھے جو حیثیت دے رہاہے وہ میرے شایان شان تبیس ہے لیکن اس کا پس منظر کچھاور ہے،غرضیکہ یولیس نے چندافراد سے میرانعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ما فطول میں سے ایک ہول۔

مجھے کا فطوں کا لباس دیا تھیا جسے رکھن کر میں نے ہتھیار وغیرہ ہاتھ میں جالئے اور دل بی دل میں خود ر بننے لگا، میں نے سوجا کہ کاش مجھے کسی جنگ میں شامل ہونے کا موقع مل جائے تا کہ زندہ صدیاں میں

اسے کوئی مزامیہ باب بی سمجھ لیس ، خیراس کے بعد میں نے تیاریاں کیں اور بولیس کے ساتھ اس جگہ پہنچے حمیا جہاں اس کے کہنے کے مطابق نوسکی سے ملاقات ہوسکتی تقى اور پھر ميں اندر داخل ہوگيا۔ ليكن أيك محافظ كى مثیت ہے، *میرے لئے بیسب سے زیادہ جیرت* ناک بات من كدايك موريلا انساني آواز من باتي كرر باتها ادر بيالگ بات ہے كہ وہ آ واز خي خي خي في اور خوں خوں خوں کی تھی اور اس کے کوئی مسی نہیں محسوس مور ہے تھے، کیکن بولیس نے ہنتے ہوئے کہا۔

" فیک ہے فیک، ہم کوشش کررے ہیں اور ہمیں اس میں کا میا لی بھی ہوگی ۔''

جواب میں پھرخوں خوں کی آ واز سنائی دی اور بحص تعجب ہونے لگا، اس كا مقصد بيرتھا كيراس بنكلي موريلے كى زبان يهال بهت اليمي طرح مجمى جاسكتى ہے۔ آواز بھرسنائی دی اور نیولیس نے کہا۔

" تھیک ہے، عالم پناہ میں جارہا ہوں، آپ

غرضيكم نيولس مجه برتوجه ويئ بغير وبال س آ کے بڑھ گیا، وہ اس اعلیٰ حیثیت کا مالک ہے ہیہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی ، کافی ویر خاموشی رہی اور اس ك بعد الياكك بى من في الك اور منظر و يكها، بيا ایونان کی روای حسینا سی تھیں، بے حد خوب صورت انژ کیاں جو بار کیالباسوں میں لعبی ہو کی تھیں اوران کا رخ نوسکی کی خواب گاہ کی جانب ہی تھا۔وہ اندر داخل ہوئئیں ، نیولس نے مجھے وہیں کھڑے رہنے کے لئے کہا، کچھ می دریے بعد اندر ہے قبقہوں کی آ وازیں سنائی دینے لیس مساتھ ہی ساتھ لیوسکی کی خونخوار غرابنیں بھی وہ شاید کسی پر بکڑر ہاتھا، ظاہر ہے وہ لوگ اس کی آ وازیں من سکتے تھے، ان کا مغبوم سمجھ سکتے تھے،لیکن مجھے رہبیں ہت جل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا شامل ہونے کا موقع مل جائے تا کہ زندہ صدیاں میں ہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ وازیں جو پہلے اس جگال ہوئے کا حال بھی تکھوں اور اپنی بہاوری کے تہتہوں کی شکل میں تعین بدل گئیں اور اپنی بہاوری کے تہتہوں کی شکل میں تعین بدل گئیں اور اپنی بہاوری کے کارناہے بھی بیان کروں، یہ الگ بات ہے کہ لوگ ۔ لڑکوں کی چینیں اور کراہیں شامل تھیں جبکہ نیونگی کی

Dar Digest 122 January 2015

اس کری پر بیٹھ گیا، تب کورولی نے شراب بیالے میں اتلر کمی اوراس کے سامنے بڑھادی۔ نیوسٹی شراب طلق می انڈیلتا رہا، بجھے شدید حیرت ہوری تھی جبکہ کورو تی زاروقطاررورى محى اس نے روتے ہوئے كہا۔

"آ ہ گزرے دفت تونے میرے ساتھ شدید دھوکہ کیا ہے، میں اس محص کی بددعا میں اپنے ساتھ ر کھتی ہوں جس کے ساتھ میں نے بے وفائی کی تھی اور بلاشبه من اس قابل نہ تھی کداس سے وفاکی جاتی، ب شک وه بدشکل کبراتها وه مندرون می تیخینے بجاتا تھا، کیکن اس قدر بدنما تفاوه که میں اس کی صورت بھی دیجھنا بندتيس كرتي محى بيكن اب بيص اس كا صلول را يب، مجھے تم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے اور اس کے نتیج میں مجھے بیریزا می ، کاش میں اس جنگل جانور کوجنم نددی الیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ بیر درندہ درندہ على رے كاركائى ميرے ساتھ ياسب يكھ ندہوتا، آ ہمیرے باپ ، میرے منحوں باپ تونے اے ہلاک کیوں جیس کردیا۔ بول تو نے اسے بلاک کیوں نہیں کردیاای**گانوس کاش تو**اے ماردیتا۔"

کیکن نیوستکی بدستورشراب نوشی کرر با تھا۔ دفعتا اس نے اپنے ہاتھ ہے بیالہ پھینک دیااور صراحی اٹھا کر مندے لگالی، مجروہ غٹاغٹ کرے ساری شراب بی گیا ایک بار پھراس نے کوروتی کی طرف ویکھا اور پھر سینے یردونوں ہاتھ مار نے لگاتو کوروتی ہولی۔

· آ ه چې کمزور بول لوگو! چې کمزور بول چې تیری ماں ہوں تونے میر سیطن سے جنم لیا ہے لیکن تو ان باتوں کو کیا سمجے کا اتوانسان کہاں ہے۔

" تب کور بلاآ مے بڑھااوراس نے کوروتی کے شانے پر ہاتھ رکھویا۔

، نبیں برگز نبیں تو میرے ساتھ یہ وحشت ناك سلوك نبير ، كرسكايه''

ایک باد پھر نیسکی غرانے لگا، پھر اس نے کوروٹی کو پکڑلیا، بس نجانے کوں میرے ذہن میں معاملات میں بھی کورے ی ہوکیا؟" ایک آگ سی بعرفنی ، کورو تی چیخ ری تھی اور نوسسکی ک

ہولنا ک جینی انجرری تعیں کیکن دروازے پر دستک نہ ہوئی، میں نے سوحا کہ جھے کیا کرنا جاہئے، کیکن پھر میرے اندرکا کہانی کار جاگ اٹھا، جھے کوروتی کی ہاتیں یادآ نے لیس اس نے کہا کہ تاریخ میں جو کچھ ہوچکا ہے وہ تاریخ کے ساتھ نسلک رہتا ہے ہم بے شک تاریخ ے ایک کردار کی حیثیت ہے ماضی میں جانکیتے ہیں لیکن ہم اس تاریخ میں تبدیلی نہیں کر کتے اور تم بھی بھی ایسانہ كرنا كيونكداس طرح تاريخ نهيس بدلي جاعتي اوران الفاظ کو یاد کرنے کے بعد میں باہرنگل آیا ہیکن دوسرے مافظ خاموش ہے وہیں کھڑے ہوئے تھے، میں بھی ان کے درمیان با کھڑا ہوا۔

کچے دریے بعد کوروئی یا ارکاشد کی چنس مہم ہوتی چلی سیس پھر میں نے نوسٹی کو باہر تکلتے ہوئے ديكها أور وه سيدها جِلا حياً ووسرے محافظ ميرے ساتھ ی کھڑے ہوئے تھے، غالباً وہ اندر کے معاملات سے لطف لے رہے تھے کیونکہ ان کے ہوننوں پرستراہٹ تھی۔

''کہاں گیا تھاوہ؟''ایک محافظ نے **یو جھا**۔ " بيه بتانا كياضروري بي" من نے كہا۔ "تہارے خیال میں ہمیں معلوم تہیں ہے؟" اس في مستراكركها-

" پھر جھ سے کیول ہو چھر ہے ہو؟" مل نے بھی مسکرا کر کہا۔

" ثم كبال تے؟" ''اندرى تقاي''

"برای وحش جانور ہے۔" سیای نے کہا۔ " تم شہنشاہ کے بارے میں ایسا کہدیہ ہو؟" " شبنشاه?" سای نے بس کر کیا۔ "ہال ہے تو

وه شهنشاه بی -''

" کیوں تمہیں اس ہے اختلاف ہے؟" "یارا کرم نہم ہے داری کس نے ہوتو عل کے "اوں میں باہر کی فوجوں میں تھا بھل کے

Dar Digest 125 January 2015

آواز می بری وحشت تھی اور میرے سر می مجلی ہور می تھی، یہ کیا چکر ہے ادھر نیوسسکی اینے سنے پر

"العنت جمیجی ہول میں تجھ پر کتے، مجھے اس وقت کا افسول ہے جب تو نے گندے کیڑے میرے بدن ہے جنم لیا تھا۔''

نوسکی نے کچھ نہ کہا بلکہ اس نے انسانوں کی طرح ایک زرزگار کری تھینی اور اس پر بیٹھ کیا، میں اپنی عکرساکت وجامہ کھڑا ہوا تھا، تب اس نے میری طرف د <u>ک</u>صااور بولی\_

''تو مجھی و کھے رہا ہے وحشی غلام، ورندے تجھ ے پہلی ہوسکتا کہ تواہے نکال کر باہر کردے۔'' مجھے بول لگا جیسے اس نے مجھے بھیاتا ہی نہ ہو، ایں کی آ تھوں میں قبر وغضب کی بجلیاں تڑے رہی تھیں، میں نے گرون جھکا دی تو وہ بولی۔

"باں میں جانتی ہوں تو کہتا ہے کہ تو صرف ایک غلام ہے، تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے الیکن اگر تو مجھے اس سے نجات دلا دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ من تحقیم وه حیثیت دول کی جس کا تو تصور مجمی نهیں كرسكنا ابنايه جوزا بھالا اس كے سينے ميں انار دے، مں کہتی ہوں اے قل کردے ، میں کہتی ہول قل کردے

'' کورونی کی وحشیا نه آواز انجرری متنی اور سیخ معنوں میں میری کھوپڑی پر جیسے بچھو ڈیک مار رہے تنے مید مورت بینو جوان لڑکی اس کی تو پچھ مرسی نہ تھی اس كاحسن و جمال تو آ فاتى حيثيت ركها تھا۔ كيا ہے اس مور ملے کی ماں ہے، کیا مداری شد ہے، یہ کیے ہوسکتا ہے، اس کے انداز میں شدید وحشت تھی اور وہ ایک عى جمله كي جارى مى -

"اردےاہے می کہتی ہوں ماردے۔"

اور بھے ایک دم محسول ہوا جیسے نیو کی مطمئن ہو گیا ہو، اِدھر کوروٹی خوفز وہ نگاہوں سے مجھے دیکھے رہی تھی اور بھی اے، پھروہ بولیا۔

"و مکھ برنصیب جانور می تیری ماں ہول، ر شنے بہت بڑی مشیت رکھتے ہیں تو نے میرے پیٹ ہے جنم لیاہے، مال کہلاتی ہوں میں تیری سمجھامال کہلاتی

جواب میں نوسٹی نے قریب رکھا ہواعظیم الشان کلدان اٹھا کرز مین بردے مارا، کو یاوہ ارکاشہ کی اس بات سے نفرت کا اظہار کرر ہاتھا پھراس نے میری جانب دیکھا اور ہاتھ ہے اشارہ کرتے ہوئے مجھے دروازہ بند کرنے کے لئے کہا، میں نے دروازہ بندكره ياليكن ميس خودوين كفرار بامي ويكمنا حابتا قفا کہ کوروتی یا بوٹان کے اس دور میں ارکا شدائن خوفز دہ کیوں ہے۔ وہ کس عذاب میں گرفتار ہے، ایک بار پھر نیوسٹی نے میری جانب ویکھا اور پھراس طرح گردن تھمالی جیےا ہے میری موجودگی کی پر داہ نہ ہو، تباس نے ایک جانب اشارہ کیا اور میں نے اس کی طرف دیکھا وہاں شراب کے برتن رکھے ہوئے تھے، کورونی خوفزوہ ہوننول ہر زبان پھیرنے گلی پھراس نے تھمبر کیج میں کہا۔

"بيس نبيس من تحجيم شراب نبيس بلاوَل كي من تیری ماں ہوں، تو میرے رشتے کو بھول گیا ہے ليكن من تبين - ''

''اجا تک می نیوستگی این جگہ ہے کھڑا ہوگیا ، وہ خونخوارانداز میں آھے برصر ہاتھا بھراس کے وحش نیجے نے کوروئی کے لباس کو پکڑلیا اور کوروئی اٹھ کھڑی ہوگی اس كاتقر يأسارالباس الرحميا تعاـ

"ولیل کتے کمینے۔" اس نے دولوں ہاتھ نوسکی کے سینے یر مارتے ہوئے کہالیکن نوسکی نے نیوسٹی نے گردن تھما کر میری طرف دیکھا۔ اے زورے دھکا دیااوروہ دورجا کری، تب وہ اپنی جکہ اں کی سرخ سرخ آتھوں میں خوفتاک جبک تھی ، میں ۔ انھی اس کی آتھوں ہے آ نسو بہدر ہے تھے لیکن نے لرزنے کی اداکاری کی اور کئی قدم چھے ہٹ کیا ۔ آخر کارشراب کا برتن اے لے کرآنا عی پوا۔ غوسسکی

Dar Digest 124 January 2015

لگیں، بردی عمدہ بات تھی بڑا خوب صورت منصوبہ تھا، بلكه من الوبيروين لكاتفا كه نوسكى كوفلت ويزك لئے میں نے جو طویل کارروائیاں کی ہیں وہ تو حمالت بي من اسے تو اس محل ميں آ كر عى كلست دى جاستى

ببرحال اگر حالات بول جي تو يول عي سي کیکن اہمی فوری کارروائی مناسب نہیں ہے، پہلے پچھادر عالات جان کئے جا کمی تو بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی ماں جب میری و یونی کے اوقات حتم موے اور میری جگدایک دوسرے بہرے دارنے لے لی تو می نونس کے یاس کھی کیا۔ نونس نے سرات بوئ بجه و يكما قا أور بمروه بولا-" تم تعك سك

، و پیخکن کالفظ میری لغت **می** نبیس ہے۔'' ''خوب ویسے تم بھی عمرہ صلاحیتوں کے مانک انسان ہو، میں نے تہارے اندر خصوصی صلاحیتوں کو

سے میرے دوست <u>"من نے جواب دیا۔</u> '' کیاتم نے ہمارے شہنشاہ نیوسسکی کودیکھا۔ ''باں اچھی طرح اور اس گوریلے کو اس تحت العرى كالمجوبه كهاجا سكتاب ووتوبزي اعنى صلاحيتين ركحت

" ال وہ جانتا ہے کہ وہ نا قابل تنجیر ہے اور ات انگانوس سے کوئی اختلاف مبیں ہے، سبرحال جھوڑ و ان باتوں کو مجھےتم سے اور بھی بہت سی باتیں کرتا ہیں، میری فطرت می ایک نمایاں کزوری ہے۔"

"اس مل من نوسكى كا وفادار تما اوراس کی مہتری کے بارے می سوچتا تھا، زہن کی بات جو م من تر د دلبیس تھا، اب صورتعال من تر د دلبیس تھا، اب صورتعال دوسری ہے، اب میں اس کا مخالف ہوں چنا نچدول جا ہتا ہے اہم ضرورت ہے۔'' ہے کہ جو وکھ کرر ہا ہوں جلدی ہے کرڈ الوں۔ "مەجدىدىمالونىيل مومانول "

" إلى ليكن من البحى تاريكيون من مول " ''میرے ذہن میں کوئی واضح لائھ مل نہیں ہے۔'' ''ان لوگوں کے خلاف پھھ کرنے کے لئے۔'' "إل-" " پھرتم كياجا ہے ہو؟" '' جلداز جلد باغيوں ہے لمنا جا ہتا ہوں ''

"ان سے ل کر کیا کرو مے؟" ''ان کی جدوجہد میں حصے دار بنول گا۔'' '' کیاتم اثبیں کوئی بڑا فائدہ پہنچا کتے ہو؟'' "كمامطلب؟"

"ان کی تعداد بے شار ہے اس کے کسی ایک آدمی کے ان میں شامل مونے سے کوئی فرق نہیں بڑے م، بال الركو كي عمر ومنصوبان تك بهنجايا جائة توان كي مدد ہوسکتی ہے۔''

"عد امنصوبه کیا ہو؟" " وه ممل بتا سکتا ہوں ۔" ''توبتاؤميرے دوست۔''

'' نیوسٹی کے خلاف بغاوت کا املان معمولی

'' ہرگز نہیں ، کیونکہ نیوسٹی کے بے شار ہمنواہیں اور پر فوجیں تو وی کریں گی جس کا تھم انہیں نوستگی .62)

"نوان فوجوں سے جنگ کے لئے باغیوں کو سن چز کی ضرورت موگی؟'' '' کیامطلب؟'' نولس نے تعب سے بوجہا۔ " می حمیس بتا تا ہول ،اس کے لئے انہیں اسلحہ בנשנהפש"

"اوه يقيية إ ''اور مجھے یعین ہے کہ اسلحہ باغیوں کی سب "جاني الرم ان كى مدوكر كت موق محمد ايك

معاملات سے ناواقف ہول۔ ' میں فے معصومیت "او وتوبیہ بات ہے ، محراب تو تماشد و کھے لیا۔"

" بان اور حيرت انگيز تماشه." " يبال تو تم تما شے ى و كھتے رہو گے۔ الگانوس نے جو جال محیلایا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔'' ''کیامطلب؟'' ''کیامطلب؟''

· 'تم کیا سمجھتے ہو کیا محور یلا کوئی ذی ہوش

" و ه صرف موريا! ٢٠ جعموصي صلاحيتون كا مالک ایک جانور، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت

<sup>ولی</sup>کن حکومت کون کرتا ہے؟''

"وبى جير كرنامها بين ليعني ايكانوس مدراصل مي كبرى كبانى ب-"سايى بهت باتونى معلوم بوتاتها-''میرے دوست کیا تم مجھے سے کہائی تہیں سناؤ سے، مجھے تغصیل جاننے کا بے حد شوق ہے اور تمہاری بات پر جیرت بھی ہے۔ ' "جرت كول ہے؟"

''تم کتبے ہو کہ و دخصوصی صلاحیتوں کا مالک الك كوريلا باليكن من آج تك يجى سنتار بابهول كدوه ایک باہوش شبنشاہ ہے جو بردی عمر کی سے حکومت کررہا ہے کو تحت المز کی کی تاریخ میں بدایک جبرت انگیز واقعہ ہے کیکن پھر اسے جبرت انگیز بول نہیں کہہ سکتے کہ بہر حال اس مور لیے نے ایک مورت کے پیٹ ہے جنم لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کی حرکات دیکھی میں ان ہے کی انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ کا لی مجھدار ہے۔'' "اس من كوئى شك نبيل برايكن اتنا بمي نبيل

کے حکومت کر ہتھے۔'' ''لیکن بیسب کیا ہے؟'' "الكانوس كى سازش، درامل حكومت كے شوق

نے ایکانوں کو انسانیت ہے کانی نیچ گرادیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس مخص سے کردی جس نے خود کو اس كا الل تابت كرويا، ليكن كرراس كے ذہن ميں سازش نے جنم لیا اور اس نے ایک سازش کی اس کی بنی نے ایک مور ملے کوجنم دیا اور خیال ہے میر کوریلا شونی تے نطفے سے نہ تھا۔لیکن ایکا نوس اور اس کی بیٹی جا ہے تے کہ ان کی اولاد حکومت کرے چنانچہ الگانوس نے محور لیے کی پرورش کی اور اسے پچھ خصوصی تر بیٹیں دیں اس طرح موریلے نے شونی کو فکست دی اور یہی ایکانوس کا منصوبہ تھا ،اب موریلا بظاہر شبنشاہ ہے،لیکن تحومت ایکانوس کرر ہاہے مگور پلاایک طاقتور جانور ہے چنانچہا سے تکست دینے والے کا کوئی وجود نہیں ہاور ایکانوس کی حکومت محفوظ ہے۔ "سیابی نے کہا۔ "اوه برى انو كلى بات ہے۔"

" إن ليكن صرف بابرك الومون كے لئے۔" ''میں تو سوچ مجھی نہ سکتا تھا، کیکن مبرے دوست ابھی میں نے ایک انو کھا واقعہ ویکھا ہے۔ "میں نے دلچیں ہے کہا۔

"اركاشة واس كى مال بياء" '' ہاں لیکن ایک وحثی جانور کے لئے رہنتے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو اس ہے ہیہ حركت مرزدنه موتى ـ" "توتم جانتے ہو۔"

" ال عام اوك نبيل جانت يهال تك كه جارا آ قانولس بھی شایداس بات سے ناوانف ہے لیکن کون ا بی زندگی کا خطرہ مول لے۔''

''ایگانوس کوبھی سے بات نہیں معلوم ہوگی۔'' "سوال می پیدائبیں ہوتا، ایکانوس کو کیا بردی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دیے یا کسی کا حال جاننے کی كوشش كرے وہ حكومت كرر ہا ہے اور يكى اس كے لئے

Dar Digest 126 January 2015

YWW.PAKSOCIETY.COM

اور نیولس کمی سوچ میں و وب گیا، پھراس نے گردن بلاتے ہوئے کہا۔

''سمویہ خطرناک کام ہے، کیکن اگر تو نیسا ہے وس کے لئے کہا ہائے تو وہ فوراً تیار ہوجائے گی دہ اس سلملے میں اتی بھا پر جوتی ہے۔''

'' ہرتو کی تکمیل کے لئے خطرات ہے کھیانا بی پڑتا ہے بنولس اب اس کی جالا کی بیہ وگی کہ وہ خودکو آرگس کی ہول سے بچائے اور اتن شراب بلائے کہ آرگس حواس میں نہ رہے اور اس کے لئے ایک اور ترکیب بھی ہے۔''

"وه کیا؟"

"م خود تونیسا کو آرمس سے روشاس کراؤ تاکه آرمس فورابد حواس نہو۔"

نوکس نے میری باتوں پرخوب خور کیا مجر بولا۔ 'فکیک ہے، فرض کر ہم اس طرح اسلیہ عاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کیں تو پھراسے یہاں سے کس طرن ہے جا کیں سے ۔''

میں ایک میں نے کہاں سے مختے میں ایک میں نے کہا۔

''ایگانوس ہے۔'' ''براہراست '' ''ہاں ۔''

"اورایگانوس تمہارے او پر بھروسہ کرتا ہے۔"

"بال وہ جھے اپنے معتدول میں بھتا ہے۔"

"بس تو اگرتم اس سے اسلی حاصل کر لوتو اسے ایک تجویز پیش کرواس سے کہو کرتم ایک تا فلہ لے کر جاتا جاتا جاتے ہو، بانی قافلے لوشتے ہیں وہ تمہارے قافلے کو بھی لوشع ہو، بانی قافلے لوشتے ہیں وہ تمہارے قافلے کو بھی لوشع ہو، بانی تا فلے کو بھی اس کے ٹھی اے کا کھوج لگا لوشے ہیں۔ کا کھوج لگا لوشے ہے۔"

"نیوس عجیب ی نگاہوں سے بھے و کھنے لگا پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔" بہت تی عمد ہ ترکیب ہے داقعی تمہارا ذہن لا جواب سوچہاہے، می تو اب دل سے تمہارا قائل ہوتا جارہا ہوں۔" میں نے

كوئي جواب نهديك

پر جب ہم نے تو نیسا سے اس تجویز کا تذکرہ کیا تذکرہ کیا تذکرہ کیا تو وہ خوش سے باگل ہوگئے۔ ''میں انگانوں کے فلاف ہونے والی ہر کارروائی میں بھر پور حصد لول کی اور خلوص ول سے تہاری تجاویز بر عمل کروں گیا۔''اس نے خوش ہوکر کہا۔

صورت رال مو بہت الم بین تھی، تاہم میں اور نولس اس سلسلے میں ممل کرنے کے لئے تیار تھے، سبب سے بری ہات ریقی کہ فودتو نیسا نے ہمیں اس سبب سے بری ہات ریقی کہ فودتو نیسا نے ہمیں اس بات کا بھین داا یا تھا کہ وہ اپنا کا م با آ سنای کرے گی اور اب تا کا م با آ سنای کرے گی اور اب تا کی کہ مختوظ ہمی رکھے گی، چنا نچہ تو نیسا کل پہنی گئی۔ منعوب کے مطابق میں سپاہی کی حیثیت سے نیولس کے ساتھ تھا اور نیولس تو نیسا کے ساتھ آ رئیس کے مطابق میں سپاہی کی حیثیت سے نیولس کے ساتھ تھا اور نیولس تو نیسا کے ساتھ آ رئیس کے مطابق میں ماہ جواسلو نانے کا بیاس پہنی گئی۔ متورت می سے بوالہوں اور عیاش آ وہی معلوم بوتا تھا اس نے متحراتے ہوئے ہمارا فیر مقدم کیا اور نیولس سے کہنے لگا۔

"آؤ میرے دوست نولس آج تہارا گزر بہال کیے ہوا؟"

مراکہ اسلی کوئی خاص بات نہیں آرمی، تونیسانے کہا کہ اسلی خانے کی طرف سے ہوتے ہوئے چلو، سو میں یہاں آ عمیا، ہاں تم خمریت سے تو ہونا؟''

"بالکل خیریت ہے ہوں دوست، ہاں میں نے تہمارے ہارے میں سنا تھا کہ تم بری طرح زخی ہوئے تھے، بری آ رزوجی تم سے ملنے کی تہمیں و کیھنے کی تہمیں و کیھنے کی تہمیں و کیھنے کی تہمیں ہوئے سے ای میں بری معروفیت رہنا اکیس بیری معروفیت تم و کیھو بھے یہاں ہروفت رہنا اور تمی دوسر کوگوں پر بجروسہ بیل کرسکا ادر تم نے و یکھا ہوگا کہ میرے محافظ بھے سے اتن دور ہیں کہ اسلحہ فانے تک ان کا ساری بھی نہیں بینے سکتا میں فود می ہر ہے اسلحہ فانے تک ان کا ساری بھی نہیں بینے سکتا میں فود می ہر ہے اسلحہ فانے تک ان کا ساری بھی نہیں بینے سکتا میں فود می ہر ہے اسلحہ فانے تک ان کا ساری بھی نہیں بینے سکتا میں فود می ہر ہے اسلحہ فانے تھے۔ "

زدیک چھی چیز ہے۔'' ''ب کیک بے شک آ رس تباری اس فرض شنای کے جریج تو عام ہیں۔''

" برتم خود فيصله كريخة مو اب ميرى رائ ب سوال کا جواب دو ، کمیا تمہاری پہنچ شاعی افواج کے اسلحہ كداس بارے من ندسوجو، يہلے اس كا فيصله كروكم اسلحه خانے تک ہوعتی ہے؟" " الى ..... كواس كى سر براى كمى اور سے سيرو فانے کے عظیم ذخائر کس طرح حاصل کئے جاسکتے ہیں۔" ب لیکن میں اسلحہ خانے تک پہنچ سکتا ہوں ۔'' " ہوں۔" نیوٹس نے کہا اور دیر تک یمی سوچہا ''اوراسلح کا ایک عظیم الشان ذخیره بھی حاصل ر با پھراس نے کردن ہاتے ہوئے کہا۔"اس سلسلے میں کوئی تجویز سوچنا ہوگی ۔'' اور میں خاموش ہوگیا میرا ذ بن ببت ہے خیالات کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا، پھر میں '' بیه زیاده آسان نبین ہوگا، نیکن کوشش ک باسکتی ہے اوہ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں الیکن پھر نے اچا تک سوال کیا۔ "اسلح فانے کے کا فظ کا کیانام ہے؟" أيك موال آجاتا ب-" "أرش "اس نے جواب دیا۔ " ہم اسلحہ باغیوں تک کیسے پہنچا کمیں سے جبکیہ ''کس قماش کاانسان ہے؟'' '' بمیاش طبع، عورت خور جبیها که بیبال کے ہمیں ان کے ٹھکانے کا کوئی علم تیں ہے۔'' دوس سے اوگ جیں بہت سے لوگ تو نیوسٹی سے صرف '' میں اس سنسنے میں بھی تمہاری عدد کروں گا۔'' اس لئے خوش ہیں کہ اس کے دور حکومت میں عورت کی " د میکن کس طرح ....." عزت وعصمت بے معنی ہوکرر وگئی ہے اور کوئی بھی مخف ''میرے اوپر بھروسہ رکھو دوست ، جبکہ تم اس بات كوتهليم كريكي بوكه من بهت ى انونكى صلاحيتول كا محمی بھی مورت پر ہاتھ ڈال مکتا ہے اس کی کسی فریاد کی شغواني سيس موتي - " ما لک ہوں۔" میں نے کہااور نیوس کسی ممری سوج میں ڈوب گیا پھراس نے گہری سانس لے کر کہا۔ '' وه محا نظ بھی عور تول ہے متاثر ہوتا ہے۔'' " تھیک ہے ، لیکن تم بھی مجھے بے حد پر اسرار "بال-" " ایسے کتنے اوگ تمہارے ساتھ ہیں نیولس جو معلوم ہوتے ہو رہیسیس -'' نفیہ طور پرتمہارے لئے کام کریں اور میرنہ سوچیں کہتم كياكرر بيء؟" "اور اب تو ميرے ذهن من ايك اور شبه "أيسے لوگ " غولس نے كما اور كسى سوج على حاگ انحاب' وْوب ميا عجر بولا- ' كم ازكم بين آ دى ايسے ضرور ل " و وجعی بتادو <u>"</u> · · كہيں باغيوں سے تہارا كوئى تعلق تو نہيں " كانى بين احيما أيك بات اور يما دو-" ''ہن نے جواب دیا۔ " كياتم اس بغاوت كى كامياني كے لئے اپن "او وتو کیاتم ان کے نعمانے سے دافق ہو۔" بہن کو داؤیر لگا سکتے ہو، میرا مطلب ہے اس کے لئے "ابتم بجول كى طرح سوالات كرنے لكے، كونى خطره مول لے يحتے ہو؟" نولس، في الوقت ان باتوں كوجائے دو، ميرے بارے من بدتو سوچو كدكياتم سے ملاقات سے كل من ان معالمات میں دخیل تھا۔'' ''میراخیال ہے'ہیں۔'' " يدكدوه أرس كواي جال من جانس لے اور مارے آ دی اسلح خانہ خانی کردیں۔ " میں نے کہا

Dar Digest 128 January 2015

"ہاں کی تھی۔" "ا copied From Web WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN





MW.PAKSOCHTY.COM

بھہ جہاں میں نے سرتھیں پھیلائی ہوئی تھیں اور یہ سرتھیں ہماری ہی کاوشوں کا ہمیجہ تھیں۔ وہ جگہ یہاں سے قریب ترتھی جہاں ہم لوگ موجود تھے میں اگر چاہتا تو ایک طویل فاصلے سے نیولس کوائی تھکانے تک لے جاتا کی کئین اسلح سے لدے ہوئے گھوڑ ہے ہیں سے حاصل ہوئے فیمن سے حاصل ہوئے میں تھے ۔ یہ ہماری بہت معمولی محنت سے حاصل ہوئے سے نیوی بہتے کا حصول اور اس کے بعد ہتھیار سازی ، گویا ایک طویل کام ایک مختصر سے دفت می طے ہوگیا تھا اور ایک ایسا کام جس کے لئے ہمیں اچھی خاص ہوئے موار ہوں سے گزر تا ہوتا۔

'' نیولس ہم یا غیوں کی سرز مین تک پکڑنج مسلے ہیں؟''

'''کیامطلب؟''نولس جرت ہے انجیل پڑا۔ ''ہاں۔'' ''کاکہ سرمہ دلیسیں؟''

''کیا کہ رہے ہو ہے ہیں؟'' ''جو کہ رہا ہوں درست کہ رہا ہوں الیکن باغی

یں. ''یا فی بہت عی قریب موجود ہیں ان

پہاڑیوں میں۔'' ''ان پہاڑیوں میں۔'' نیوٹس نے تعبب سے یو چما۔

''لُل ۔۔۔ لیکن ۔۔۔'' نیونس ایک دم ہکلا گیا۔ ''تنہیں اتنا تعجب ہے؟''

" میں نہیں مان سکتا، دیوناؤں کی ہم میں نہیں مان سکتا، یہ پہاڑیاں تو کارس سے بہت نزدیک ہیں اور نیوسکی کے فرخیۃ بھی نہیں سوچ سکتے کہ باقی اس کی شہرگ ہے اس قدر نزدیک ہیں، ہمیں تو زیادہ سفر بھی شہرگ ہے اس قدر نزدیک ہیں، ہمیں تو زیادہ سفر بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی حاش کے لئے استے دور دراز طلق کا میں سفر کیا ہے وہ تو ہم ہے اس قدر قریب ہوں کے اور بلاشہراگر باغی بیال موجود ہیں تو پھرانہوں نے انہائی مہارت کا جوت دے کرایک الی جگہ کا انتخاب کیا ہے مہارت کا جوت دے کرایک الی جگہ کا انتخاب کیا ہے بس کے بارے می کارس کے دہنے داسے موج بھی نہیں سکتے ہے۔"

"" کیا میں ان یا غیوں ہے رابطہ قائم کرلوں؟" میں نے خوس ہے بچھا۔

"الله اور کہا اور پھر اور کہا اور پھر اور کہا اور پھر اور اور انہیں تو صرف یہ جانتا ہوں کے میری تقریر بہت بلندی پر ہے لیکن حیثیت بدلنے کے بعد اگرتم کارگس کے بغیوں کی حیثیت سے اس وقت بھے ملئے بب میں باغیوں کی حاش میں تقاادر کارگس کا وفادار تھا تو اس وقت بلا شبہ باغیوں کی بر تھیبی ہوتی لیکن ہوں لگتا ہے کہ بغاوت کا میاب ہوکر دہے گی اور تم میرے دوست جس بغاوت کا میاب ہوکر دہے گی اور تم میرے دوست جس قدر پر امراد انسان تھے اس کا اعداز ہ تو چھے پہلے می ہوچکا تھا اور میرے دوست بیسیس میں اپنی باتوں ہوچکا تھا اور میرے دوست بیسیس میں اپنی باتوں ہے کہ ہیں زیادہ پر بیثان نہیں کروں گاتم جلدی ہے ان سے دابطہ قائم کرو۔"اور بیل نے گردن بلادی۔

اس کے بعد میں نے اپنی تعموض اشارے کرنا شردع کردیئے۔ میرے ہاتھ ایک مخصوص انداز میں چل رہے تھے، کویا ایک طویل واستان تھی جو میں ''بالکل درست پولیسیس دراصل اس سلسلے میں جھے تم سے می مشور ولینا تھا، ظاہر ہے کو کی نہ کو کی جواب تو ویں سمے میں ''

"الگانوس کواس بات کاعلم ہے کہ باغیوں کے گروہ بہت زیادہ مضبوط جیں،ان کی کارروائیاں ہماری کارروائیاں ہماری کارروائیوں سے ذیاوہ موثر ہوا کرتی جیں، چنانچہا گرہم اس کوکوئی کہانی سنا کمیں گے تو وہ اس کہانی پر شہبیس کرےگا۔"

" خوب تو واليس لے جانے والے آدمی كتنے مول سے؟" ميں نے سوال كيا ..

"مرف پائے ..... چھنا میں اور ساتوی تم ....."

"مناسب " میں نے جواب دیا اور نیوس
دوسرے کام انجام دینے لگا۔ پھراس نے اپنے آ دموں
کو قیام کا حکم دے دیا۔ گھوڑوں کے اوپر سے سامان
اتارا جانے لگا اور یہ قافلہ قیام پذیر ہوگیا، لیکن زیادہ دیر
نہ گی تھی کہ بہاڑی چٹانوں نے گھوڑے اگلنا شروع
کردیئے گھوڑے سواراس برق رفتاری ہے قافلے کے
جاروں طرف جمع ہور ہے تھے کہ تجب ہوتا تھا۔

میں نے اپ لوگوں کی کارر دائی دیمی اور متاثر ہوا، یہ اوک بہت ہی زیادہ ذبات کا جوت دے رہے تھے اور سب سے بوئی بات بیتی کہ اس کارر دائی میں ایمر وس بھی شریک تھا۔ یقینا اے اطلاع دی گئی ہوگی کہ کوئی قافلہ یہاں آ کرر کا ہے اور اس سے اشار نے نشر کے حاربے ہیں، لیکن دلچسپ بات بیتی کہ ایمر وس کے حاربے ہیں، لیکن دلچسپ بات بیتی کہ ایمر وس کے حاربے ہیں، لیکن دلچسپ بات بیتی کہ ایمر وس کے درمیان اتنا طویل سفر اتن جلدی طے کر لیا تھا کیونکہ جس جگہ ہمار اخصوصی محکانہ تھا وہاں سے اس سریگ بھی کا فاصلہ کائی طویل تھا اور اگر مرگوں میں کھوڑے بھی دوڑ ائے جاتے تو یہ فاصلہ اتن جلدی طے مہیں ہوسکتا تھا۔ بہر حال ہر بات سے قطع نظر بیا الی عمر ہ مثال تھی یا بھر یہ ہمی ممکن تھا کہ ایمر وس بہیں کہیں قریب ہی موجود ہو۔ ایمر وس بہیل کہیں قریب ہی موجود ہو۔ ایمر وس بہیل کہیں قریب ہی موجود ہو۔

بھر میں نے ایم وس کود یکھا اور ایم وس نے مجھے، باغی ہمارے جاروں طرف بھیل مجھے اور پھر

یا فیوں کوستار ہا تھا اور پھر میں نے ابنا اشارہ نشر کرنے
کے بعد بنولس کی جانب دیکھا جو بغور میرے اشاروں کو
د کمیدر ہاتھا، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
''نیولس، تم اپنے آ دمیوں کو قیام و طعام کا
بندو بست کرنے کا تھم دو۔''

''کیاتم یہاں تیام کروگے؟'' ''نیوس تم جھے ایک بات کا جواب دو؟'' میں نے نیوس کی بات کونظرا نداز کرتے ہوئے پو جیما۔ ''ضرور لیسیس ہفرور۔۔۔۔''

''کیا بیہ سارے آ دمی تمہارے قابل مجروسہ جن ،کیابیہ ہمارے خلاف تونہیں جاسکتے ؟'' ''تم راز دن کی بات کرتے ہو پیسیس ۔'' ''بالکل .....میرامقصد یہی ہے۔'' ''اورتمہارامقصد بیہے کہ باغی ان کے سامنے

ایخ نفیہ ممکانوں سے باہر نہ آئمیں۔'' ''ہاں یہ مصحح ہے۔'' ''تو اس کے لئے میں تمہیں ایک تجویز پیش

''تو اس کے لئے میں تمہیں ایک جمویز چیش کرسکتا ہوں۔'' ''دیسی نہ

"وه کیا؟"

"ان تمام لوگوں کو باغیوں کے حوالے کردیا جائے اوران بھی سے صرف چندافرادساتھ رہنے دیئے جائیں جنہیں ہم واپس لے جاسکیں جن پر مکمل اعتاد کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے واپس جاکر باقی لوگوں کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی کہائی تو سنا تا پڑے گی۔" بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی کہائی تو سنا تا پڑے گی۔"

'' مطلب ہے کہ جب ہم واپس انگانوس کے یہ ہمارا یاس پہنچیں سے تو کیا اسے بینجیں بتا کیں سے کہ ہمارا ساراسا مان کیسے لوٹا گیا اور قافلے کے آ دمی کس طرح ہلاک کردیئے مجھے اس وقت تہمارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دینا ہوگا۔'' نیونس نے جھے سے سوال کیا۔

سوال کیا۔ ''ظاہر ہے ایا جواب جس سے ایکا نوس کمل طور پرمطمئن ہو سکے۔'' میں نے جواب دیا۔

Dar Digest 134 January 2015

MW.PAKSOCKITY.COM

#### محبت

ورحقیقت زندگی تاریک ہے، سوائے اس
وقت کے جب لگن ہوتی ہے اورلگن اس وقت تک
لازمی ہے جب تک علم نہیں ہوتا اور ہرحتم کاعلم اس
وقت تک ہے کار ہے جب تک عمل نہ ہواور ہرمل
اس وقت تک کھوکھلا ہے، جب تک محبت نہ ہو،
جب تم محبت کے ساتھ عمل کرتے ہوتو تم خودکو
اہے ہے اور خدا سے ہا عمرہ لیتے ہو۔
اپنے سے اور خدا سے ہا عمرہ کی رضا ۔ شذوآ وم)
(انتخاب بحم علی رضا ۔ شذوآ وم)

'' کیا بھی پیسیس کو یولس بھی کہرسکا ہوں؟'' ''ہاں میں ہوکس می ہوں۔'' میں نے جواب ویا اور نیولس کے رو تھٹے کھڑے ہو گئے اس کا چمرہ شدت جرت سے سرخ ہو عیا تھا، پھر دہ کانی در تک کھے نہ بول سکا اب وہ پھر کے بت کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے اسے اپنی ناوا قنیت پر شعرید حمرت ہو۔ سرنگوں کا بیہ جال جتنا طویل تھا نیولس اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آخر کار اسلحہ سر محول من معمل ہو گیا اور پھر میں نے فیملہ کیا کہ نونس کوان سر توں کی سیر کراؤں گا، میں نے اس کے بندرہ ساتھیوں کواہے ساتھیوں کے حوالے کردیا اور نوکس نے انہیں یہ بات بناوی تھی کدانہیں بہاں کس طرح رہتا ہے۔ باتی پانچ آ دی جوات واہی لے جاتا تے ان کوہمی اس نے متخب کرلیا تھا، ہے نان ان کے لئے ایک الگ جگه ختن کردی تی تھی۔ اس کے بعد می نیکس کولے کرچل پڑا اور پھر میں نے نیولس کو و عظیم الثان غار د کھایا جوقید ہوں کی رہائش گا و تھی اور غار میں موجود سر تکول کے ذریعے وہ دور دور کے علاقوں میں حامكة تتعيه ایم وں دوآ دمیوں کے ساتھ میرے سامنے پینی گیا، دو
گھوڑے ہے اتر ااور میرے نزدیک آکر جھک گیا۔

''عظیم سربراہ ۔۔۔'' اس نے مود بانہ انداز
میں کہا۔''کیا تکم ہے؟''اور میں نے نیولس کی جانب
دیکھا اس کی نگاہوں میں پچھ جانے کی چیک تھی،
بہر عال میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیے
ہوئے ایم وس ہے کہا۔

"انیم وی، بیمارااسلی حاصل کرلو، میراخیال به بینیم وی، بیمارااسلی حاصل کرلو، میراخیال به بینیم وی تماری کے لئے کانی ہے ۔"
"بینینا، کیا بیمارا سامان اسلی ہے ؟"
"بال ......تم اسے باآ سافی لے جائےتے ہو۔"
"اور بیلوگ؟" ایم وی نے سوال کیا ۔
"مب جارے وفادار ہیں اور سب جارے وفادار ہیں اور سب جارے وفادار ہیں اور سب

"واہ .... کویاتم نے وہاں بھی ایک جیرت انگیز کارنامدانجام دیاہے۔"ایمر وس نے سوال کیا۔ "جو جاہے شمجھ لو، عمل تجھے بچھ سوچنے ہے نہ ردک سکوں گا۔"عمل نے جواب دیا۔

اورائیم وی اسلحہ کوں کے ذریعے اپ نفیہ مکانوں تک پہنچانے لگا۔ نکس کے ساتھی تنجیراندا نداز میں باغیوں کو دیکھی رہے ہے ، نود نیکس کے ساتھی تنجیراندا نداز میں باغیوں کو دیکھی رہے ہے ، نود نیکس کی حالت بھی جیرت انگیزتھی، وہ جیرت سے منہ بھاڑ ہے جھے دیکھی ہا تھا اور میں اس کی وجہ سمجھ کیا تھا، دہ ائیم وس کے الفاظ پر جیران تھا جو اس نے میری شان میں کیے گا، پھر جب میں نیولس اور اس کے ساتھوں کو لے کر سرتگ کے اندر میں نیولس اور اس کے ساتھوں کو لے کر سرتگ کے اندر میں اور اس نے آ ہستہ ہے ہو جھا۔

''کیابیددرست ہے ہیرے دوست بولیسیس؟'' ''ہاں نیولس ،تم نے کھی غور ی نہیں کیا ، کیا تم نے کبھی اس ہات پرسو جا کہ باغیوں کا سر برا ہ کون ہے؟''

ور میں نے ساتھا کہ اس کا نام بولس ہے ۔۔۔۔ اوجو۔۔۔۔اچا کک نیولس کوائی ہات کا احساس ہوا اوراس کی آ کلیس شدت حرت سے پھٹی کی بھٹی رو مسکئیں۔ نقشے اور برایات تو وینا بی تھیں میں نے اسے بوری تغصیل مجمادی اور غولس گردن بلانے لگا۔ ''تو تم نے جو پھھ کیا بولس میں اس پر سخت

حران ہوں بیکن میں میلے بی کہد چکا ہوں کہ ارمفانوں کی وادیوں نے ایک تا تالی یقین کارنامہ مرانجام دیا ہے اور وہ کا رنا مہے تیری پیدائش اور تیری پرورش۔"

'' جیرت جھوڑ ایم وس، کیا تو اس اسلمے ہے

"أسلح يملي بهارت باس كافى موجود ب، کمیکن اس مطیم الشان ذخیرے کے بعد تو ہماری ساری ضروريات يوري بولنيل-"

'' سرنگ کانقشہ جمدلیا۔''

"اوراب ہاری اور تمباری ملاقات مرکک کے اختیّام پر کارس میں ہی ہونی جاہئے، اس کام میں تم جتنی جلدی کرلوبہتر ہے۔''

" تم مظمئن رہو ہوگن سارے کا متمہاری مرضی کے مطابق ہی ہوں گئے۔''

" نوراك كى كيا كيفيت ب؟"

« محفوظ ذ خائر ابھی تک موجود ہیں بلکہ ان **میں** كانى اضافه مواب مار بسائحي بمبترين غله اورسبريال پیدا کردے ہیں ،ان کا جذبہ قابل دادہے۔''

''یقینا اس کے بعد ان کی زندگی میں جو خوشکوار تبدیلیان آئیں گی دوان کی محنوں کا ثمر ہوں کی ، اس کے علاوہ پولس ہارے ہاتھ ایسے لوگ بھی کے ہیں جوانبی تیدیوں میں شامل تھے جو ہارے ساتھ فرار ہوئے تھے۔''

> "اده..... کتنی تعداد ہان کی؟" "مِن آدي تھے۔"

"کہاں کل مکئے"

يهال همارا جتنا تجمى وتت صرف موا صرف نیونس کوان علاقوں کو دکھانے میں صرف ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ تھیل فتم کردیا اب ہم والیسی کا یر و گرام بنارہے تھے۔ نوٹس نے جو کھود کھا اور اسے میری شخصیت کے بارے میں جو پچھ بھی معلوم ہواوہ اس کے لئے یاعث حیرت تھا ادراب وہ اکثر حیران ی رہا کرتا تھا، اکثر وہ تنہائی میں میری شکل دیکھا کرتا تھا، ایک دوبار میں نے اس سے بوجھاتو وہ کہتے ایکا

''میرے وہم ومگان میں بھی نہیں تھا لیسیس کہتم کون اور کیا ہو ہے، انسوس میں تمہارے ساتھ اتی المُهمى طرح بيش نبيس آياجتنا مجھے آتا جائے تھا۔''

''ماس بات کوؤنمن ہے نکال دونیوکس … سب ے انچی بات سے کہتم میرے ہمنوابن گئے ہو۔'' "بان اورسايد سيميري خوش تصيبي ب وريدتم تو مبرے سرتک پہنچ مکئے تھے، آگر می تمہارا دہمن ہی ہوتا تو کیا تمبارے ہاتھ با آسانی میری گرون تک نہ جنی ماتے ،اور اس کے بعدتم مجھے نہایت اطمینان سے آل

''اور اس کے لئے میں ونت کا شکر گزار ہوں غولس کہ اس نے مید موقع نہ آئے دیا، یہ حقیقت ہے نولس کہ اگرتم تبدیل نہ ہوتے این ارادول من تو من مهين زياده دير زنده نه ريخ ویتا الیکن بہر حال تمہارے روپ میں نہصرف مجھے ا پنا ایک ہمنوا بلکہ اتناعظیم ووست بھی ملاجس کی دوی بر میں بجا طور پر نخر کرسکتا ہوں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"ميرا خيال ہے نيوس اب جميس واپس چلنا

" بالكل، من خود بهى اس كام من اب جلدي کرنا جا ہتا ہوں۔''نوٹس نے شجیدگی سے جواب دیا اور پھر ہم شرگوں کے سفر سے واپس چل دیئے۔ ایمر وس "ور انوں میں بھٹک رہے تھے، موت کے اسلع کے بید ذخیرے دکھے کر سٹشندر رہ کیا تھا اس کے نزدیک تھے اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کا یاس رہنے کے لئے بچھے بہت کم وتت ملاتھا لیکن اے شکار ہو گئے ہوتے ۔''

Dar Digest 136 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

ے گھے۔''

''اس صورت میں تو ہم محفوظ ہیں۔'' ''سو فیصدی ہمارے کئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔'' نیونس نے مطمئن کہج میں کہااور پھر میں نے اسے مزید تفصیل بتانے کا فیصلہ کرایا۔

"اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا جا ہتا ہوں۔

"اوہ اب اور کوئی انکشاف ہاتی رہ گیا ہے کیا، جھے تو آج تک حیرت ہے کہ ہا غیوں کا عظیم سر براہ میرے ساتھ ہے۔ "نیونس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ ہے۔ "فیونس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسلمیں ۔۔۔ وہ بات میری ذات ہے۔ متعلق نید ''

المراجعة

'' و محل می کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے لاعلم ہوور نہاس کا تذکرہ ضرور مرتے یہ''

''ایسی کون تی بات ہے۔'' ''تم نے بھی مجھے ارکاشہ کے بارے میں نہیں بتایا'''

"اركاشه ..... نوستى كى مال .....

ہاں۔ ''اس کے ہارے میں کوئی قابل ذکر ہات عی ''تھر'''

''کیاوه زنده ہے؟''

''ہاں اور کل کے ایک محوثے میں رہتی ہے۔'' ''کیاد و کوشنشین ہے؟''

رں دیار ہرا ہے۔ ''تمہارے کسی ساعی نے تمہیں اس حاضری کی ''اجھا کیاتم نے؟'' ''لیکن ان سے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس نے ہم سب کے حوصلے اور بروھادیتے ہیں۔''

"خوب ده کیامعلومات تھیں؟"
"ان لوگوں پرعرصہ حیات تک تھا الی اذیتیں برداشت کرنا پڑی تھیں کیس کرخوف آ رہا ہے اس لحاظ سے ہمارے ساتھیوں نے تو بہترین وفت گزارا ہے۔"
سے ہمارے ساتھیوں نے تو بہترین وفت گزارا ہے۔"
"کہاں ہیں وہ لوگ؟"

" بہم نے انہیں خود میں شامل کرلیا ہے اور وو لوگ بھی اب ہمارے مشن سے بہت تخلص ہیں۔" " فھیک ہے ، کوئی حرج نہیں ہے ، کیئن ہر خفص کو مصروف رکھو، کسی کو کا ملی کا شکار نہیں ہوتا جا ہے ۔ " وہ سب کاشت کررہے ہیں۔" " فھیک ہے ایم ویل کوئی اور سوال ؟" ورنہ "،

"مری بدایات پرتم نے غور کرلیا ہے۔"

"بال بخو بی اور تم یہاں کے معاملات سے بے فکر رہو، جھے یفین ہے کہ تم کوئی تا قابل یفین کارتامہ انجام دینے میں مصروف ہوسے بہرحال میں بذریعہ مرگ کارگس بہنج رہا ہوں"

ایم وس کی یقین دہائی کے بعد میں وہاں ہے جل پڑا، پانچ ساتھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان کی صالت خشتہ بنادی تھی اور اب ہم کارٹس واپسی کا سفر کردہ ہے تھے، میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا جس کا تذکر وہمی نے نولس سے کہا۔

"نولس کیااسلے کی گشدگی کاراز کمل حمیا ہوگا؟" "او مکن ہے....."

" کیاان کاشبہ ہارے اور بھی جاسکتا ہے؟" " " علمکن ۔"

" فرده كياسوهل كي؟"

'' ووسری بات ہے کہ دہ اسے باغیوں کی حرکت سمجھیں اور تحقیقات کریں سے کہ کارمس میں ہاغی کہاں الی خونناک بات کہ اگر کارمس کے لوگوں کو معلوم ہوجائے تو ایک طوفان کھڑا ہوجائے۔ ''اس طوفان کا متبحہ کیا ہوگا۔'' میں نے نیولس کو

تھورتے ہوئے کہا۔

· قبل د غارت گری اور بے پناہ خونریز ی کیونکہ بہرعال نیوسٹی کے ہمنوااس کے لئے مب مجھ کریں مے اور و وطاقتور ہیں۔"

'' خود ایگانوس کا کیا رویه ہوگا؟'' میں نے روسرا سوال کیا اور نولس سوچ میں ڈوب گیا پھر عمرون بلاكر بولايه

"اس کے بارے میں نیس کہدسکا مکن ہے ایکانوس کا نظرید بدل جائے اور وہ نوستکی کا دشمن بن

''اس کے امکانات موجود ہیں۔'' " كانى حدتك، كيونكه أكرخو دايكانوس اس ببلوكو نظرانداز کرنا جا ہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کے خلاف اس قدر نفرت تھیل جائے گی کہ وہ اس نفرت کاسامتانبیں کرسکےگا۔''

''<sup>و</sup> موياه دنول ببلو جارے حق ميں ہيں؟'' '''کیام طلب'؟''

" میں ایکانوس کو اس المیے ہے روشناس کرانا جا بتا ہوں نیون اوراب واپس جانے کے بعد تمہارا کام يه وكاكه ميري مستقل ذيو في نيوسسكي يربي الكادو\_" "آه ستمان كياماصل كرناط بيتهو؟" ''ان دونوں میں اختلاف ، کیکن اس کا اظہار میں اس وقت کروں گا جب میرا کام عمل ہوجائے گا۔'' ''او ہتم کس قدرخطر تاک ہو ہیسیس ، بلاشبہ حمہیں اس کاحق پہنچا ہے کہتم باغیوں کی سربراہی کرو اوراس کے بعد ملک کانقم ونسق سنجالو۔ میولس نے کہا اور میرے ہونؤں پرمسکراہٹ تھیل گئی، احمق نو جوان غلط جمیول کا شکار تھا اے کیا معلوم کہ میں کیا

تھا آگر وہ میرے بارے میں جانیا ہوتا تو جیرت کا

'''نییں .....کوئی خاص بات ہے۔'' نیوکس کی آ تھوں ہے بجس جھا تک رہا تھا۔لیکن میں نے اس بات كاكوئي جواب نبيس ديا اورايك اورسوال داغ ديا\_ ''کیا ایگانوس اپنی بٹی سے ملنے بھی شہیں

"الكانوس "" فولس جو يك يزا، كير جلدي ے بولا۔''نہیں میراخیال ہوواس نے بیں مایا''

'' وہ بیٹی سے زیاد وخوش نہیں ہے،شایداس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ارکاشری وجہ سے اس کی عکومت چیمن مخی تھی۔''

"کیاا ہے اس ہے مبت بھی نہ ہوگی ؟" '''السی بات بھی تبیں ہے لیکن وہ اینے ہی جوڑ توڑ میں مصروف رہتا ہے، اسے باغیوں کا بھی خوف ہے اس کئے وہ ہروقت جا گمار ہما جا ہتا ہے۔'' "بول تو پھرو وضرورلاعلم ہوگا۔" دو کون می بات ہے؟"

''وحشی در ندوسو فیصدی جانو رہے ،میری تمجھ میں تبیں آتا کہ وہ انسان کی اولاد کس طرت ہو سکتا

'''محور بلاا پی مال کومسرف عورت سمحت ہے اور ار کاشہ کا بدن اس کے ناخنوں کی خراشوں سے مجرا ہوا ہے وہ مجبورے اور بٹے سے نفرت کرتی ہے۔'' "كيا؟" نيولس كامنه جيرت سے كھلار و كيا۔ ''' ہاں نیونس، ظاہر ہے کہ ایک جانور ہے اس ے زیادہ کیا تو تع رکھتے ہواور پہنہاری اس و نیا کا سب ے الناک پہلو ہے تم تابع ہواس کے جس کی چرہ دستیوں نے تحت المو کی کامستغیل تاریک کررکھا ہے وہ صرف ایک جانور ہے، انسانوں کی صفات رکھنے والا

' ''ہاں بڑی بھیا تک بات کی تم نے لیسیس سمجمہ بوجاتا۔(جاری ہے)

Dar Digest 138 January 2015



## قطرت

## عامر ملك-راوليندى

انسان کے لئے یه لازم هے که اپنی زندگی کی حقیقت کو فراموش نه کرے بلکه غور کرے که حکم الهی کیا هے اور قانون قدرت سے انحراف اس کے لئے باعث ملاکت ہے۔

### عادت تو آسانی سے بدل جاتی ہے مرفطرت کا بدلنا نامکن ہوتا ہے کہانی پڑھ کر خور کریں

FOR PAKISTAN

جب ده ذرا بزا بواتوایک دن مسب معمول اس نے نرم ونازک جھاڑیوں پرمتہ دے مارا۔ وہ حران تعا۔اے اتفاق مجھ كراس نے قريبي جعاز يوں بر چرمند مسلس ۔" بیتومیری وجہ سے مور ہائے۔" زم خوسانپ

و ایک زم خور میمونا ساسان تفا ، جوافریقه مرزار با تعار کے صحراوک میں اکیلائی پروان پڑھر ہاتھا۔ آھے چیچے كونى شرتفا۔ اس كئے وہ يہ بھى ندجانا تفاكه وہ تنتى ز ہر کی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور اسکے سائس جمل کتنا ہو گیا" کمال ہے۔" وہ چیجا۔" بیر کیا ہو گیا۔؟" جو پجھے ہوا ز ہر بحرا ہوا ہے کہ اس کی بھنکار سے پھر بھی را کھ بن سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کوایک معمولی سانٹ مجھتا۔ زم زم برا۔ اس کی پھنکار سے وہ جھاڑیاں را کھ کا ڈھیر بن اور معمولی غذاؤں ہے اپنا پیٹ بھرتا اور مزے کی زندگی

نے اپ آپ سے کہا اور چرصدے کی وجہ سے

تمن دن تک د د اکیلای غارش پڑا سو چتار ہا۔ وه جن چيزول کواب تک پيند کرنا چلا آيا تھا ده چيزيں اس کے سائس کی صدت اورز ہر سے راکھ میں تبدیل ہونے گئی تھیں ۔

چوتھے دن وہ رینگتا ہوا غارے باہر نکلا معجرا کی وسعتوں کود کمچہ کروہ عزم ہے بولا۔''میں نملی غار میں رہنے والے بزرگ ہے موں گا وہ ایک مقل مندانسان ہے اس کے ماس میری مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ وہ ایک نیک انسان ہے وہ میری مدوضروركر عكايه

بوڑھے بزرگ نے برے مل سے سانب کی منتفتكوسى \_ پھر مايوى كى حالت ميس سربلاتے ہوئے كہا\_ افسوس می تبهارے لئے کچھین کرسکیاتم ویسے ی رہو مے۔ جیے خدانے تنہیں بنایا ہے۔ تمہاری سرشت اورخصلت تبديل نبيس موسكتي نوجواني نے مهيس جذباتي بنادیا ہے اگرتم انسان ہوتے تو میں شایر شہیں سیدھی راہ ي لي آنا عرتم سانب مورتم اين مقدر كوتبول كراو-یمی تمہاری قسمت ہے جس ہے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اگرچیتم جاہتے ہو کہتمباری بھنکارے درخت ،جھاڑیاں اور پیخر جک کررا کھ نہ ہول مگر برسہا برس کی ریاضت اور علم نے مجھے جو مجھ دیا ہے اس کی روشیٰ میں میں تسبیں کوئی اميدنبيس ولاسكنايتم اس سل سيعلن ركهت موجس مي كوئى تغيررونمانبين بوسكتابه

" قابل احرّ ام بزرگ!" سائي نے كہا۔" میں آپ کی دانش اور بھیرت براعتاد کرتا ہوں۔ تحریس نے من رکھا ہے کہ اگر کوئی جا ہے تو وہ اینا آج

'' نفے سانپ! تمہارے لئے یہ مکن نبیں ہے کہ تم ابنا آب بدل سکو۔" نفے سانے کواس گفتگو سے بردا الن کرنابری بات نبیں۔" د کھ ہوا۔ اس نے کراہنا شروع کردیا۔ پھراس کے منہ "آپ درست فرماتے ہیں۔" سانپ نے سے زہر لی بھنکارنگی اور کھوں میں وہ بزرگ راکھ بن کہا۔" مگر جب تک ۔"

گئے۔راکھ کے اس ڈھیر کود کھے کرسانپ کی آ جھوں میں آ نسوآ منے۔ چراس نے اپنے آپ سے کھا ..... "بی درست ہے کہ وہ میری وجہ سے جل کررا کھ ہوگیا ہے \_ بھے اس کی موت کاغم ہے۔ مراس میں بیرا کیا قصور ....اس نے جوفل فیہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔وہ ميرے كئے بكارتھا۔ شايد بية فلسفداس بريورا اتر تاتھا ۔ ایقیناً اس کی موت ای طرح لکھی ہوگی اور وہ اینے اس انجام ہے نہ ج سکا تھا۔" پھرسانی نے چنو محول کے توقف کے بعدائے آپ ہے کہا۔''دیکھاتم نے ایک بى يەنكار يى وەجل كررا كى بوگيا\_''

سانب رینگتا ہوا اب زروغار کے باس بہنجا۔ جہاں ایک کیمیا وان رہتا تھا۔ غار میں واخل ہونے ہے پہلے سانپ نے اپنے آپ سے کہا۔

" بجھے اس" رضا برضا" کے فلیفے پر ایمان رکھنے والے بزرگ کے بجائے اس کیمیا وان سے ملنا جا ہے تھا۔' کیمیادان نے بوی وچیں سے سانب کی باتیں سنیں۔ جب اس نے ہزرگ کے انجام کا واقعہ سنا تو وہ زورزورے منے لگا۔ " فلسفی اوراصول برست ایسے ہی مراکرتے ہیں۔ گرتم کوئی فکرنہ کرو جلد ہی میں تمہاری مشكل حل كردون كا- برز بركا ايك ترياق موتا ہے۔ ليكن زرابياحتياط كرناكة تمباراس ادهرادهرندهلي-"

سيميا دان غار كے اندرادهر ادهر كھومنے لگا۔ جیے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ وہ کہدر ہاتھا۔

''میں اہمی تبہاری مشکل کاحل <del>تااش کرلوں گا</del>۔ فطرت بے لیک نہیں ہوتی۔ ہرچیز کا تعم البدل ہوتا ہے۔ ہرراز کی ایک کلید ہوتی ہے بس آ دمی کا کام اتا ہے کہ و واس کلید تک رسائی حاصل کرے۔''

وہ پھر فخر ہے بولا۔'' میری طرف دیکھو میں تے سے عکووں برابیا عمل کرنا ہول کدوہ خالص سونا بن جاتا ہے ۔تہارے چھوٹے اور معمولی سے سئلے کاحل

Dar Digest 140 January 2015

سوچیں اور .....

🖈 ..... ېميشه خوشيوں کو دُ هونل و کونکه نم بغير

وُ هونڈے ل جاتے ہیں۔

الله معادتیں بے شک آپ کی ہوتی ہیں مگرآپ دوسروں کے لئے ہوتے ہیں۔ کرآپ دوسروں کے لئے ہوتے ہیں۔ اللہ میں بے موقع گفتگوا نسان کو لے ڈوبق

ے۔

ہے۔۔۔۔انسان مقل سے پیچانے جاتے ہیں، مرید ن

شکل ہے نہیں۔ حرب ہے ن کی کا مفہوم سمجھ میں

ہے ۔۔۔۔زندگی کا مفہوم سمجھ میں آئے آئے آئے ۔ ساری زندگی بیت جاتی ہے

اللہ سیمیت بانا ہرکی کے لئے ممکن نہیں گر محبت پھیلانا سب کے لئے ممکن ہے۔

بہ انسان وی ہے جو دوسروں کی فکر کرے، صرف اپنی برداہ کرنے والا آ دمی

كبلاتا ب

المناسده وسروں کی عیب جوئی کرنے سے پہلے خود کو ایک بار ضرور دیکھو کیونکہ تم جس بھی کوئی عیب ضرور ہوگا۔

المحسد احساس کمتری اوراحساس برتری دونوں عی میں مبتلا انسان مجھی کا میاب بیس ہوتا۔ ایک سسکو کی شک نہیں کہ میرے کپڑے چھٹے

کے ۔۔۔۔۔کوئی شک نہیں کہ میرے کپڑے کھٹے پرانے ہیں لیکن سیمیرے اپنے ہیں۔ (ایس امتیاز احمد-کراچی)

"جب تک کیا ....؟" کیمیا دان نے کہا۔"

ہی تا کہ جب تک تمہاراسانس زہر میں رچا ہوا ہا اس وقت تک کوئی حل نہیں ل سکتار معمولی بات ہے۔"

میمیا دان نے ایک بوتل سے ایک گرم محلول تا کھر ہاتھا۔" یہ ایک زہر ہے جس میں تمہارے زہر کا تو زموجود ہے۔ ایک وقی جاؤ۔"

'' بیتو بہت گرم وکھائی دیتا ہے۔ بچھے جلادے گا۔''سانب نے شک کااظہار کرتے ہوئے کہا۔

"ری کیا ....؟ گھبرا میں۔ تجرب سے ڈرتے ہو، کمال ہے۔ لی جاد اسے۔ تمہیں اس سے کو کی نقسان نہیں پہنچے گا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ تمہاری تسل کے سانپ لاز وال اور نا قابل نغیر ہوتے ہیں۔"

" آپ کیے سمتے ہیں کہ میں لازوال ہوں، تا قابل شغیر ہوں۔"سانپ نے بوجھا۔

"میراخیال ہے کہ تم شرکیے ہو۔ گرنہیں۔ اسل میں تم ان پڑھ ہو۔ تمہیں تسی بات کاعلم بی نہیں ہے۔ سانپ برکسی زہر کا اشہیں ہوا کرتا۔ کوئی جانباز بی تہاری موت کا سب بن سکتا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہوہ تہاری زہر کی پھنکارے حفوظ رہ سکے تو۔" میں کہوہ تہاری زہر کی پھنکارے حفوظ رہ سکے تو۔"

فوش ہو گیا تھا۔

"اب وقت ضائع ندگرو،" كيميادان في جيميد اس كے سائے ركھتے ہوئے كہا۔ سانب رينگنا ہوا تہج ك اور قريب ہوگيا اور اس فے محلول كى چسكى لى ۔ گرم زہر سے اس كے ہونٹ جل اٹھے۔ آ محصوں ميں آنسو آگئے ور داور كرب سے اس نے اپناسر چھير كركہا۔

"اس نے جمعے جلادیا۔ آپ کہتے تھے یہ جمعے کوئی نفصان نہیں پہنچائے گا۔" سانپ کے لیج میں احتجاج میں احتجاج تھا۔" سانپ کے لیج میں احتجاج تھا۔" جواب کیوں نہیں دیتے ؟" سانپ کی آ تھوں کے سامنے آنسوؤں کی کی دورہوئی تواس نے اپنے سامنے راکھ کی ایک ڈھیری دیمھی ۔ پھرآ تھمیں جھیک کرکھا۔

Dar Digest 141 January 2015

'' جھے انسوں ہے کہ بیرمب چھ میری وجہ سے ہوا۔ گربیہ آ دمی بھی بالمل ندتھا۔ ' بھر فخر سے اپنے آپ سے کیا۔ عامل تو میں ہوں اس کی راکھ کی ہمری یزرگ کی دا کھ کی ڈھیری ہے بھی جھوٹی ہے۔''

سانب عارے نکل کر ہاہرآ عمیا۔ تھوڑی دور ہی پہنیا تھا کہاس نے محدوث برسوار زرہ بکتر لگائے ایک جانباز کودیکھا جس کے ہاتھ میں ایک چک واراوے کا نیزہ تھا۔ جانبازنے کھوڑے کوآ کے بڑھا کر نیزہ اد پرافعایا توسانی گزار ان لگا۔

''جناب جانباز صاحب! ایک منٹ کے لئے رک جائے۔ آپ نے میرے بارے میں اوا اندازہ لكايا بير من ايك ب ضرساني بهول جوزم ونازك جھاڑیوں اور پھولوں ہے محبت کرتا ہے۔''

"انی موت کے لئے تیار رہو۔ میں ایک سیدها ساوھا آ ومی ہول۔ میرے ساتھ دلیل بازی نہ کرو۔'' جانباز نے تی ہے کہا۔

"جناب! مجه پراعماد کیجے۔ اگر چہ میراسانس ز ہر بنا ہے مکر ہیں قشم کھا تا ہوں کہ کسی ورخت اور کسی انسان كونقصان مبيل پنجاؤل گاهي-''

'' همل اعتادتین کرسکتا۔ عمل ایک بہادرانیان ہوں ہم ایک زہر کیے سانپ ہو۔ تہارے سانس می زہر ہے۔ تہارا زندہ رہنا سب كے كئے خطرناك ہے۔

· • محر میں کسی انسان کونقصان نبیس پینجاؤں **گا۔**'' "بير توتم اب كتي بو\_" جانباز في كما. "تمهارك ياس وه توت ب كرتم جعار ايل اور چھروں کوایک بھنکارے راکھ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ میں نے ایک بزرگ انسان سے من رکھا ہے کہ طاقت نشہ انسان کویاگل کردیتا ہے۔ بس اب بہت باتیں ہوچی ہیں ۔ 'نیہ کہہ کر جانباز نے نعرہ لگا۔ محور بے کوسانپ کی ظرف برد حالیا۔ پھروہ سانپ "موت کوبھی ایک دن فاہونا ہے۔" برنیزے سے وار کرنے کے لئے جھکا۔ سانپ خوف زدہ ہوکر بھی کھڑارہا۔اس کی کھویٹ ی یہ سینے کے قطرے

حميكنے لكے منے ول تيزي سے دھڑ كنے لگا تھا۔ وہ اب بھي بيه كبنا جا بتاتها كه مجد جيء مرم خوسانپ كومارناظلم ب محمروبان بنتابی کون تما ....سانپ نے سراو پراٹھایا۔ ا چاک نیز و نیل پزگاریوں کی زومی آ حمیا۔ نیزے کوآ محک لگ منی۔ جانباز کی زرہ بھتر پہلے سرخ ہوئی پھرنیکی ، پھر سفیداور پھر میالی کھوڑ اچند منٹوں میں را کومی بدل حمیا۔

''دہ بارا۔'' سانپ نے نعرہ لگایا۔''واہ میرا سائس پہلے سے زیادہ زہریلا ہوتا جارہا ہے۔''

سانب نے راکھ کی و عریاں دیکھی اور آ مے کی طرف رینگتے ہوئے کہنے نگار"اس سے بیا ظاہر ہوا کہ من اپن سرشت اور فطرت سے خواہش کے باوجود نجات حاصل نبین کرسکتا ہوں ۔ تو پھر ۔۔۔ تو پھر ۔۔۔ ' وہ فخرے سراٹھا کرشاہ ببوط کے تناور درخت کودیجھنے لگا۔ اس نے اپنے رضاروں کوہوا سے بحرکر بھلایااور پھر بجوتك مارى - أيك منك بل شاه بلوط كا درخت جل كرراكه كا ذهير بن كياس نے اپنے آپ سے كہا۔

''و یکھا میں نے شاہ بلوط سے تناورور خت کوایک کیچے میں را کھ کرویا۔ میں تمام سانپوں ہے تو ی اورز ہر یا؛ اول اس جانباز نے طاقت کے نشے کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کھے بھی ہو۔ وہ تورا کھ ہوا۔ عل زنده مول اب ش اس بها زئوجمي را كه بنا دول كا-"

بہاڑ پر چینے کر سانب نے نیے نگاہ دوڑائی تواے کی جانباز چلتے پھرتے نظر آئے۔ سانپ نے اپے آپ سے کہا۔

' من ان كرساته بعي نسف لول كا\_'' این نفوزی ایک پقر پررکه کروه پرعزم نگاہوں ے ان جانباز وں کود کھنے لگا۔ جواب اس کی بھنکار ے راکھ کا ڈھیر بننے والے تھے۔

کیکن سانب کو قانون قدرت کا پیتا نہ تھا کہ



Dar Digest 142 January 2015



# آبنی گرفت

## مريم تصر- چكوال

رات کے اندھیرے میں ایك بكری كا بچه منمنارها تها كه نوجوان نے اسے اپنی گود میں انهالیا اور اسے لے كر آگے بڑھا مگریه كیا آھسته اس بچے كا وزن بڑھنے لگا كه پهر اچانك دل دھلاتا واقعه رونما هوا

ایک ظالم چ میل کی کہانی جو کہا ہے پڑھنے والوں کو جرت کے سمندر میں ڈال دے کی

میسوا نام سلامت باور بنجاب کے ایک اس بیلے تی بار کھیت میں اکیلا سوچکا تھا، میں گھرے چھوٹے ہے شہر کے ایک گادی ہے ہر اتعلق ہے۔ پورے استر اٹھالا بار سازا ون سخت محنت سے بالا پڑا تھا اسلے گادی میں میری بہادری کے جہتے ہوں ہر نوجوان استر پرسرد کھتے تی نیندگی ویوی بہت جلد مجھ پر مہریان ہوگئی میرا تانی اور میں سوگیا۔
میرے جیسا بناجا ہتا تھا۔ کبڈی کے کھیل میں کوئی میرا تانی اور میں سوگیا۔
میرے جیسا بناجا ہتا تھا۔ کبڈی کے کھیل میں کوئی میرا تانی اور میں سوگیا۔
میرے جیسا بیر تھا ایک بجیب سے احساس کے میں تھا ، میں نے احساس کے میں ہوگئی ہو تھا ، میں نے احساس کے میں نے احساس کے میں نے میں نے میں نے احساس کے میں نے میں نے

رات کا بچھا ہم تھا، ایک بچیب سے احساس کے زیراثر میری آ کھ کھل کی تو میں نے چونک کرادھرادھرد یکھا کی ہوئی نے جونک کرادھرادھرد یکھا کی ہوئی نے تھا۔ میں نے دو ہارہ سونے کی کوشش کی کیکن سونہ سکاس کی وجددہ بجیب می آ دازتھی جواس و بیانے میں میری ساعت سے کرائی تھی۔ میں نے حواس کو بحال کیااور جاریائی ساعت سے کرائی تھی۔ میں نے حواس کو بحال کیااور جاریائی رات ماسی روثن تھی لیمنی جود ہویں کی رات

مرد کی اور ہم نے تھریشر لگوائی۔ رات کا وقت تھا اور گندم کو گھر لے جانا ممکن نہ تھا۔ گاؤں میں کھینوں میں سونا کوئی غیر معمولی بات نہجی اور میں

ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے سیلے گندم کاٹ کرساری

ایک جگه برجمع کرلی تھی۔ بیرے چند دوستوں نے میری

تھی ہر منظر صاف دکھائی دے رہاتھا۔ دہ آ واز پائل کی آ واز مھی چھن چھن چھن ۔''اس وریائے میں بائل کی آواز الممي جريت ذوه موكيا-

مل في اداركاموجب معلوم كرنا جاباوران ست چل برا جدهرے آواز آری تھی اور میں اسست چیتا عمیا۔ ووآ واز تھوڑی دورایک درخت کے باس سے آری تھی میں ورفت کے باس پنجا تو ایک دہشت آئیز منظر میرے سائے تھا۔ در دعت کے باس ایک عورت کمڑی تھی جس کے بال بہت کیے تصاوران کا چروان بالوں کی وجہ سے وصا موافقاراس كالباس عجيب وغريب وشع كانقار ميراءايك باته من كلباري تمي اور من عاط انداز من اس كي طرف يروها جب میں اس کے قریب مہنجاتو میری نظراس کے بیروں پر یری-اس کے ہم النے تھے۔ می نے برے بوڑھوں سے كى بارس چكاتھا كەچ ليول كے بيرالنے موتے بيل البذا مِن نوراً يتحصي مثالوا على الساكي آواز آئي-"منامت من تهارای انتظار کرری تھی۔"

خوف کے مارے میراحلق نشک ہوگیا۔ میں نے بوے بروے مقابلے جیتے تھے لیکن اس بارمبرامقا بلدانسان ست نبیں بلکہ ایک ماروائی محلوق سے تھار وہ میری طرف برجی اور میرے سانے آ کر کھڑی ہوگی جھے محسوں ہونے لگا كه جيے ميرے قدم زمن من هن كئے ہول۔ جھے ہے بلاتك نبيس جارباتها اور من ايك قدم بهي يحيي نبيس بت بایا۔اب ای محلوق کا چرہ میرے سامنے تھا دہ بہت حسین وخوبصورت محى، اتى خوبصورت كربيان سے باہر ،اوراس كى وونوں آسمیس مرخ روش اور دیجتے ہوئے انگارے کی مانند تھیں اور بوں معلوم ہوتاتھا۔ جیسے ان سے روشنی منعکس ہورہی ہو۔اس نے جب اپناسید حایاتے اویر کوا تھایاتو خداکی یزاه اس کے ماخن بہت بردے اور نو کیلے تھے۔

اطا تك اس نے ابنا ہاتھ مبرى جانب برهايا اوراس کے ناخن میرے سینے میں دل کی جگ پر ہیوست ہونے کیے۔ دردی ایک شدیدلہرمبرے سم میں چیل تی ان کا انداز بتار ہاتھا کہ جیسے وہ میرادل نکالنا جا ہتی ہوں میں نے اپنا کلہاڑی والا ہاتھ بلند کمیا اوراس کے بازویر دے مارا

توجيم زدن من اس كاباز دكت كريج كركما اوروه كي م میکھے ہٹ می۔ اس نے بازوکی طرف غور سے ویکھا ادر فحرمیرے دیکھتے عی دیکھتے وہ بازو دوبارہ اس کےجسم ح جرعمیا۔

اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اوراس کے د بنوں بازو لیے ہو گئے، اس نے میری گردن دبوج لی اور مجر بوری توت سے مجھے ایک جانب اچھال دیا۔ می دھب ے نیچ گرا، کمانے میں دوروز آل ہولی میرے قریب آل اور میرے سنے برسوار ہوکر اینے تیز نافنوں ہے میرے سينے كاويرى حصے كوجسے كھر چنے كى۔

میں اس پڑیل کے سامنے بے یارو مددگار بڑا تھا۔ مجھے احساس ہو گیاتھا کہ دہ طاقت میں مجھ ہے گئ گنازیادہ بادر من جسمانی طافت من اس مقابل نبین كرسكا-ال لمع من نے سے ول سے استے اللہ کویاد کیا جس کے بھنے قدرت میں تمام انسان عمام جات اورد کیر محلوقات میں اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری مدنبيس كرسكنا تهامير عمند عيابلند فكاله "الله اكبر الله ا كبر-" اور پھرساتھ اى بلندآ واز سے مل نے آيت الكرى كا وردكمنا شروع كرديا\_

اس چرمل نے مجھےرو کنے کی کوشش کی اور مجھےرخی كرتى راى ليكن كلام اللي كے منتے بي اس كى كرفت وصلى یر میں ۔ وہ دور جا گری اور دعو میں میں تعلیل ہونے کی لیکن جاتے جاتے اس کی آواز سنائی دی۔''سلامت آج تومیرے باتھوں نے محیابلندا وازی دجہ سے جوتو برم ہد باتھا اگروہ نہ پڑھتا تو تو مجھ ہے ہرگز نے نہیں سکتا تھا۔''اور پھراس كي آواز آنابند ہوگئ\_

مجھ بارزہ طاری قا ، فی کھودر بعد میرے حال بحال ہوئے تو می فورا کھر جانے والے دائے ير طلے لگا ميرے رخول سے خون رس رہاتھا برى مشكل سے ذھتے پڑتے کھر پہنچا۔ میری غیر ہوتی حالت و کھے کر کھروالے سشسشدررہ کئے انہوں نے بہت کھ لوجھا سکن میں نے اجرادهري باتول سئال ديااورامل بات چيميا حميا میں تین ون بخار کی حالت میں رہااور اس دوران وہ

Dar Digest 144 January 2015

خوف ناک عفریت روز میرے خواب میں مجھے دہشت زرہ كرتى رى مراہر بل اس كے خوف ميں كمثانها بھى بھى ان رخمول من شديدردكي كيفيت بيدامولي اور من يجيخ جلان لكا،السائحات من مجھے يول محسور، واتحاجيسوه بلايس کمیں میرے تریب ہے۔

الله دن رات کے دقت میری آ کھ کھلی اور میں نے کردٹ بدلی تواس کی بھیا تک صورت میرے سامنے آ گئی، میں نے فورا آ کھیں بند کرلیں پس پھر چند کھوں بعد جب میں اپنی آئنجیں کھولیں تؤوہاں صرف اندعیرے کا واج تعامين في ال واقعه كوا بناد بم مجه كر نظر الداز كرويا\_

 $X_i^*$ 

أخب

ان واقعه کوایک سال کاعرصه بیت گیا میرسد زخم مندل ہو سے تھے اوروہ واقعہ میرے ذہن سے تقریباً محوم و چکاتھا۔ ای دوران میری بھوچھی زادے میری شادی مو کی اور میرے بال آیک خصاصابیا سلیمان بیدا ہو جا تھا۔

ایک دن مجھے میرے دوست رضامراد کی شادی کا بلاوا آیا۔ تمن دن بعدشادی تھی میں خوشی خوش شادی کی تیاریوں میں معردف ہوگیا اور ایک دن سلے اس کے كاؤں بھي كيا۔ وليمه والے دن اس كاؤں سے تكلنے ميں مجھے شام ہوگئی اور آ ہتہ آ ہتہ اندھرا سمیلنے لگا۔ میں نے ائے قدم تیز کردئے۔ گاؤں سے تھوڑا دورا جا مک مجھے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جومیرے بیچھے بیچھے چل رہا ہے، میں نے فورا بیجھے مؤکر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں نے دوبارہ اپنے قدم آئے بردھانا شروع کردئے۔

تھوڑی دورآ مے جانے کے بعدروہ احساس دوبارہ ہوا، میں نے چھچے مؤکر دیکھا توایک بحری کا چھوٹا سا بچہ ميرے يہي يہي جل آر باتهااب ال يح في بولنا شروع كردياتهاات وكميوكر بجهي جرت مولى - جاندني رات ،جمونا سا سفید اور بهت می خوب صورت بچه ده بولهٔ جوا دوره كريرے قريب آ ميا تو اجا يك مجھے ال بر بيارا عميا اور میں نے اسے کود میں اٹھا کر سوچنے لگا جانے کس نے 👚 خدا کالا کھالا کھٹکرے کہ اس کے بعدایہ کوئی واقعہ میرے ال كورات من جيورُ ديا الوركو في نظر بحي تبين آر با-" خير من ساته بيش تبين آيا-نے اے کودش کے کرآ کے کورو صے لگا۔

نیکن ابھی میں تھوڑا تک دور جلاتھا کہ مجھے اس کا

وزن کچھزیادہ ہونامحسوں ہواتو میں نے اسے اپناوہ مسجھ کر جعنك دياليكن اس كاوزن متوارّ بردهنار بااور يجرايك وقت آیا کیاس کاوزن ...

اورميرى جيمنى حساحاتك بيدار موكن تو معت من نے اسے زمن بر بنخ دیا اے زمن پر بختاتھا کا اوا تک اس من عدهوال الضفالكام

اور جب دحوال جعنا تواس جكه أيك كرده صورت جزیل اپنی قبر آلود نظروں ہے مجھے کھور ہی تھی، وہ وی تھی جس سے میرا ایک سال عل سامنا ہواتھا۔ میں آج نہتا تھا میں نے اس کی آ جھوں میں دیکھا توانقام کا جذبہ صاف نظراً با وه بولى "ملامت يجيلى بارتونو محد عن لكلا تعا محرآج اييانبين بوكاله"

"میں نے تبارا کیا بگاڑا ہے جہتم میری جان لماجات موج من فركبات ياد ب كقيم تير كيون کے کنارے پیمل کا ایک ورخت تھا، اس درخت پرمیرے ساتھیوں کا بسیرا تھا، ہم وہاں ہنسی خوشی وقت گزاررہے تھے ك تونى وه درخت كواويا اوربم سے جمارا فهكاند چين ليا، میں ای جرم کی یاداش میں تیراخاتمہ کرنا جا ہتی ہوں۔"

وو میری طرف برهی اور مجھے گردان سے پکڑلیا۔ ال کی ہینی گرفت آئی بخت تھی کہ میری سائس دیکے گی۔ عمل نے ہاتھ یاون مارنے شروع کرد میادراس کوشش میں اس ک چوٹی میرے ہاتھوں میں آگئی، میں نے اس کوزورے ت کھنجاتو وہ بلباد آخی اور چینے تکی پھر میں نے پوری کوشش کی اورزورآ زمانی جاری رکعی اور پھرساتھ ہی ساتھ آیت الکری کا ورد كرنے لگا اور اس بر بھو كك مارى تو و يكھتے ہى و يكھتے اس يزيل وآح ك لك كل اوريك جعيكتے بى ده جل كربيسم بوكئ\_ اس کی کریناک آوازی قرب وجوارکود بلاکتیں۔

آج اس واقعہ کوگزرے بھیں سال ہوسکتے میں کیکن دوداقعہ ج کے میرے ذہن سے محتیس ہوسکا۔

# روح کی بے جینی

## الس اخيازاح - كراجي

ایك روح كى دل شكسته روداد جو كه بچیس سال تك سسكتى اور بلکتی رهی، اشارے اشارے سے لوگوں کو حقیقت سے روشناس کراتی رہی مگر کسی نے بھی اس کی ایك نه سنی اور پھر آخر کار اس نے اپنا انتقام پورا کرلیا۔

ول وو ماغ ادر ذبن برابنا سكته ميضاتي اوررو تكفيخ كعر برتي عجيب وغريب برتجير خوفتاك كهاني

"جهاں کم ارواح کے وجود کا تعلق ہے میں اس بر بورا یقین رکھتا ہوں۔" کامران شای نے نو دارد ملاقانی کا بیان سنے کے بعد کہا۔ اولیکن ضعیف الاعتقاد لوكول كي طرح ارواح كي ماوروائي توتوں اور نا قابل نېم شعبه ه بازيون کوشليم نيس کرتا .''

اس کے ملاقاتی کا نام ریاض حسین تھا، وواین خوب صورت بیوی تروت کے ہمراہ اس کے یاس ایک ابیامئلہ لے کرآیا تھا جو بہت مدکلہ ارداح کی رواتی كباغون على جلى القاء

كامران شاى ايك تجربه كار وكيل مابرسراغ رسال اور نفسیاتی وسفلی علوم کا متند عالم تھا۔ لوگ اس کے پاس قانونی ، از دوائی ، نفسیاتی اور پر اسرار جرائم کے ماکُ حل کرانے کے لئے آتے تھے۔

" ' رياض صاحب اس ونيا مين كوئي بات انهو تي تبیں۔ "مثامی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ '' تو بھی میرا خیال ہے کہ آج کے سائنسی دور میں شاید ی کوئی انسی شے ہوجوانسان کے قبضہ تصرف ہے ہاہررہ

دوسرے سارے کی طرف چکی گئی ہوگا۔ یقین سیجے انسان ہے بوھرای دنیامی اور کوئی نہیں۔"

"آج ہے کھ مرصہ عل جس بھی ان باتوں کو مسلم نبیں کرتا تھا۔''ریاض حسین نے کہا۔''لیکن جناب حال بی من بهارے ساتھ جو واقعات بیش آئے ہیں ان كسبب من اسية نظريات برنظر ثاني كرفي ير بجبور ہوگیا ،میری بیوی ان واقعات کی چیم دید گواہ ہے۔ انظریاتی بحث ے قطع نظر امر واقع یہ ہے کہ صورتحال باری برداشت سے باہر بوگی ہے۔ اگر آب اجازت ریں تو میں اختصار ہے ان واقعات کو آپ کے سامنے بيان كردول."

'' خرور، ضرور۔'' شامی نے کہا۔'' آپ بلا جَعِك ابنامسُنه بيش كرسكتے ہيں۔''

"مم وادى كا غان كه ايك چھوٹے سے گاؤں ا مُاصِکوٹ میں رہتے ہیں۔'' ریاض حسین نے قدرے تال کے بعد کہنا شروع کیا۔

'' يه علاقه ايبك آباد بي تقريباً سائه ميل شال ائی ہو۔اس لئے میں مجھتا ہوں کہ اگر جن بھوت وغیرہ میں واقع ہے۔ خاصا پرفضا اور صحت افزا مقام ہے۔ قتم کی کوئی مخلوق اس کرهٔ ارض پر موجود بھی ہوتو بلاشہدہ 💎 جارول طرف ہے سرسبز وشاداب پہاڑ ہوں میں کھر اہوا انسان کی بردھتی ہوئی توت تنخیر ہے خائف ہو کر کسی ہے۔ آبادی بمشکل ایک ہزار افراد پر مشتل ہے۔ دو

Dar Digest 146 January 2015

## MMW.PARSOCHTY.COM

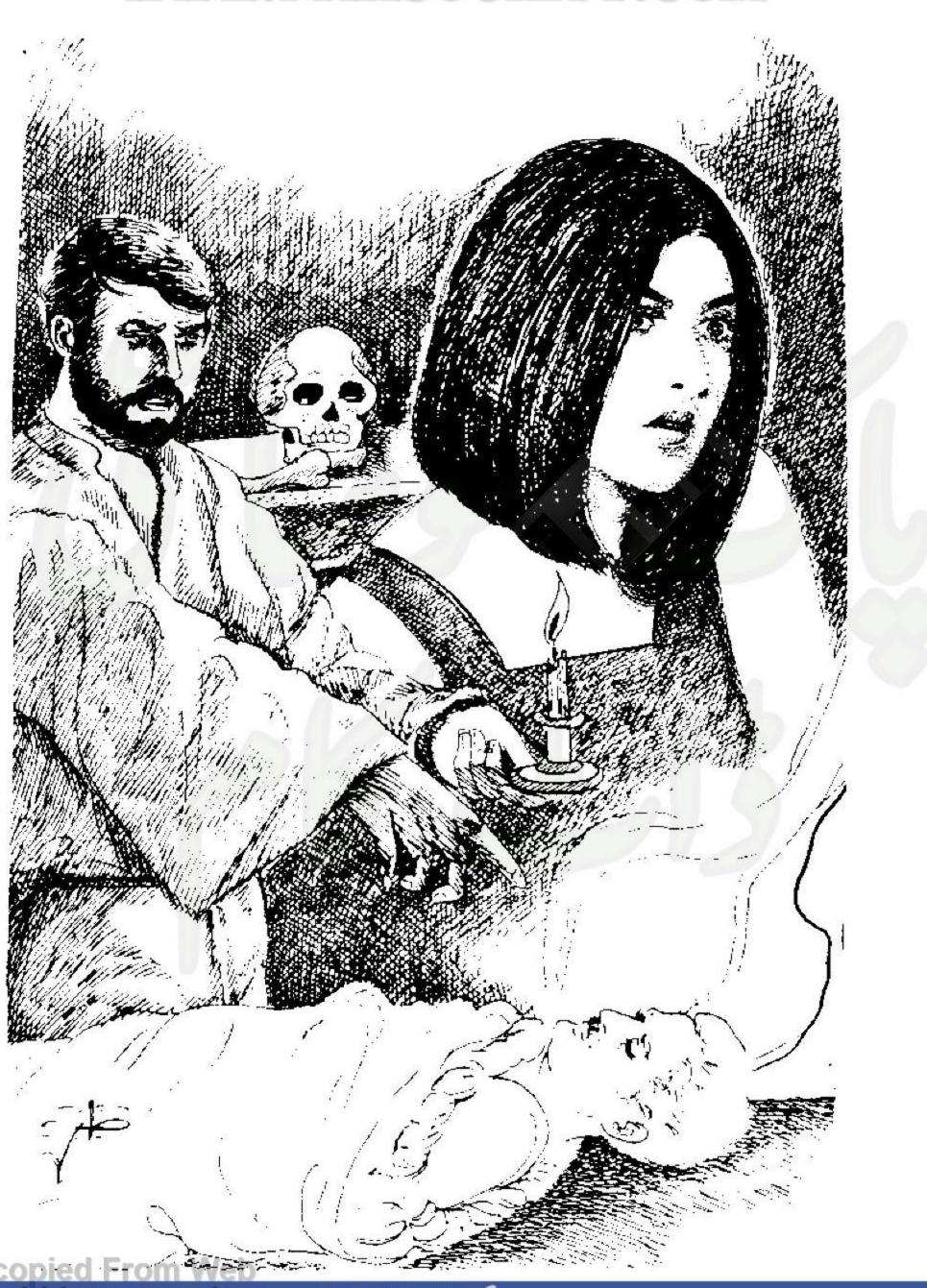

سال مل ہم نے ایک پرانی وضع کا پختہ مکان خریدا ہے جو زریں منزل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مکان گاؤل سے تقریباً سوگر باہر سرسبر در ختوں میں گھر اہواہے۔اس میں تین کمرے، ایک باور چی خانہ اور دوطرفہ برآ مہ و ہے۔ مكان چونك ستال رہا تھا اس كئے ہم نے فورا خریدلیا۔ مکان سے ملحقہ دو کنال کا ایک قطعہ بھی ہے جس میں مجموع سا باغیجہ بنا ہوا ہے۔ مجموعی اعتبار سے مکان اوراس کا ما حول نہایت حسین اور دلفریب ہے۔

بہلے سال گرمیوں کا موسم بہت اجھا گزر گیا۔ کیکن موہم سرما کا آغاز ہوتے ہی ہم نے عجیب قسم کی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرنی شروع کردی، ابتدا میں ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن بتدريج اس بي جيني من اضاف بوتا چلا كيار بي خوالي کی شکامت ہونے لگی۔ اکثر رات کوڈراؤنے خواب د کھائی دینے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی تاریدہ ستی ہم سے نفرت کا اظہار کرری ہے، دھمکیاں دے ری ہے،غصہ اور وشمنی کا اظہار کرر ہی ہے اور'' انتقام انتقام' ليكارري ہے۔

سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس پراسرار ہستی کے بغض وعناد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جب سوسم کی پہلی برف باری ہوئی تو یفین سیجے اس كيفيت من نا قابل بيان شدت پيدا موكل - تعبرا مث، خوف اوردېني تھنجاؤ نقط عروج پر بينج گيا۔

ہم کی راتوں تک اچھی طرح نہیں ہو سکے، بالآخر بم نے مكان چھوڑ دينے كا ارادہ كرليالكين كچھ دنول کے بعدموسم قدرے گرم ہوگیا اور اس کے ساتھ عی ہماری تھبراہٹ بھی جاتی رعی اور ہم نے آ رام کی نیند سونا شروع كرويا يهم في اندازه لكايا كهمارى سارى پریشانی کا سبب سردی اور بے شوالی تھی۔ لیمنی سروگ کے باعد الم بخوابي كي شكايت مولى اور ب خوابي كي وجه کے آغاز کے ساتھ عی مجبراہت اور خوف کی کیفیت ہوتی تھی۔ بالکل ختم ہوئی بلکہ بعولی بسری بات ہوگئی۔

اب موسم سرما میں ایک بار پھر ہمارے ولوں پر وی ب چینی، بے خوابی ، اور کھبرا ہٹ پیدا ہوئی شروع ہوگئ ۔ سروی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سے کیفیت بھی بتدر ترج برهتی چلی کی ۔ ببال تک کہ ہم یہ یقین کرنے پر مجبور ہو سمئے کہ اس کیفیت کے اس پشت ضرور کوئی براسرارہتی کارفر ماہے جسے عام طور برجن یاروح وغیرہ ك نام عدوم كياجانا ب بحرآج سے چندروز پيتتر ایک ایبا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے یقین کوحق اليقين عن تبديل كرديار

یے گزشتہ جعرات کی بات ہے اس روز بڑے ز درول کی برف باری مور بی تھی۔ میں اور تروت سرشام کھائے سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹ مھئے۔ تاہم نیند کا نام ونٹان نہ تھا۔ بچھوریر کے بعد برف باری کے ساتھ ساتحة تيز جھكز بھى چلنا شروع ہو گميا۔

ونعتاً بمارے كانوں على ايك عجيب ى آواز آئی۔ وہ آ واز گومبم اور واضح ندھی تاہم عایت درجداثر المكيز اور يرسوزهمي بين معلوم موتاتها كدكوني بجدسك سسك كررور باہے۔

شروع مل ہم نے اس آ واز کو تیز ہوا کی آ واز تیاں کرکے نظر انداز کردیا۔ عمر دهیرے وحیرے وہ نمایاں ہوتی چلی گئی۔ مجرد فعنا کرے کا ورجہ حرارت کرنا شروع بوكيا - حالا تكه الكيشي من آگ برابرسلك ري مھی۔ تمام کھڑ کیاں دروازے برستور بندھے۔ پرمردی لحظه به لحظه بزهمتی چلی جاری تھی۔ وہ رات گزشتہ تمام راتوں ہے زیادہ اذبت تاک تھی۔ انگیٹھی میں جلنے والی آمك كى معم روشى كر كى قضا مى لرزرى تقى - يول محسوں ہوتا تھا کہ کوئی ٹاویدہ شے جاروں طرف ہے ہم یر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہمارے خوف اور دہنی تھنجاؤ میں سنسل اضافه بهوتا جار ماتما-

سسکیوں کی آ واز نمایاں طور پر سائی وے ہے ہم تھراہت اور تو ہم بری کا شکار ہو گئے ، موم گرما رہی تھی۔ دو درد ماک آ داز پوری فضا پر محیط معلوم

برنب باری اور جمکز کی آواز کمی ماتمی ساز کی

Dar Digest 148 January 2015

ما نندای آ واز کے ساتھ فعل ل گئی تھی۔ تا گہاں میں نے خواب گاہ ہے ملحقہ کمرے کے وسط میں ایک وحند لاسا روش غبار نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہولے ہولے جنبش کرتا ہوافرش زمین ہے بلند ہور ہاتھا۔ ہم ساکت و جامہ آ تکھیں بھاڑے اس نا قابل یقین منظر کود کیھنے گئے۔ وہ روشن غبار ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار كرفي لكارا لك السالي فيكل!

چند ساعتوں کے بعد وہ غبار ایک مکمل انسانی جسم کا خاکداختیار کرچکا تھا۔ جس انداز میں وہ گردش کرتا اور بل کھا تا دکھائی دیتا تھا اس سے پیضا ہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی تصے اور طیش کے عالم میں ہے۔ اب یہ بات والخنح هو پیچی تھی کہ تمام بغض و مناد اور نفرت و حقارت کامنع بھی پرامرارہسی تھی۔

وفلاً اس كا سرتفول شكل اختيار كرئے لگا چېرے یر کربناک **تا**ٹرات نظرآ نے لگے جن میں شدید ع<sup>ی</sup> بن و غضب احتجاج اورنفرت بإئى جاتى تحى به بمارے و تيميتے ہی ویکھتے اس نے منہ کھولا اور ایک درد ٹاک جیخ بلند کی جس کی آ واز زمن ہے آ سان تک گونجی جلی گئی۔اس كِ فِورَ أَبِعِدُوهِ وَهُ مُعَدِلًا غَبَارِيَّارِ فِي مِنْ تَكَلِيلُ مِوْكِيا \_'

یبال تک بیان کرنے کے بعدوہ خاموش ہوگیا۔ چند کھوں تک کمرے میں ممل خاموثی جھائی رہی۔

''واقعی حیرت انگیز تجربات ہے۔'' شامی نے سكوت توڑتے ہوئے كہا۔" بيكم ثروت كيا آپ اس معالمے میں کھوکی بیشی کرنا جا ہیں گی؟"

''ریاض صاحب نے ممل واقعہ بیان کردیا ہے۔ 'مروت نے تقریب تال کے بعد کہا۔''وودھندالا غبارجم من خاصا برا تقاركم ازكم آثه ننه او نيا موكا اور جیما کر ماض صاحب نے بیان کیا چہرے پر نظرا نے والے تاثرات انتہائی خوفتاک تنے۔ تاہم ذاتی طور پر وہ نیخ ....! اوہ ہم تازندگی اس پر سوز نیخ کونبیں میں رہتائے۔'' بعلاسکوں گی .....'' بعلاسکوں گی .....'' ''کیا ہے شے اس سے پہلے بھی بھی و کیمنے میں آکر آپ سے ملاقات کروں۔''

آئی می ۔ آپ نے برف باری اور جھڑ کا ذکر کیا تھا۔ شامی نے کہا۔

" غالباً به جُنعَز بهلي مرتبه جِلا تعا \_''

"مويا آپ به كهنا جائي جين كداس پراسرار منظر کا جھڑ ہے کو لُ تعلق ہے۔"شای نے کہا۔ " محض ایک قیاس ہے۔ حتی طور پر کچھ ہیں کہا جاسكاً ـ" رياض في كهار" بيد الماقد بيهال يسالتني دور

تقريباً ايك موتمين ميل .... جس من سائد ميل کا پہاڑی راستہ جمی شامل ہے۔''

"إظاہر یہ معاملہ میرے وائرہ کارے باہر ہے۔''شامی نے کہا۔

"شامی صاحب اگرآپ نے افکار کیا تو ہمیں بہت مالیوی ہوگی۔ "شروت نے کہا۔

"من آب کو مابوس نبیس کرون گا۔ اس کیس میں کھ ہاتمی الی ہیں جو براہ راست میرے نظریات ے آگراتی ہیں۔اگر معاملہ ویسائی ٹابت ہوا جیسا آپ نے بیان کیا ہے تو مجھے بقینا اپنے نظریات میں پھھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔"

"" مویا آپ نے بیا کیس منظور کرایا ہے۔" برُوت نے اطمینان کا سانس کیتے ہوئے کہا۔" آپ کی

شای نے اس کی بات کا نتے ہوئے کہا۔" قیس کے بارے میں کوئی ترود نہ کیجئے۔ اس می حسب ضرورت کی بیش کی جائتی ہے۔" پھراس نے ایک کاغذ اور قلم ریاض حسین ک طرف بوهاتے ہوئے کہا۔"اس ير زري سزل كے سابقد مالك كا نام اور ينة تحرير

سابقہ مالک کا نام عباس کل ہے۔" ریاض ميرااحاس يب كرده كي دس ساله يج كاچره تعادادر في كاغذيرية لكفتے موئے كہا۔" آج كل وه ايب آباد

Dar Digest 149 January 2015

"من آپ کوساتھ بی لے کر جاتا جا ہتا تھا۔" ریاض نے کہا۔

"میں سلے عباس کل سے لموں گا۔ پر فاص كوث آول كاي

ا پیٹ آباد کی مکیاں اور باز ارنسبتاً سنسان پڑے منے قرب و جوار کی بہاڑیاں برف سے وصل ہوائ تھیں۔شال کی طرف ہے تھٹھرا دینے والی ہوا تھیں چل ر ہی تھیں۔ عباس کل کا مکان شبر کے منجان علاقے میں واقع تھا۔ کامران شامی نے اپن کاڑی کل کے کونے یر كمرمى كردى اورايك ايك مكان ويكما موا آسكے برج لگا۔ وہ تھوڑی دہر پہلے وار الحکومت سے فو کس ویکن کے وربعے وہاں بہنجا تھا۔ چند محول کے بعد وہ مطلوب مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر دروازے پر دستک دینے کے بعدوه انتظار کرنے لگا۔

دروازہ کھولنے والا عباس ی تھا۔ اس کا قد جهوثا،جسم مضبوط اورآ تهجيس سياه تحيل، جن بيس غاص قشم کی چیک یائی جاتی تھی۔ دا ہے ہاتھ کی بڑی انگلی خور کار طریقے پر تھنی مو کچھوں کا زاوید درست کرنے میں مصروف تھی۔ مجموعی طور ہر وہ خاصا تندخونظر آتا تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعدوہ شامی کو بیٹھک میں لے آیا۔ پھر کرم کرم آبوہ ہیں کرنے کے بعد کہا۔

"آپ زریں منزل کے بارے می معلوم کرنا جاہتے ہیں۔'

"دراصل مارے ملک میں تو ہم پری بہت بائی جاتی ہے۔ اشای نے قبوے کا کھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔" زریں منزل کا موجودہ مالک میرے باس ایک ايهامسكه في كرآيا جس من بظامر مجودون كالمل دخل معلوم ہوتا ہے۔ تاہم میں ایک دوسرے اندازے اس مسئله يرغوركرد بابول-

"جرت الكيز بات إ-"عباس كل في كها-" یہ مکان میرے پاس تقریباً تین سال تک رہا ہے تکر کے چبروں پراطمینان کی لبردوڑ گئی۔ مری کمی بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی۔" "آپ نے بیمکان کس سے فریدا تھا؟"

" دراصل بيدمكان ٹاؤن كمينى كى مَلكيت تھا اور عرصد درازے خالی براتھا۔ "عباس کل نے کہا۔" میں نے تغریج اور شکار وغیرہ کے لئے اسے خریدلیا تھا اور اب دوستول کے ہمراہ اکثر دہاں تغبرا کرتا تھا۔ تاہم من نے بھی اسے رہائش کے لئے استعال ہیں کیا۔" "كيا آپ سرديون بس بھي وبان تغيرا كرتے

"صرف ایک مرتبه سرد بول مین و ہال تفہرنے کا أَ عَالَ مِواتِعًا.

"اس دوران آب كوب خوالي يا دين كفنجاؤ تو محسول نبیس ہوا؟''

"ميرے ساتھ تين اور دوست مھي تھے۔ ہم نے مرف دوراتی و ہاں گزاری تھیں۔ جہاں تک بے خوانی کا تعلق ہے اس کی شکائے ضرور ہوتی تھی کیونکہ ہم جاروں ایک عی کرے میں سوتے تصاس کئے جگہ کی تنکی کے باعث الیمی طرح نہیں سوسکے تھے۔'' ''مكان كے اندركوئي تبه خاند بھي ہے؟'' و د نسیل ....کیول؟''

''یوننی یو چھ لیا۔'' شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ " آ پ کے تہوے کا بہت بہت شکر ہے۔" زریں منزل برخاموشی میھائی تھی۔

کامران شامی نے اپنی فونس ویکن صدر وروازے کے سامنے کوئی کردی اور کھڑی ہے آس یاں کا جائزہ لینے لگا۔ ہرطرف سفید سفید برف کی تہہ جمی ہو لی می ۔اس وقت اس کے ساتھ اس کا دیریندودست جوز ف بربین بھی تھا۔ قدرے تو قف کے بعد دونوں کاڑی سے باہر آ گئے۔ جوزف نے بھاری اور برانی وصع کے وروازے پر دستک دی۔ ایک منٹ کے بعد وروازہ کلا اور ریاض حسین نے باہر جما تک کرد کھا۔ اس کے چیچے شروت بھی کھڑی تھی۔شامی کود کھے کران

آتش دان کے سامنے بیٹھ کرتھوڑی دریک رکی منتظوہوتی ری۔ ژوت نے کانی بنا کرائیس پیش کی پھر

Dar Digest 150 January 2015

"بیاس امر کی دلیل ہوگی کہ پراسرارروح کا تعلق مکان ہے ہیں آپ کی ذات ہے ہے۔' ریاض اور تروت چونک کرشامی کی الرف دیکھنے کے۔ان کے چروں برخوف کی بلکی کالبردور کی۔ تاہم انہوں نے کوئی جواب ہیں دیا۔اس وقت وہ خواب گاہ ے الحقہ کرے میں کھڑے تھے۔ " بيد ده كره ب جس من دصندلا غبار نظر آيا تھا۔ ارباض نے کہا۔ "كيا آپ هيك نعيك اس جگه كانعين كرسكت میں جہاں ہے دہ غبارا نصنا شروع ہوا تھا۔'' " تقریباً اس جگه سے "" ریاض نے ایک جكديرياؤل ركحتے بوئے كبار شامی نے فرش پر بچھا ہوا قالین اس جگہ ہے بناديا اوراكزون بيثه كرفرش كاجائزه لينے لگا۔ اجا تك ال نے پونک کر کہانہ ''جوزن اس فرش کوؤراغورے دیجھو۔ کیااس مى تىمبىل كوئى جيب بات نظرة تى ہے؟" جوزف آئھیں جھیکتے ہوئے فرش کو گھورنے لگا۔ "میرا خیال ہے کہ میں تمہارا مطلب نہیں مسجما۔ ''اس نے کہا۔'' سالک عام مافرش ہے۔' '' واپسی پرتمهاری آ تکھیں نمیسٹ کروانی پڑیں ا کے ۔' شامی نے کہا۔'' کیا شہیں نظر نہیں آتا کے فرش کا رید حصہ باتی فرش سے مختلف ہے۔ واضح طور براے ووہارہ تو رکر بتایا گیا ہے۔ 'ریاض اور تروت بھی اس حصے کوآ تھوں میا ر کر گھورنے لگے۔ " آ پ کے باس متموری یا اس متم کی کوئی چنر ہوگی؟"شامی نے ریاض کی طرف و مجھتے ہوئے کہا۔ ''کیا آپ فرش توڑنے کا اراد ورکھتے ہیں؟'' '' فی الحال نہیں۔''شامی نے جواب دیا۔'' تاہم ہوسکتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی بڑھائے۔"

اصل موضوع کاطرف آتے ہوئے شامی نے یو جھا۔ "سنائےرات کیسی گزری؟" '' حسب معمول بے خوابی کی شکایت ری۔'' رِیاض نے جواب دیا۔'' لیکن نسبتا آرام رہا۔ کیونکہ كزشتدرات يرف بارى تبين مولىً-" ''عمارت کے اندر کوئی تہد خانہ بھی ہے؟'' شامی نے یو چھار '' تہہ خانہ تو کوئی نہیں۔'' ثروت نے کہا۔'' میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے بیان کوول ہے ''الی بات نہیں۔ بلکہ میں اس معالمے کی کوئی قابل قبول توجيبه علاش كرنے كى كوشش كرر بابول ... '' بيەزىيادەمناسب بوڭا كەرەپ بذات خودمكان كاجائزه لے كميں \_''رياض نے كہا۔ " مِن بِهِ بات كَمِنْهِ بن والانتحابِ" شامي أي كباء مچروہ دونوں ریاض کی رہنسائی میں مکان کے مختلف حصول كود يكف منكي "مكان توبالكل سيدها سادا ہے۔ ' جوزف نے تھرہ کرتے ہوئے کہا۔'' کوئی خفیہ محوث بإنكر ونبين را گركمي بهوت بارون ست ملا قات نه ہو کی تو سخت مایوی ہوگی۔" "دیاض صاحب کیاییمکن ہے؟" شای نے کہا۔ ''کوآج کی رات آپ سی دوست یا عزیز کے ہاں قیام کرنے کا انتظام کرلیں۔ ہم تنہا یہاں رہنا عاہتے میں۔ می اور جوزف ۔'' "جيے آپ مناسب سمجيں۔" رياض نے جواب ديا۔ " ميرے خيال ميں بيہ بات بالكل نامناسب ب، 'جوزف نے کہا۔''جوسکا ہے کہوہ بھوت بھی ان كماته في چلاجائي تب ....مثامی نے پوری منجیدگی ہے کہا۔ ''اس

محقی کوسلحمانا مزیدا سان ہوجائے گا۔'' ''عمل آپ کا مطلب نہیں سمجما۔'' ریاض نے

جرت ہے کہا۔

Dar Digest 151 January 2015

تھوڑی در بعدر ماض نے ایک ہتھوڑی لاکر

شای کے ہاتھ میں تھا دی۔

شامی نے ہتھوڑی ہے فرش کے مختلف حصوں کو سجا کرد کھناشروع کردیا مجروہ سیدھا کھڑا ہوکرریاض کو

''آ پ نے کہا تھا کہ اس عمارت میں کوئی تہہ۔ خارتبين إن في كيا-"كيا آب في نقشدد يكها تقایانحض قیاس ہے یہ بات کہی تھی؟''

" نقشه تو تبیس و یکھا تھا۔ " ریاض نے جواب ديا. "اور من تجعتا ;ول كه نقشه محفوظ بعي نبين ريا بوع. " تھوڑی دریے بعد جاروں ڈرائنگ روم میں آ كرآتش وان كے سامنے بيٹھ سے، كلى لمحول تك سمرے میں خاموثی حیمائی رہی۔ برخص کا ذہمن مختلف خيالات كي آماجكاه بنابواتعابه

"موسم تيزي سے بدل رہا ہے۔" شامي نے کھٹر کی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔''طوفان کی آ مد کے آ ارتظرآ رے تیا۔

اڑ وت اور ریائش کے جبرے پر خوف کی لبر دوڑ تحنی۔ دونوں شامی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باہرد تکھنے لگے۔ شامی نے مزید کہا۔

"ميراخيال ہے كداب آپ كواہيے كسى دوست ئے ہاں جانے کی تیاری شروع کردین حاہیے۔ اگر طوفان شروع ہوگیا تو جانا مشکل ہوجائے گا۔''

نصف محفظ کے بعدریاض اور ٹروت اپنے ایک -2 de de 3:19

رات کے کھانے سے فارغ ہو کر شامی اور جوزفِ آتش وان كسائے بين كركاني ينے تھے .. باہر بلكى بلكى برف بارى شروع بوگئ تقى اور موا بتدريج طوفان کی شکل اختیار کرتی جاری تھی۔ ایک طویل غاموثی کے بعد جوزف نے کہا۔

'' دوست سلسله شروع هو چکا ہے۔ مجھے اپنا دل بیله امحسوس مور باہے۔"

" سیجه محفن سی محسوس ہور ہی ہے۔ شاید کمرے میں آسیجن کی کی واقع موری ہے۔" شای نے اشتے ۔ کوئی قابل فہم توجیم معلوم کرنے کی کوشش کرو۔" ہوئے کہا۔اس کی آ واز میں خفیف کے تھبراہٹ شامل تھی۔

"مكن ہے كوكى كولنے ہے چھ فرق پڑجائے۔'' پھروہ کھڑ کی تے قریب جاکر چند کھوں تک بابر گرتی ہوئی برف کو ویکھٹار ہا۔ قدرے تو قف کے بعد اس نے کھڑ کی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی ہے ہستہ اور تيز ہوا بيٹياں بجاتی ہوئی اندر داخل ہونا شروع ہوگئی۔ ا یک کمنے کے بعداس نے دوبارہ کھر کی بند کردی۔

"شايد ميرا خيال غلط ہے۔"اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔" اس محتن کا سبب بچھاور ہے۔" معاليك مدهم آواز ، جولسي يرسوز آه على جلتي جلتي تھی، ہوا کے دوش برآتی محسوس ہوئی۔

"شائ!" جوزف في تيزي سي كها-"بيرة واز

" مفروق الله على في آواز كى طرف كان نگاتے ہوئے کہا۔

ایک ایسے کے بعد دوبارہ آواز سال دی۔ جوزف کے ماتھے یر اپننے کے قطرے حکفے لگے۔ اس في إنا أنو منك بستول فكال ليا اوراجيل كر كفر ابوكيا-''مبرے دوست ریکوئی سازش ہے،سازش'' ان نے چیچ کر کہا۔

" پہتول واپس رکھ لو۔" شامی نے قدر کے تی ك ساتھ كبا-" سازش كرنے دالے آ بي نبيس بعرا

جوزف نے پستول واپس رکھ دیا اور نٹر ھال ہو کر کری پر کرعمیا ۔ باہر شدید برف باری مور ی تھی اور تیز ہواؤں نے جھکڑی صورت اختیار کر **ل** تھی۔

"شامی .. اس خاموشی ہے مجھے وحشت ہور ہی ے۔ "جوزف نے کہا۔"خداکے لئے بچھ بات کرو۔ ورنه من بإكل بو جاؤل كا"

"جوزف، ذرا موجو كما گراس وقت بم نے اس وی کھنچاؤ کا تجزیہ نہ کمیاتو بھی حقیقت نہیں جان مکیس سے۔ اس کئے اینے حواس کو کنٹرول میں رکھواور اس کیفیت کی مستکی کی آ واز پمرسائی دی۔اب وہ آ واز زیادہ

Dar Digest 152 January 2015

واضح تھی۔ چھوو تھے سے بعدوہ آواز سلسل سنائی دین شروع ہوگی۔ بول معلوم ہوتا تھا کہ بوری کا کتات سکیاں لے رہی ہے۔ اوا تک شامی نے جوزف کا

"جوزف ادهرو ميمور"اس في لمحقد كمركى طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر زرو رمگ کا وصندلا ساغيار كمرے كى تاريكى من جلكا أظرة رباتھا۔ و وفرش ہے موم بق کے ماهم شعلے کی مانند نرز تا ہوا ہو لے ہولے بلند ہور ہاتھا۔او پراٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تجم میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔ وہ مخصوص انداز میں جبنش كرتااور بل كها تانظرة رباتها بم وبيش آئده نت تك بلند ہونے کے بعداس کا برحمتا اور چھیلنا رک گیا۔ اب وہ أيك انساني جسم كاخا كراختياركر جكاتفا

شامی اور جوزف زبان و مکان کی حدود و قیود ے بے خبر کسی سحر ز دہ انسان کی مانند اے تھور رہے تضاس مافوق الفطرت وجودك بل كعات موع جسم ے نفرت وحقارت اور انتقام وعناد کی چنگاریاں نکل کر دونوں کے دل وجود ہر حاوی ہوتی جار ہی تھیں۔ معاً اس کے چیرے برکسی جیتے جاگتے انسان کے نعوش نمایاں ہو گئے۔ اس کے چبرے پر انتہائی کرب واؤیت کے تارُات باع جاتے تھے۔ پھراس نے اپنا مندآ سان کی جانب بلند كرك إيك دروناك في بلندك -اس كي آواز ساری فعنا میں کوجی سنائی وی۔ مجروہ غبار تیزی کے ساتھ تاریکی می کلیل ہو کرنظروں سے او بھل ہو گیا۔

شامی اور جوزف نے خوفز دونظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ادر پھے غرصال ہے ہو کرانی این کری پر بیٹے گئے۔ ووٹول عی اس براسرار غبار کے بارے میں سوج رہے تھے ....

شامی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' جناب این مکان کی تفصیل بنانا بهت مشکل

ہے۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق تقریباً تمیں سال مل اس کے اندرایک برائری اسکول ہواکر تا تھا، بعد میں اسكول بندكر ويأثميا أور مكان طويل عدت تك فيرمستعمل ير اربا ـ پير بكه سال بيلے اے فرونت كرديا "بيا ـ " "اے فروخت کیوں کیا گیا تھا؟" شای

''برکاریز اتفا۔فرونت کردیا۔'' '' کیامکان کے اندر کوئی تبیہ خانہ بھی ہے؟'' "میرے خیال میں نہیں ہے۔" ٹاؤان کلرک نے جواب دیا۔" لیکن آپ یہ سب چھکوں پو چھارہے ہیں؟" " ہم دارانگومت ہے ایک معاطم کی تحقیقات ك لئے يبال آئے ہيں۔ 'جوزف نے كہا۔ دارافكومت كا نام من كر ناؤن كلرك بيجيستجل عمیا۔ بلکداس سے چرے برتھبراہٹ نظرہ نے تھی۔ دارالحكومت اور تحقیقات دوایسے الفاظ میں جو تمسی مجمی المازم وَرُوس كردين كي الحير كافي بوت بير\_ " آپ حضرات تشریف رهیں۔" اس نے اپی

كرى مت المصتے ہوئے كہا۔ " میں آپ کواس مکان کی فائل و کھا تا ہوں۔ اس من آپ کو ہرسوال کا جواب ل جائے گا۔ "تھوڑی دریے بعدوہ ایک سال خوردہ اور گرد آلود فائل جھاڑتا ہوا لے آیا، شامی اور جوزف اطمینان سے بیشے کر فاکل

مكان كى تغمير تقريباً سائھ سال تل ہوئى تھى۔ تقنفے کے اندر تہد فانہ بھی دکھایا عمیا تھا۔ ہے بعد میں بند كرويين كاذكرتها\_

"اس نفتے کے مطابق مکان میں تہدخانہ بھی بنایا کمیا تھا۔'' شای نے ٹاؤن کلرک کی طرف و کمعتے ہوئے کہا۔" لیکن آ مے جل کراکھاہے کہا س جہدفانے کو معمر ٹاؤن کلرک نے چشمہ درست کرتے ۔ بعض تغییری خامیوں کے باعث بند کرویا گیا تھا۔ کیا ہوئے شامی اور جوزف کی طرف و یکھا۔ پھراس نے آپ بتا کتے ہیں کہ تہد خاند بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ تهدخانه کوئی ہے برکرویا تعایاصرف دافلی راستہ بند کر دیا

Dar Digest 153 January 2015

" نبیں یا جوزف نے کہا۔ "محترم آپ نے میسوال کول کیا۔" "ميرا خيال ہے كه ش آب كى كوكى مدونيس

"كرسكتار" سليمان نے جواب ديار" آپ کے يہاں آفكامل مقصدكياب؟

"میں نے مرض کیا نا کہ ہم زریں سنول کے بارے میں کچھ با میں معلوم کرنا جا ہے ہیں۔" شامی نے دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔"اس ممارت من کھ عرصہ پہلے برائمری اسکول تھا اور آپ وہاں هدرس ره حکے بیں۔

سنیمان کے چہرے پرالجھن اور گھبراہٹ سے آ تارنظرآئے نگے۔

" شايد آب يا مارت خريد ناما ي ج مين "اس ئے پہلو بد کتے ہوئے کہا۔'' جناب میں معذرت جا ہتا مون السلط من آب كي كوئي ه ونبين كرسكتاك،

"آپ کا اندازه درست کمیں ہے۔" شای نے زوردے ہوئے کہا۔ ' ہمیں عمارت خریدنے سے کوئی د پہنی نہیں۔ دراصل ہم عمارت کے اندر رونما ہونے والے بعض عجیب وغریب واقعات کی تحقیقات کے لئے آئے ہیں اور بیر تحقیقات مارت کے موجودہ مالک کی ورخواست بركررے بين۔ ہم آپ كا زيادہ وقت تبين ليما جا جيد، چندا كيسوالات بين - "شامى في قدر ي توقف کے بعد کہا۔ ''مثلاً بیجانا جا جے میں کہ کیازریں منزل کے نیچ کوئی تہدخانہ بھی تھا۔'ا

"من كه چكا بول كه ش آب كي مدونيس كرسكتا\_" سليمان نے ضے ہے كہا۔" آپ فوراً يهال ے ملے جاتمیں۔"

'' كمال ہے صاحب آپ تو ....'' ''آپفوراً میرامکان خالی کردیں۔''اس نے پرائیویٹ ۔۔۔۔۔'' پرائیویٹ ۔۔۔۔'' سلیمان نے اس کی بات کا مح ہوئے کہا۔ ''میں ہے۔'' ''کیاآپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔'' ''کیاآپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔''

" کیا اپ کسی ایسے مخص کے بارے میں بتائيج بيں جواس زمانے میں اس ممارت یا اسکول سے وابست رہا ہو؟"

'' یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ خاصی جھان بین

"أكيك صاحب بين،" ٹاؤن كلرك نے ذبين برزورة التے ہوئے کہا۔'' شایدوہ کچھ مدد کرسکیں۔ان کا تام کیمان ہے اور وہ نسی زمانہ میں اس اسکول میں استاد

"ان کا پيته کيا ہے؟" ''انفاق ہے وہ قریب ہی رہتے ہیں۔'' ٹاؤن ككرك نے كہا۔" يبال ب دائے ہاتھ كى تيسرى كلى عر چوتھا مکان ان کا ہے، کلی کے کوئے ہر پر چون کی وكان بروبال معلوم كرييخ ـ"

سلیمان کی عرستر کے لگ بھک تھی جسم درمیانہ اورصحت خاصی کمزورتھی۔شامی اور جوزف کوو کیم کراس نے رمی آ دائے کا تکلیف کئے بغیر بولا۔

" آپ کوجھے کیا کام ہے؟" "آپسی زمانے میں ٹاؤن میٹی کے پرائمری اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں۔" شامی نے براہ راست مطلب كى بات كرتے ہوئے كمار" آب كوياد ہوگا کہ برائمری اسکول اس زمانے میں زریں منزل میں ہوا کرتا تھا۔ میں اس ممارت کے بارے میں بکھے باتیں آپ ہے معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔''

سلیمان کے چبرے کارنگ قدر ہے سنفیر ہوگیا۔ " من آب كا مطلب نبيل معجماً " ال في تا گواری سے کہا۔"آپ کہاں سے آئے ہیں اور س همن میں بیمعلومات حاصل کرنا جا ہے ہیں؟'' "جم دارالكومت سے آئے میں۔" جوزف نے گا ساف کرتے ہوئے کہا۔ "ہم ایک

Dar Digest 154 January 2015

و مطلب وطلب ميمنين - بين كبتا بون يبال ہے نکل جاؤ۔" فرط جوش سے سلیمان کی آ واز کانب

رئی تھی۔ ''اچھی بات ہے۔'' شامی نے اٹھتے ہوئے ۔۔۔ مام رہ ہم ط كها\_ الرآب كو مارا آنا اناى برالكاب توجم يط جاتے ہیں۔ ناراض شہوں۔"

يه كمه يكر دونو ل دروازے كى طرف جائے يكا۔ سلیمان ایسے مخص کی طرح سر جھٹک رہا تھا جونس اندرونی کرب میں مبتلا ہو۔

\* بختم ہر ہے ئے '' اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ دونوں رک کراس کی طرف و تیجنے لگھے۔'' بیٹھ جا کیں۔'' اس نے وصیمی آواز میں کہا۔" جھے اپنے رویے پر افسوس ہے اميرے آپ جھے معاف كرديں جے۔"

چند محول تک وه خلایس گھورتار باراس کا چېره وفعنا تمنی قریب المرگ محنس کی ما تند ہوگیا تھا۔ اس نے ههم آواز من كبنا شروع كيا-

'' بیں بوڑھا ہو چکا ہوں ۔ ندمعلوم کون سا دن میری زندگی کا آخری دن تابت بوراس لئے میں اب یه بوجه بیاذیت اور شمیر کی ملامت مزید برداشت قبیس

سی اما کک خیال کے تحت اس کا جسم بری طرح لرز گیا۔ شامی اور جوز ف خاموثی ہے بیٹھ کراس ک طرف د مینے تگے۔

" تقریبا مجیس سال سلے کی بات ہے۔" اس نے اپنابیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔

"جيها كه آپ نے كہا، ميں زريں منزل ميں واقع برائمری اسکول می برهایا کرتا تھا۔ میرے شاگردوں میں ایک لز کا انتہائی شریر اور صدی تھا اس کا نام سیفی قفا۔ مو وہ وہ ہین اور ہوشیار تھا پر اس کی ساری ذہانت نت نی شرارتوں میں صرف ہوتی تھی۔ اس کے د ماغ میں نجانے کیا چیز واخل ہوگئی تھی ، وہ بھی شرارتوں ے ہنگامہ محاربتا تھا۔ بے اے تفریح کا ذریعہ مجھتے

ہوے اے ہروفت شرارتوں پراکساتے رہتے تھے۔'' "معاف سیجنے" شائی نے تطع کلای کرتے ہوئے کہا۔" کیااس اڑے کا عمارت سے کو کی تعلق ہے؟" " آپ سنتے جائیں۔ ابھی معلوم ہوجائے گا۔" سلیمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔" میں نے سیفی کوشرارتوں سے بازر کنے کے لئے زی اور مبت کے ا تمام طریقے آ زبا ڈالے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دہ میری قوت برداشت کے لئے ایک آ زمائش بن گیا تو تنک آ کریں نے اسے جسمائی سزادی شروع کردی۔ بچوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ بعض اوقات جھڑی ہے اسے بری طرح جیا کہ اس کے بدن برنگان یر جائے۔ اس کے والدین غریب آ دمی ستھے۔ انہوں نے بھی برطرح کےطریقے آن ماڈالے۔لیکن پیفی بران تمام سزاؤل کا کوئی انترنیس جوا سزای و واور محی و حیف اور خود سر ہو گیا۔ پھر میں نے چھم بوقی اور در گزر کے ذریعیاس کی اصلاح کی میریجی ہے اثر ثابت ہوئی۔'' قدرے توقف کے بعد ای نے کہا۔ "سروبوں کی ایک صبح اس کا روب قطن تا قابل برداشت ہوگیا۔ اس روز وہ دن مجرشرار تیں کرتار ہا۔ اس کی وجہ ہے سارا ون کلاس میں ہنگامہ مشور ، قبقیم اورطوفان بريارها- كوكى بچه يره صف محمود من نظر نهيس آتا تھا۔اس روزموسم بہت خراب تھا اور طوفان كي آمدكة عار نظرة رب تصديم حي الامكان اس کی شرارتوں کونظرانداز کرنے کی کوشش کرتارہا۔لیکن آخركارمير عصركا ياندلبريز موكماب

چھٹی ہونے میں تھوڑی دیررہ محق تھی اورسیفی ک وجہ ے ایک سن کے لئے بھی ہر حالی شیں ہو کی تھی تب میں نے ایک مضبوط چیڑی کے ساتھ اسے بری طرح بیا۔ بدو کھے کر کلاس روم میں سنانا جھا گیا۔ تمام لڑے خوفز و ونظرا نے لگے۔ تا ہم سیفی پر کو کی اثر نہیں ہوا۔

اتیٰ مارکھانے کے بعد نہتو اس کی آئکھ ہے سے نہیں تھکنا تھا۔ چیوٹے سے اسکول میں اس کی وجہ آنسو نیکا اور ندی منہ ہے کوئی آ وازنگل۔ وہ خاموثی ہے بنار ہا اور عجیب نظروں سے مجھے محورتا رہا۔ مار کھانے

Dar Digest 155 January 2015

کے بعد کووہ خاموش ہو کیا تکریز ہے پر بھی آ مادہ نہ ہوا۔ بس این سیٹ پر بیٹھ کر انتہائی نغرت اور حقارت بھری نظرول سے مجھے تھورنے لگا۔ اس کا بول نفرت سے تھورنا میرے لئے اور بھی تکلیف کا باعث تھا۔ میں اندر ہی اندر دہنی کرب اور کھنچاؤ سامحسوس کرنے لگا۔ یہ بات اس کی شرارتول ہے بھی زیادہ تکلیف دو تھی، چھٹی کے بعد میں نے اسے روک لیا۔

اس دفت برف باری شروع بوچکی تمی اور بوا کا زور بتدریج برهتا جار با تعار با معلوم اس دقت میرے الدركون ك شيطاني روح سائن كلى كد جھے بھے ہوش ندآيا کہ میں کیا کررہاہوں۔

اب یہ بات نہایت احتقانہ نظر آتی ہے۔ کیکن ایں وقت بیراا حساس بیقھا کہ میرے اور سیقی کے مابین قوت ارادی کا مقابلہ تھن "بیا ہے اور مجھے ببرصورت به مقابله جیتنا ہے۔ بصورت و گیر میری معلماند حیثیت ختم ہوجائے گی اور بچول پر سے رعب جا تارے کا۔

دوسری طرف سیغی میرتمجور با تھا کہ اسے ایک اورشد یوشم کی ماریزنے والی ہے، وہ بوری طرح مار کھانے کے لئے تیار کھڑا تھا اورا نتہائی سردا ور تفبری ہوئی نظروں سے مجھے کھور رہا تھا۔ اس کی آ محمول سے خوف یا تھبراہٹ کے بجائے نفرت ظاہر ہوری تھی رکین ہیںا ہے ایک اورا ذیت ٹاک سزا دینے کا اراده كريكاتها-

اسکول کے عملے میں کسی کواس بات کاعلم نہیں تھا کہ ممارت کے نیچے ایک تہہ فانہ بھی ہے۔ تبہ خانے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی فرشی درواز ہ تھا جومیری میز کے نیچے بھے ہوئے قالین کے یعے پوشیدہ تھا۔ اس فرشی دروازے پر اتفاقا میری

ا بک روز چھٹی کے بعد صفائی کے خیال ہے ہیں نے قالین بٹایا تو وہاں برتقریا ڈیڑھ مربع فٹ سائز کا ہے کوئی آ واز ندآئی۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برا ایک فرشی در داز ه نظر آیا۔ بهجه بحس اسے کھول کر دیکھا ۔ عصر بردهمتا جار یا تھا۔ کویا میری قوت ارادی فکست

تواندر کی مبانب ایک انتبائی ساگؤرده چو بی زینه نظر آیا، ينج تاري اورسردي تقى بعد من مجهم معلوم مواكرابتدا من عارت کے بیج تہے خاند میر کیا عمیا تھا جس کے داخلی وروازے کوبعض وجو ہات کی بنا پراینٹیں جن کر بند کر دیا تحمیا تھااور غالبًا اس فرشی درواز ہے برکسی کی نظر نہیں بڑی تھی۔ میں نے بھی اس وروازے کے بارے میں سی کو بتانا مناسب نبیس مجھا ..... کاش مجھ پر اس ورواز ہے کا انکشاف نہ ہوتا۔ بعد میں اس درواز ہے کوہمی سینٹ ے بندکردیا گیا تھا۔

اس روز میں نے تہہ خانہ کو استعال کرنے کا اراده كرليا\_ جب اسكول غالى موهميا اورتمام يج اسكول کی حدود نے نکل گئے تو میں نے قالین ہٹا کر قرشی درواز ہ کھولا اور سیفی کوتہہ خانہ د کھاتے ہوئے کہا کہ' یا تو ، تواین شرارتوں ہے تو بہ کرلے یا پھر تہدخانے کے اندر واقل ہو جا۔ "چند کھول تک وہ مردنگا ہوں سے مجھے گھور تا ر ما ....' ویکھوتو بیر کراو یا میں نے اے مجھاتے ہوئے كبا- "اس مى تىبارا بى بىلا بى كىن أكرتم توبيل كرنا جاہے تو تبد فانے میں اتر جاؤ اور یادر کو جب تک تم مجیل حرکتوں کی معانی نہیں ماتھو سے اور آئے تندہ کے لئے شرارتوں ہے باز رہنے کا وعدہ نبیں کرو سے میں تنہیں بابرمين نكالول كايه

وه احتیاج کئے بغیر خاموثی سے تہدخانے میں

میں نے شدید غصے کے ساتھ ڈھکٹا بند کرکے او پر قالین چھیلاد یا اور کری پر بیشہ کر انتظار کرنے لگا۔ مجھے بورایقین تھا کہ چندمنٹوں کے بعدوہ اپنی فکست تسليم كرا كااور في فيخ كرمعانى التكت موئ بابرنطف کی درخواست کرےگا۔

تهه خانه تاریک اور کولڈ اسٹوریج کی مانند سرد تھا۔ جہاں چندمنٹ گزارنے انتہائی مشکل تھے..... مجھے وہاں بیٹے ہوئے نصف گھنٹہ گزر گیا پراندر

Dar Digest 156 January 2015

کھاتی جاری تھی۔

بحراك كلف الرحياليكن سبق في بابر تكفير ك کئے کوئی درخواست نبیں کی۔

اس اتنامیں برف باری اور جھکڑ خاصی شدت اختيار كرهميا تها، تيز موائيس كس ما تي ساز كي ما نند جيختي ہوئی گزرری تھیں ...

اس وقت شاید ش براہ راست شیطان کے تصرف من تعامی نے سیفی کواس کے حال پر چھوڑ ویا اورخاموشی کے ساتھ دہاں سے نکل کیا۔"

شامی اور جوزف کے چیرے پر خوف اور بے یعنی کے تاثر ات اجرتے دیکھ کراس نے کہا۔

" بظاہر سیا یک ظالمانہ فیسلہ نظر آتا ہے۔ لیکن مجھے بقین تھا کہ جب سردی نا قابل برداشت ہوجائے کی توسیفی فرخی ورداز ہ کھول کر باہر نکل آئے گا اور سرہ فالی یاکرسیدها این گر بھاگ جائے گا۔ یہ نیت ہوئے بوڑ مے سلیمان کی آ واز بحراعی ۔اور آ تھوں ہے ٱنوبنے لگے۔

" خداميرے گناه معاف كرے، جوسانحداس يج يركزرا، ين في بركز ويها اراده أين كيا قاريش محرجات ہوئ رائے می اس قدر غصے کی حالت عمل تقا كه برف بارى اورطوفان كى شدت يرمطنق غورنه كرسكابه مجيجه رور وكرسيقي كي منبداور بهث دهري برغصه آر باتھا۔اس رات کی سال کے بعد شدید برف باری ہوئی تھی جس کی وجہ سے پھھ دیرے بعد تمام رائے مسدود ہو تھئے۔

أكل منع مجمع اين حركت برسخت ندامت بوني-تمام شرارتوں اور حما تتوں کے باوجود سیفی ، بہر حال ایک كمزور بجه تعاراور بزركانه شفقت كالمستحق تعار مجيحاميد تھی کہ وہ تہد خانے سے نکل کرضرور گھر پہنچ گیا ہوگا۔ الطيروزاسكول كي حيمتي تقيي

دوہم کے دفت مجھے معلوم ہوا کہ میفی این محمر تہیں پہنچا۔ ان کا ایک یروی بھے سے سینی کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، کھر والوں کا خیال تھا۔ سرا ڈیسک کے ساتھ باعدها اور اس کے سہارے تہہ

کہ وہ طوفان کی مجہ سے راستہ بھٹک عمیا ہوگا۔ دوسرے بچوں کے ذریعے یہ بات عام ہو چکی تھی کہ میں نے سینی کوچھٹی کے بعدروک لیا تھا،صورت مال بہت نازک تھی، ہیں میں نے جھوٹ ہولئے عمل ہی عافیت مجی اور کہا کہ 'چھرمنٹول کے بعد میں نے سیقی كورخصت كرديا تحاء بلكهوه كجمددورتك ميريه باتحد جي ڪيا تھا۔''

میرا به جموت کاؤن والون نے آسانی کے ساتھ تشکیم کرلیار اکثر لوگوں کا خیال تھا میفی نے دانستہ جنگل کا راستہ اختیار کیا ہوگا اور یا تو برف ہاری کے طوفان من ہلاک ہوگیا ہوگا یا کہیں چھیا ہوا ہوگا۔

تاہم چندلوگ ایسے بھی تھے جنہیں میرے بیان برشك تفاريران كى تعداد يهت كم تعى-

ذاتی طور بر میرا خیال به تقا که'' دیر تک تهه نانے میں انتظار کرنے کے بعد وہ باہر نکل کر گھر کے لئے رواند بوا ہوگا اور رائے میں برف کے نیچے دب كر بلاك ہوگيا ہوگا۔" بيرخيال آتے بى مجھے انديشہ ہوا کہ وہ فرش ورواز ہ کھلا جھوڑ عمیا ہوگا۔ اور اگر تمسی نے تبد خانہ کا کھلا ہوا دروازہ دیکے لیا تو میرے لئے مشكلات بيدا بوجا تي كي-

شام سے کھودر پہلے میں جیکے سے اسکول پہنچ گیا۔ وہاں بیدد کمچھ کر مجھے جیرت ہوئی کہ ہر شےائی جگہ يرموجودهي ،فرشي دروازه حسب معمول قالين ي دهكا بواقعا ، بيري كرى بعي اي عالت عمل يروي عي \_

يدد كيوكرمير عجم من خوف كي لهردور عن من نے جلدی سے قالین بٹا کرفرشی درواز ہ کھولا اور تہدخانے میں مجما تکنے لگا۔ دروازے کی راہ سے داخل ہوتے والی روتی میں، می نے اندر ایک ہولناک منظر ویکھا۔ سالخورده چولی زیندنو نا مواتهمانے کے فرش پر پڑاتھا۔ قریب ی مینفی او ند مصے منه فرش بریز اتھا۔ اس امید پر کہ شاید اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رئت باتی ہو، میں نے جلدی سے اپنی میڑی کا ایک خانے میں الرحمیا۔ اندرع کروے والی سروی می۔ سينل مردى سيمخر كرمر چكاتها ـ

آس یاس کا جائزہ لینے کے بعداس کے ساتھ پیش آئے والے حالات کا انداز ولگانا مشکل نہ تھا۔ اندر کی تا قابل برداشت سردی کی وجہ سے اس نے تعورى بى دىر بعد باہر نكلنے اور معانى مائلنے كا اراده كرليا موكا۔ يدسوج كراس نے سرچيوں پر چرصا شروع کیا ہوگا۔ چند سیرهیاں کھے کرنے کے بعد سالخوردہ چولی زینہ ٹوٹ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ تی وہ بھی فرش بر گر گیا اور اس کی ایک ٹا تک زخمی ہوگئی۔ اس کے باوجود وہ باہر نکلنے کے لئے جدوجہد کرتا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی اٹکلیاں زخمی تھیں اور ناخن مٹی ELACKE

زیندٹو منے کے بعداس نے زورزورے جھے آ وازیں وی ہول کی نیکن شاید برف باری اور برشور ہواؤں کے باعث میں اس کی آ داز تبیل سن سکا تھا۔ پر وه انتبائی بایوسانه انداز می د مواردن کو کفرچنا بوا با بر نگلنے کا راستہ تلاش کرتا رہا تھا۔اس کا انداز و دیواروں پر یاہے جانے والے ناخنوں کے نشانات اور اس کی زخمی الكليول سے ہوتا تھا۔ بالآ خرنہايت اذيت كے ساتھ مردي بن تفخر كرم كيا ہوگا۔

مرے ہے آتی ہوئی مرحم روشن میں اس کے چیرے برنا قابل بیان اذبیت اور غصے کے تاثرات نظر -EZ [

اوہ آج بھی اس وہشت ناک منظر کو یاد کر کے میرے رو تھنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میں نے تبہ خانے کے ایک کونے میں چھوٹا سائٹر ھا تھود کراس ک لاش کو وہاں وفن کردیا۔ پھر باہرنکل کر قالین کو فرشی دروازے ہر مجھیلاویا اور خاموثی سے محمر واپس آ حمیا۔ پھر بعد میں تہہ خانے کا منہ بمیشہ بمیشہ کے لئے

داستان ہوگئی۔ چونکہ و وغریب والدین کا ہیٹا تھااس لئے ۔ کے انکشاف پر کیا ردمک ظاہر کرتے ہیں لیکن اعتراف

مسى تے اس معالے كى طرف زيادہ توجيس دى۔ بعد میں جب می کری پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا تو بعض اوقات بول محسوس ہوتا کہ نیجے سے سیفی کی آواز آری ے۔ وہ چنے چنے کر مجے پراعنت کردہا ہے۔ نفرت اور حقارت كا اظبار كرر إب اورانقام انقام يكارر إب، بسا اوقات وه آواز اتن نمایان سنائی و بنی که می کلاس من میضے ہوئے بچوں کی طرف دیکھنے لگتا اور خیال کرتا

کے شایدہ مجمی ہے آ واز من رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ آ واز کسی بھکلی ہوئی پروح کی مانند میرے دل د د ماغ پر مسلط ہوئی شروع ہوگئ۔ مجھے یفین کی حد تک محسوس ہونے لگا کرسیفی کی روح بدستورتبه خانے کے اندرموجود ہے اور انتقام کامنصوبہ بناری ہے۔ میرا خوف اس حد تک برها که میں تنبا اسكول من جاتے ہوئے تھيرانے لگا۔

ا تظے موسم سرما ہیں، ہیں نے زبروست خوف، د مشت اور ذبنی تمنیا ؤ محسوس کرنا شروع کرویا۔ بھی بھی یوں محسوس ہوتا کے میں باکل ہوجاؤں گا۔ برف باری اور طوفان کے وقت میری حالت یا کلوں کی س ہوجاتی۔ یوںمعلوم ہوتا کہ بیغی میرے سامنے کھڑاہے ادر تفری ہوئی نظروں سے مجھے گھور رہا ہے۔اس کی آ تکھوں ے تغرت اور انقام کی چاکاریاں تکل رہی یں۔ ایسے مواقع پر میری قوت برواشت جواب دے جاتی اور جی حامتا که تمام واقعه بے کم و کاست بچول کو سناوول تا که بچه تو دبنی بوجه بلکا مو۔ پھر کسی تادیدہ خوف کے تحت ایسا کرنے سے بازر ہتا۔

میں سال ہے میری زندگی اس دائی عزاب یں جاتا ہے۔ شاید تاوم حیات بیسز اموقوف نہیں ہوگی۔ میں فی الفوقت اس سزا کا مستحق ہوں ،اس اذبت کے مقالبے میں اب موت بھی بے حقیقت چیز معلوم ہوتی

قدرے توقف کے بعداس نے مزید کھا۔"ا مجوع سے بعد بین کا گشدگی ایک بھولی بسری مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہتی کے لوگ حقیقت

Dar Digest 158 January 2015

WWW.PARSOCIETY.COM

جرم کے بعد میرے مینے سے بہت برابو جھ ماکا ہوگیا ہے اور میری آخری خواہش ہے کہ سیفی کی لاش کو۔ یا جو بھی ہڈیاں اس کی بچی ہوئی ہوں انہیں پورے احترام کے ساتھ دفن کردوں شایداس سے اس کی بھٹکی ہوئی روح کو میچے قرار آجائے۔"

زری مزل کے قرب وجوار میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری ہور ہی تھی۔ شامی اور جوز ف بوڑھے سلیمان کے ہمراہ اس کمرے میں کھڑے تھے جس کے بیچے مبید طور برتید فانہ واقع تھا۔۔۔۔ ایک طرف ریاض اور اس کی خوبر و بیوی ٹروت کے علاوہ بستی کے دومعزز اور ذمہ دار افراد بھی وہاں موجود تھے۔

سلیمان نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وکسی زیانے میں اس جگہ فرش درواز وتھا۔'' رید وہی جگرتھی جہاں سے دھندلا غبار اٹھت ہوا دیکھا ممیا تھا۔

باہمی مشورے کے بعد دہاں سے فرش توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر ایک مزدور کا انتظام کیا گیا جس نے تقریباً ایک مجھنے کے بعد نہد فانے میں وافل ہونے کا راستہ بناویا۔ پھرایک میڑھی بنچے اتاری گئی۔

سلیمان کا اصرار تھا کہ سب سے پہلے وہ تہہ غانے میں داخل ہوگا۔

بہرحال میں نے اے روکنے کی کوشش نہیں کی اور ویسے بھی وہشت کی وجہ سے کوئی بھی اندر داخل ہونے پر تیار نہیں اندر داخل ہونے پر تیار نہیں تھا۔ پس دہ سے اس کے ذریعے بنچائر نا شروع ہوگیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہرکانپ رہے تھے۔ انجی اس نے تیسرے یا چوتھے ڈیٹرے پر تی قدم دکھا تھا کہ سیر حی پھسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سیر حی پر گرائی۔ ایک دھا کے سیر می پر گرائی۔

عین اس وقت ایک مافوق اُنفہم واقعہ پیش آیا جس نے جملہ حاضرین کوورطہ جیرت میں ڈال دیا۔ میر حمی گرنے کے ساتھ عی سلیمان نے ایک ور د ناک چیخ بلند کی جس کے فوراً بعد اندر سے بچکانہ قہتہ کی

آ واز سنائی وی، چندلموں تک ہر شخص اپنی اپنی ملکہ پر ساکت ہوکر رہ گیا۔ پھر سب سے پہلے شای کا جسم حرکت ہیں آیا۔

"جوزف ...." اس نے چیخ کر کہا۔"جلدی سے کسی ری کا انتظام کرو۔"جوزف ری ڈھوتٹر نے کے لئے وہر سے کی طرف بھا گا اور شای جھک کر اندرد کھینے لگا۔ وفعتا دہ تیزی سے چیچے ہٹ گیا۔

اندر سے زرورنگ کا دھندلا ساغبار ہا ہرنگل رہا تھا۔نصف منٹ کے بعدوہ غبار کرے کی فضا میں خلیل ہوگیا۔ تہدخانے میں کمل سنا ٹاتھا۔

شای نے سوراخ کے قریب منہ کرکے بلند آواز سے 'سلیمان ۔سلیمان' پکارالیکن اندرے کوئی جواب نہ آیا۔

اس اثنا میں ریاض ایک بروی می ٹارج لے کر آسمیا اور ینچے روشنی ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہاں ایک تا تا بل یفین منظر سب کا منتظر تھا۔

سلیمان اوند ہے مند فرش پر پڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک انسانی و هانچہ جس کی لمبائی بمشکل چار فٹ ہوگی بھیلا پڑا تھا۔اس ڈھانچ کے دونوں ہاتھ سلیمان کی گردن عمل پیوست تھے اور سلیمان مرچکا تھا۔ "شامی صاحب، یہ تہتے کی آ واز کیمی تھی؟"

ریاض نے پوچھا۔

شائی نے بچھ کہنے کے لئے منہ کھوا: بی تھا کہ اس بچکانہ تبقیع کی آ داز خواب گاہ سے آئی سائی دی۔ تمام لوگ چونک کراس طرف دیکھنے لگے، ایک ٹالیے کے بعددہ آ داز فضا میں سے سائی دی۔ پھردہ آ داز فضا میں تبقیم بھیرتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔

شائی نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا۔ ''ریاض صاحب اب آپ کو بے خوالی اور بے چینی کی شکاء تبیس ہوگی ۔ بے چین کرنے والی روح ابنی اصل منزل کی طرف چلی گئے ہے۔''



### مجازى محبت

#### تنکیل نیازی-میانوالی

نوجوان اور ایك خوبرو حسینه آپس میں باتیں كررھے تھے اور جس کے متعلق باتیں هورهی تهیں وہ آیا اور اپنا نام سنتے هی دروازے کے باہر ٹھٹك كر رك گيا وہ بات اس كے كان ميں پڑتے هي وه دهل گيا.

انسانی زندگی پرسب سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔اس کے مصداق سے قبقی روداد ہے

المسترخ وسفيدر همت چبرے برمعموميت اور شفاف لباس میں ملبوس وہ کوئی فرشتہ نظر آر ہاتھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود قلم تیزی کے ساتھ کانی کی چکنی سطح پر پھسلتا جار ہا تھا۔" زین شام تک ہوجائے گا۔" دوسر سے لڑک نے کہا جواس کا ہم عمر ہی تھا وہ صوفے پر تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ وونون تاتكين سامن بيميلا ركمي تعين أور ساته ساته وو سکریٹ کے مہرے مہرے کش بھی لگارہا تھا۔اس کے مخاطب کرنے براس لڑے کا قلم رک عمیا اور اس نے اپنی سنر رحمت رکھنے والی آئکھول کوایک ادا کے ساتھ اٹھا کے اے محورا۔ 'ارے تمہاری الی بی اداواں نے میڈم تازیہ كوتمبارا ديوانه بنا ركها بيريد زين العابدين كي تعريف من كزاردي ي ہے۔''

''ابیانہیں بولتے دیں سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو ان کی ادلا رئیس ہے، شاید سمی مجہ ہے کہ وہ زیادہ توجہ وی میں۔' زین العابدین نے کابی اور قلم ايك طرف ركاركها-

"بان بان بوري كلاس شي تم عي تو موجس شي

کی نماز بھی پڑھنی ہے، زین نے گھڑی کی طرف دیکھ کر اتصتے ہوئے کہا۔

''مسٹرزین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ ك الكوت دوست كى سالكره بادراكر حضوراس بارجمي ا ہے سابقہ ریکارؤ کی طرح غیرحاضریائے محے تو اس بار آپ کواینے اکلوتے دوست سے ہمیشہ کے گئے ہاتھ جونے یویں سے ۔ 'ندیم نے بوٹ سجیدہ انداز میں کہا۔

" دیم مہیں تو بتہ ہے کہ ابوشام کے بعد ہاہر جانے وكتنابرا مجھتے ہيں۔ 'زين نے فكرمند ہو كے كہا۔ "كوئى باتنبيس اكرانكل في آف كا اجازت نه دی تو پھراہے ہیے کو ساری عمر ہی اپنے گلے ہے لگا کے رحمیں ۔''

' منہیں اس بار اجازت وے دیں گے۔'' زین نے بچھیوچ کرکھاتو ندیم نے سر ہلادیا۔

زین العابدین کے والدامین اللہ جامع مسجد کے امام تھے۔انتہائی نیک اور شریف انسان تھے۔ مطے کے لوگ ان سے بری عقیدت رکھتے تھے،ان کا رهیمه دهم اے اپنا ہونے والا بیٹانظر آتا ہے۔" ندیم نے منہ بناک کبجہ سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ امین اللہ کی کہااورزین اے سرف کمور کے رہ کیا۔ ایک بی پاکیزہ اور آیک بیٹا زین العابدین تھا۔ ان کی "اوکے میں چلا ہوں، پانچ ہو گئے ہیں اور عمر بوی کا انتقال زین کی پیدائش کے وقت ہوگیا تھا۔

Dar Digest 160 January 2015



یا کیزہ اس وقت صرف بارہ سال کی تھی۔لیکن اس نے ندیم ریسلنگ ،کرکٹ اور فلمیں ویکھنے کا جنون کی حد تک ا کیک مال کی طرح زین کی ساری ذمہ داری اینے سرلے سے شوق رکھتا تھا۔ ندیم کے والد عباس صاحب شیرے مشہور لی۔ اس کی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ تی اینے ایا۔ برنس من تھے، دولت گھر کی لونڈی تھی۔ اس لئے ندیم کو جان کا اصل جانشین ہے۔ اس نے محل زین کو ماں ک مرطرت کی میاشی میسر تھی۔ کی محسوس تبیس ہونے دی۔ امین اللہ یا کیزہ کی جلد از جلدشادی کرناچاہتے تھے لیکن یا کیزہ نے پیا کہہ کرا نگار کردیا که'' جب تک زین مینرک نبیس کرلیتا اس ونت تک وہ شاوی ٹبیس کرنا حامتی ۔'' امین اللہ بھی زین کی مجدے زیادہ کیں ہو گئے تھے۔

زین بالکل این مال بر کیا تھا وی بلکی سنزر محمت ر کھنے والی آ تھے میں، وی تاک، وی حسن و جمال این میں نہ گیا تو ندیم بہت نفا ہوگا اور پھر ایک بی تو دوست ہے الله ائي بيوى رابعه سے بہت محبت كرتے تھے، اس كئے ووسری شادی ندکریائے۔ ویسے بھی یا کیزونے ان کابہت نے منت کرنے والے اندازے کہا۔ ساتھ دیا تھا۔ ان کو بھی زین کی طرف سے شکایت نہ ہونے دی۔ زین حسین عی نہیں بہت ذہین بھی تھا۔ ہر كلاس من يوزيش مولدر تفار ووتم من يرهر با تعاروه بہت کم کی کے ساتھ ہوتا تھا۔ای صاب ےاس کے دوست بھی کم تھے۔ ندیم سے اس کی بہت اچھی ووسی تھی۔ آپ سے بات نہیں کروں گا۔" زین نے نارافتنی سے لکین دونوں کے شوق جدا تھے۔ زین شاعری، فلیفہ، سفر سے کہا۔ '' زین اب ناراض نہ ہو۔'' یا کیڑہ نے پریشان ہوکر تامدوتاري كموضوع يركتابين يزهن كاشوقين قعاء جبكه كها

#### **公.....**公

زین چھلے ایک تھنے سے یا کیزہ کوابا جان ہے اجازت کے کرویے کے بارے می کہدر ہاتھا۔"زین متهبیں پیدے تا کہ ابا جان کوالی محفلوں سے تنی نفرت ب- الم كيزه في كيا-

"باجی بلیز!ایک باراجازت کے یں اگراس بار میرا، بلیز! میرے لئے ابوے بات کریں تاں۔"زین

" شیس می ابوے الی ولی کوئی بات نہیں كرفي والى جميس دوستول كربجائ إراهائي برتوجه د بی جاہے۔ کیا کیزہ نے دونوک کیج بن کہا۔ " تھیک ہے ہیں جاتا لیکن آج کے بعد میں بھی

Dar Digest 161 January 2015

RSPK.PAKSOCIETY.COM

''آپ کو کیا فرق ریٹا ہے میں راضی ہوں یا تاراض ''زین نے مند بنا کرکہا۔

''مھیک ہے میں ابو ہے بات کروں کی میکن ہے میلی اورآ خری بار ہوگی۔''یا کیزہ نے کہا۔

" تھیک ہے باجی اس کے بعد بھی سیس کبول گا۔" زین نے خوش ہو کر کہااویا کیزہ نے سر ہلا دیا۔

خیرشام کے کھانے کے بعد یا کیزہ نے ابو ہے بات کی تو وہ سوچ میں پڑھئے۔" یا کیزہ بینا سہیں تو پہنہ ہے تا کہ آج کل کے ماحول کو ماتا کے ندیم زین کا دوست ہے کٹین عباس صاحب کی قبیل بہت ایروانس ہے، میں نہیں عابتا كدزين كے دامن بركوئى دهبد كلے اور پرسائنر وجو كەب بى گىنامول كاپلىندە، عباس صاحب كى قىملى مى تو یروے کا تصور بھی محال ہے،ایسی محلوط مفل کا زین بربرااثر

ود تبیں ایا جی میں نے زین کو مال بن کے یاا ہے۔ جمعے باہے کہ وہ کیسی سوج رکھتا ہے، وہ بھی بھی آپ ك وية بوئ سبق كوبيس بهول سكنا اور رباسوال سيرك وو محفل محلوط محفل ہے تو ابازین ابھی بچہ ہے اے الیم سویق كيسية عين ب-آب وال يرجروسه كراجات دهآب كالجروسة بهي تبين تو زي كاي" يا كيزه ف زين كي مجريد

م ٹھیک ہے لیکن اس ہے کہنا کہ تھرجلدی واپس آئے۔" ابونے کہا اور عشاکی نماز پڑھنے کے لئے اٹھ

عباس صاحب كابتكرابي لكرباتماجي نديم كى سالگره نبیس شادی موری مور بیار کتک ایریا میس رنگ برنگی کاروں کی لائن ملی ہوئی تھی۔ ندیم کا گھرزین کے گھرے دو گلیوں کے فاصلے برتھا۔اسلئے زین پیدل بی ندیم کے گھر تك آيا تفار اندهرا اجما خاصا جمل چكا تحار اندر ي بہت ہے لوگوں کے بو کنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ زین وہ دھڑ کتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی اندر

داخل ہوا عباس صاحب کوسائے پایا۔"زین بیٹا کیا حال میں۔ "عباس صاحب نے خوشگوارا نداز سے بوجھا۔ " محميك مول انكل " زين في جوابامسكراكر كها، ات على عديم بكى وبال أحكيا-"زين بيتم مو يجي انی آ تھول پر یقین نہیں ہورہا، تمہارے ابو نے کیے ا جازت دی گ

''بس کسی نہ کسی طرح اجازت ل گئی۔'' زین نے متكراتے ہوئے كمبار

مباس صاحب نے آنے والےمہمانوں کوویکم كيا-" أو من حميل اسي كزنز سے ملاتا مول " نديم زین کا ہاتھ کر کراہے ایک طرف لے کیا اور مختلف لوگوں ے اس کا تعارف کرانے لگا ، ایک تو زین کی خوبصورتی اور دوسری اس کی سادگی ہے بھی کواس کا دیوانہ بنا ڈالا۔ خصوصاً وہاں موجود او نیجے اور آزاد گھرانوں کی لڑ کیوں نے الیں سادگی اور حسن کو بہلے نہیں دیکھا تھا جو بھی اسے ديمتى فوراناتها مع برمهادين -"ائ آنى ايم تانيه ايك خوب صورت نرکی نے ہاتھ آئے بڑھادیا۔

'' ندیم کے بیچ کس مشکل میں ڈال دیا تمہیں پا ے تا مجھے لا کول سے کتنی الرجی ہے۔" زین نے ندیم ك كان من كبار

"موے کراز بعد میں بات کرتے ہیں ذرا ہم ودسر الوكول مع بحل آئيں "عميم في تاكى مجورى كو مجھتے ہوئے اے لے آئے بڑھ گیا۔"بے شرمی كی بھی کوئی صدہوتی ہے۔"زین نے غصے سے ندیم کوکہا۔ 'او بھائی اس میں اڑ کیوں کا کوئی قصور نہیں ہے تم لکتے ہی استے قامل ہوکہ بندے کا دل خود بخو دمل ہونے كے لئے تيار بوجاتا ہے۔ "نديم نے اے محرا كے ديكھتے ہوئے کہاتو دہ خودشر ماک ادھرادھرد مجھنے لگا۔

لان میں بہت میزیں کلی ہوئی تھیں اور ایک طرف التي بهي لكابوا تعاجهان آلات موسيقي ركھي ہوئے تنے۔" حضرات آپ سب کا بہت بہت مشکور ہول کہ آپ کے لئے مسم معفل میں جانے کا یہ پہلاموقع تھا۔اس لئے ماری دعوت برآئے۔آپ سب کی تفریح کے لئے ایک محفل موسیقی کا انتظام کیا ہے اور میں میڈم ماہ نور کو آپ کی

Dar Digest 162 January 2015

مجر پورتالیوں میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیا ہوں۔' عماس صاحب نے کہااور لاین تالیوں کی آواز ہے گوئے انف ۔

ماد نور نے اسٹیج پر آئے ہی اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جائے جکے ہوئے انداز میں آ داب کیا ادر اس ک ساتھ ہی سازی انتجے۔ ماہنور نے ہوئی نزائٹ کے ماتھ مائیک ہاتھ میں لیا اور ایک غزل جھیٹری۔

"اے دوست میرے ہمرم مجھے تم چھوڑ مت جاتا ہمی خصے بی مور مت جاتا ہمی خصے بی آئے تم چبرہ سے مور مت جاتا ہمی خصے بی آئے تم چبرہ سے مور مت جاتا ہمی کواریا محسوس ہوا ہیں وہ فرال نہیں گاری بلکہ اس پر جادو کررہی ہے اور لفظوں سے اے اندیجے جال میں جکڑ رہی ہے۔ دہ جوں جول فرال گاتی جلی گئی، زین کو میں جکڑ رہی ہے۔ دہ جو ایک موجوں کے ساتھ ساتھ بہتا جار با کا وہ جیسے کسی دریا کی موجوں سے باہر نکا جب دو فرال نم کے ساتھ ساتھ بہتا جار با کے موجوں سے باہر نکا جب دو فرال نم کرچی تھی اور سامعین تالیاں بجارہ ہے۔ اس کے ساتھ بی عام ماحب نے کیک کا شنے کا اعلان کیا۔

ندمیم نے زین کے ہاتھ کو تفا مااور لان کے درمیان موجود بردی میز کے باس لے آیا بس پرایک بڑے سائز کا کیک پڑا تھا۔سب لوگ میز کے گرد جمع ہو مجے اور عباس صاحب کے کہنے پر ماہ نور آھے بردھی اور ندیم کے ہاتھ کو تفاما جس میں ندیم جھری کر چکا تھا۔ 'میں برتھ ڈے نو

یو۔ "کی آواز دل کے ساتھ میں کیک کا ایک مکڑا الگ ہو گیا۔ ماہ نور نے وہ مکڑا اٹھا کر ندیم کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی ندیم نے منہ کھولا تو ماہ نور نے وہ مکڑا تیزی کے ساتھ زین کے منہ میں ٹھونس دیا۔

زین جواس کے چہرے کود کیجنے میں تم تھا جلدی
میں ہوری طری منہ بھی نہ کھول سکا اور کیک پر تکی کریم نے
اس کے چہرے پر موجیس بنا ڈائیں۔ ندیم شرمندہ کی تشرمندہ
بنس بڑا اور لان تہ تنہوں ہے گوئے اٹھا۔ زین جمی شرمندہ
انداز میں روہال ہے منہ صاف کرنے لگا۔ ''ایسے ہی
رینے دومر دلگ رہے ہو۔'' تو زین نے اور شرمندگی محسوس
کی۔ زین کولگا وہ اے دکھے رہا تھا تو اس بات کو محسوس
کی۔ زین کولگا وہ اے دکھے رہا تھا تو اس بات کو محسوس
کرے ماونور نے اس کی تم عمری پر طفز کیا ہے۔۔

''دیکھو کیسے چو نکھلے گررنی سے کیوں کہ عباس ساحب کے ساتھ اچھا بھلا اسکینڈل چل مہا ہے۔ اس کا آج کی کی ہے' ایک خانوں نے طنز میرا نماز میں کہاتو زین نے بھی من لیا۔

'' عباس صاحب کی اولاد بھی جوان ہے اور ان کو اپنی ممراکا بھی احساس نیس ۔''ایک اور عورت اولی۔

رین کولگا کہ وہ کہیں خواب تو نہیں و کمچے رہا۔"جی وہ میرا گھر پاس می ہے۔"زین نے نہ جانے کس طرح فقرہ ممل کیاورنہ تواس کے ہوش ہی اڑ مجئے تھے۔

" آئے آپ کورائے میں چھوڑ دیں ہے۔" ماہ نور نے ایک ادا سے کہا۔ " نہیں کھ قدم کا فاصلہ ہے۔" copied

زین نے قدرے شرمائے کہا۔

"اوہوآ پ تو تکلف میں پڑ گئے۔ اگر آ پ ک رفاقت میں ہم دوقتہ م طے کرلیں گے توبیہ ہاری خوش نستی ہوگی۔'' ماہ نور نے ادائے کہا ہو زین ہم کیتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیااے انگا جیے دوکسی گلستان میں ہو۔

گاڑی میں مرہوش کروینے والی ہلکی خوشبو پھیکی بهو کی تھی۔ زین اس کے ساتھ بیٹھاتو کیا تھا لیکن وہ خود بی شرم ہے یائی پائی ہور ہاتھا کہ اگراہا کواس بات کی ذراجمی بھنک لگ گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔'' گیتا ہے آب مارے ساتھ بیٹی کر پریشان ہیں۔'' ماونور نے اس ک چوری بکڑئی۔

''منبیں تو۔' زین نے فورا کہا۔

" توہر بیٹان کیوں لگ رہے ہیں۔" "وه تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو ہاجی تھوڑا پریشان ہورہی ہونگی۔ای کے تھوڑا پریشان ہوں۔ 'زین نے کہا۔

'' ہر وقت بریشان رہنا خواصور کی کو متاثر کری ہے۔''ماونورنے کہارتو دوسی لڑکی کی طرح شربائیا۔ د بیں میمیں اتار ویں۔"زین نے علی کے تمز کی المرف اشاره كرك كباادر فورأاتر عب

"كيابات تبين كرين كير" اه نور في الت كباتو وه تشرمند کی ہے واپس مرار' اللہ حافظ۔'

"كيا بم اتن اجبي بن كدايك دوسر \_ \_ باتھ بھی نبیس لا کتے۔" ماونور نے کار سے از کر کہااور اینازم و نازک ہاتھ آ کے بردھادیا۔ زین کورگا جیسے اس کا خود پر اختیار ندر با ہوای نے بھی باختیاری سے ہاتھ آ کے بره هایا تو ماه نورنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کوتھا مرایا اس گرم جوش مصافحہ سے زین کا پوراجسم کا نب اٹھا۔ ماونور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔" بہت جلد لما قات ہوگی۔" "انشاء الله" زين كے منہ سے بے اختيار لكا اور

اس نے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور تیزی سے مر کرگاڑی میں جیٹے اور آئے بڑھ گئے۔ زین کھوئے کھوئے اندازے اے ''دنین جھے بھی بیتا۔''زین نے مصنوی خصے جائے ہوں بیتا۔''زین نے مصنوی خصے جائے ہوئے دکھور ما تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے کہا۔ اوجھل ہوگئی تو اس نے کھبراک اردگردد بکھا اور جب سی کونہ تربان جاؤں غصے پر اور بھی قاتل لگتے ہو۔ اگر

وياتوآ بسته بسته تدم انعا تا بواكمر كي طرف جل يرا-وہ گھر آیا تو اس کے ابو تھوڑی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ ہے سوچکے تھے لیکن یا کیزہ ای کے انتظار میں ایھی جاگ رہی تھی۔''زین خیریت تو تھی بہت در كردى ـ ابا جان تمبارا انظار كرتے كرتے سو مح ميں ـ طبیعت تو تھیک ہے ٹال۔'' پاکیزہ نے اس کے ماتھے ہر باتحدر کھتے ہوئے کہا۔''زین مجھےتم کچھ پریٹان لگ رہے ہو۔'' یا کیزہ نے فکر مندی ہے کہا۔

" ننجيس واجي آب خواه كواه پريئان موري ين، ایسا کچھ بھی تبیں ہے۔' زین نے کہا اور تیزی ہے اپنے كريك كاطرف برده كيا- "اسے جاتاد كيمكريا كيزه سوچ مں پر تی۔''

دوسرے دان زین جدی جلدی اسکول بہنجالیکن نديم نبيس آيا۔ زين اس كا انظار كرتا رہا۔ حق كه آمبلي موئی۔ آج بیل بارزین نے عدیم کا اتن شدت سے انتظار كياتها الم مريم برانسهمي آرباتها كدوه آيا كيول نبيل آ خر ضدا خدا کر کے دو یے بیٹی ہوگی۔ زین نے جلدی ے گھر کارخ کیا۔ گھر آ کے فریش ہونے کے بعد ندیم ے گھر کا رخ کیا۔ چوکیدار سے معلوم ہوا ندیم گھریر ہی ہے۔ نیکن سویا ہوا ہے۔ گھر کے ملازم زین کو تدمیم کے دوست کے طور پرانچی طرح جائے تھے۔اس کئے زین کو وَرائنك روم بيضايا اورتھوڑي دير بعد نديم بھي آئنگھيں ملا ہوا ؤرائنگ روم میں داخل ہوا۔" آج اسکول کیوں نہیں آئے جانے ہوکتاریثان ہوامل "زین نے اس کے وافل ہوتے ہی کہناشروع کردیا۔

'' کیوں خیریت تو تھی ناں۔'' ندیم نے مسکراتے

" خَاكِ خِيرِيت تَقَى آج اسكول هِن اتنا بورا ہوا كتبين انداز تبين ہے."

''اجِهاابازُ ناحِبورُ د بولوکیا پوشے ٹھنڈایا گرم۔''

Dar Digest 164 January 2015

من الرك موتاتواب تك سوبارتم سي عشق كرچكا موتارانديم نے کھالیے اندازے کہا کدرین کی انسی اُلی اُنی۔ اصل میں رات گئے تک جا گیا رہا، اس کئے طبیعت ذرا تھیک مبين مي اى كي مبين أيايدرين خريت توب الجحيم تحور برينان نظرا رب مو" نديم في فرمند بوكر كبا-«منہیں الی کوئی ہات قبیں۔"

'''میں جھے پتا ہے پکھ نہ پھھ شرور ہے میں تمہاری طبیعت سے بھین سے دانف ہوں اسے دوست کو مبیں بتاؤ کے۔' ندیم نے دوئی کاحل جنادیا تو''زین ئے ڈر تے ڈرتے ساری بات بتادی۔"

"واه زين صاحب وليت توجم في فلمول مي دیکھا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے لیکن تم تو چھیے رہتم تکلے۔" ندیم نے مسکرا کے کہا تو زین کا سرشرہ ہے مزید بِعَكَ مَيا له وفقه وتمباراتيس به ماه توركو پيلي وفعد و يجين والول كاأكثر يبي مال موتا ہے۔'

"و پہے یہ ماو نور کہاں رہتی ہے۔" زین نے

بيان كليول كى باي بجهال شرفاون وجائے كو برا مجھتے ہیں اور رات کوائے تمام لبادے اتار کر بھی جاتے ہیں۔ سی زمانے میں یہ چوبارے بڑے برنام ہوا کرتے تھے کمیکن آج ان گلیوں کے لوگ کسی آ رنشٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔" ندیم نے حمیت کو گھورتے ہوئے کہا توزين كـ خيال مِن فورأاس مُحطيكا مام ويج انتمار

"جس كا تام لية بهي كوئي شريف آ ومي كناه مجهاتها-

اکیاتم بھے ان کا پید دے کئے ہوایک بار میں ان ے ملوں گا۔ "زین نے بے اختیار ہو کے کہا تو ندیم فے ایک طویل سائس لی اورائے پت بتانے لگا۔ 

زین اس محلے کی اس بھی کے سامنے اتر اجہاں ماہ نور کا تھوتا 💎 مجھ ندآئی کہ بیباں آئے کی کیا ہجہ بتا ہے۔ عمرعالیثان گھرتھا کی تقریباً سنسان تھی اور زین کے علم کے مطابق بہال برراتیں جائتی اورون موتے ہیں۔ زین

آج اسكول كريجائ يبال جلاآ يا تفااور بربات نديم کے نکم میں بھی تھی مگھر والوں کے سامنے وہ اسکول کی تیاری کرے تکا تھا اس لئے وہ اسکول ہو تیفارم میں ہوئے ے ساتھ ساتھ اس کے کندھے پرشولڈر بیک بھی تھا۔اس کا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس بنے کا بیخ باتھوں ہے عل بجائی تو تھوڑی در بعد ورواز و کھلنے کے ساتھ ہی ایک موٹی تازی مورت دکھائی دی۔" کس ہے ملناہے؟"اس نے تقریباً فرائے ہوئے بوچھا۔

'' بِی وہ ہاونورے ملناہے۔''

ازین نے اپنی فرزش پر قابو یاتے ہوئے بروی مشکل ہے کہا۔ تورت نے بنا چھے بولے ای کے لئے راستہ جھوڑ دیا۔ زین تقریباً ڈ گمگاتے قدموں کے ساتھ آ کے بڑھا اور ساسنے ڈرائنگ روم میں مینا کر عورت نے كباليا آب بينعيس من بي بي جي كو جيكا في بول-"

ورانک روم بورے کا بورا بال تھا۔ جس میں صوفے بزے سلقے سے دیکے ہوئے تھے اور ایک کونے میں بوتموں کا جھونا سار یک رکھا تھا۔ جس میں رنگ برعمی الوهمين فلى أوني تحييل- ويوارون برخوب صورت بيننگ سجى بونی تعیں۔ جو دہاں کے مکینوں کے دوق کی آئینہ دار تحميل \_ تقريباً بيس منت بعد اندر كا در دازه كحلائو زين كو اول محسوس ہواجیے کرے میں بہارا عنی ہو۔ علیے چرے يرساه كلي بال يحيي بوئ تتع جواس بات كاثبوت تماكه مجھدر سلے بی چرودمویا کیا ہے۔ لیکن چرودمونے کے باوجودا تفحول مي نيند كاخمار ابهي بهي تقا-سفيد كيرول میں ملبوس بغیر میک اپ کے وہ اور بھی خوب صورت نظر آرى ممى دزين غيرارادي طور پر كفرا موچكا تفارد آپ آئے ہمارے غریب خانے پر ایا خداہم کوئی خواب تو نہیں و کمچارے۔"ماہ نورنے مخصوص مسکرا ہٹ ہے کہا۔

"وه من نے سوچا كدرات كوآب نے مجھے كم بلیک کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرف میں ملبوس فراپ کیا تواس کے لئے آپ کاشکر بیاد اکروں۔" زین کو

"تو آپ دومنٹ کی لفٹ دسینے پر 40 منٹ کا مغر لے کرے اس لفث کا صرف شکریدادا کرنے آئے میں۔' ماہ نور نے کہا تو زین کولگا جیسے اس کی چوری پکڑی کئی ہور''اس کا مطلب میہوا کہ ہم نے ی رات کو آپ کو رات بحرياد تيس كيا بلكة آب في بمن بادكيا-"ماولور نے مسکراکے کہاتو زین کواس بات سے تھوڑا حوصلہ ملا۔

''وو میں آپ ہے ہے کہنا میا ہتا تھا کہ'ای ہے آ ہے زین کچھ نہ بول پایا تو ہاہ نور نے کیا۔'' جو بھی کہنا ہے بغيرة رئے كهدد بيخة كما ب جھے الچھي نتى بيں۔ اور ساكم مجھ آپ سے عبت ہوگی ہے۔"

" بھے بت ہے ہے بات بہت بری ہے کہنے میں کیکن اس کے علاوہ اور کوئی جارہ بھی تبیں ہے۔ ''زین نے بيبى سے كہاتو مادنوران جگدے اتحاكر صوف يراس ك پاس آئینی ، آئی ہاس کے زین کواس کے جسم کی حرارت محسوس ہونے لگی۔ زین کا چبرہ مارے شرم کے اٹار کی طرح سرغ ہوگیا۔اس کے بول قریب بیٹھ جانے سے زین نے ووسرى طرف سركنے كى كوشش كى تو ماه نور نے اس كا باتھ تھام لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرے سر موثی كاندازين كبار"زين مبت كناونين موتى محبت اختيار میں نہیں ہوتی کیونکہ محبت کی نہیں جاتی ہوجاتی ہے۔'' یہ كبدكر ماه نور نے زين كے ديكتے كالول كوائے كالى ہونؤں سے چوملیا۔

زین کو بول لگا جیے ای کے گال برسی نے انگارے دکھو ہے ہول۔اس نے تعبرائے وہورکود یکھاتو ایں کے چبرے پرشرمندگی ہے بجائے مشراہٹ تیرر بی تھی۔ زین کو یوں لگا جیسے ووٹسی نشتے میں ہو۔''ممرے خیال میں مجھ چلنا جا ہے۔"زین نے کہا۔

''پھرکب ملیں تے۔'' ماہ نورنے بے قراری ہے بوچھا۔ تو زین خاموش ہوگیا۔ وہ اے دروازے تک حِيورْ نِے آئی۔"خدا عافظ' مادنور نے کہاتو زین نے رکھ ہے کے لئے منہ کھولائیکن کہدنہ پایا۔ وہ سِرکو جھٹک کے جیز قدموں سے آ کے برھ کیا اور ماہ نورسی سوج میں

من فيسلد درياياتها كراس كار فدم يح تهايا غلط اس ال معمولات برى طرح متاثر ہو <u>يك تھ</u>۔ ياهائي ميں ول ندلگا یار با تھا اور ندی کوئی اور کام ڈھنگ سے کرر ہاتھا۔ تديم كواس في مرمري طور يرجى ملاقات كے بارے ميں بنایا تھا۔ یا کیزہ نے اسے الجھایا ہوا یایا تو اس نے یو مھا کئین زین نے پر ھائی کی مینشن کہد کے جان چیزالی۔ تیسرے دن اسکول ہے چھٹی ہونے پر وہ اسکول ہے باہر نگل آیا۔ وہ روز پلکٹرانسپورٹ کے ذریعے آتا جاتا تھا اس کئے اس کے قدم خود بخود بس اسٹاپ کی طرف اٹھ رے سے کہ ای مک چھے سے سی کار نے ہاران بجایا وہ ایک سائیڈ بر موگیا کاراس کے قریب آ کررکی ۔ کار ماونور ۋرائيوئرربى تىمى\_

ہ ہ نور کے اشارے مروہ غیر ارادی طور پر دروازہ کھول کے فرنٹ سیٹھر پر بیٹھ گیا۔'' بڑے رو تھے رو تھے میرے محبوب نظر آتے ہیں۔'' ماہ نور نے سامنے و تکھتے

النبیں ایسی تو کوئی ہات تہیں۔" زین نے وعيريت سيكبائه

"نو پھراتنے نفا كيول نظرة رہے ہو؟" "أتي كواليا لك رباب-"زين في جلدي سے

ے دیا۔ ''تم ملنے کول ٹیس آئے۔'' ماہ ٹور آپ ہے تم پر

" ٹائم بی نہیں ہوتا۔" زین بدستورد چیمے کہے میں

'احچمار بتاؤ کہاں چلنے کاارادہ ہے۔'' " نبیں باجی ویث کرری ہوگی گھریر۔ "زین نے اس بارتھوڑی او کچی آ واز میں کہا۔

"اوہوایک تو ہرونت جلدی میں رہتے ہو، آج كُوكُى بِها نَهْمِينَ عِلِيمًا \_ آج تم لَيْجُ مِيرِ \_ساتھ كرو تم \_'' بادنورنة تحكمانه كبج من كهانؤزين غاموش موكيا يتعوزي اس داقعہ کو دوروز ہونچکے تھے لیکن زین کا وہاغ ۔ دیر بعد ماہ نور نے ایک بڑے ہوئل کے سامنے کاریارک اس ملاقات میں انکا ہوا تھا۔وہ انجمی تک اس کے بارے 💎 کی، ہول کا عملہ شاید یاہ نور کی حیثیت ہے انجمی طُرح

Dar Digest 166 January 2015

واقف تقاال کئے اے بری عزت ہے دیل کم کررہے تھے۔ ماوٹورنے زین سے اس کی بیند ہوچھی اور آ رؤردے دیا۔زین نے بری مشکل سے کمانا کمایا۔"تم کھرزیادہ بی پریشان نظرآ رہے ہو، جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتا دو ہوسکتا ہے کہاس کا کوئی حل ہومیرے باس۔ "ماہ نورنے سنجیدگی

تو زین تعوزی دیر بعد بولایه "میں سوچی رہائھا کیہ ا كراباجان بالى كوية چل كياتو كياموكار"

''ویکھوزین پہلی مبت تو ہوکررہتی ہے،میرے یا تمہارے پریشان ہونے سے تقدیر کے نصلے نہیں بدل جا کمیں سے ۔ اور رہی بات سے کہتمہارے اباجان اور باتی کو ند بية عطيق سيتمهاري رونين بيد أكرتم ان يكساته مبلے جیسا ٹارل ماحول مار ویدر کھو گئے تو ان کوتم پر بھی شک خبیں ہوگا،اورہم دونوں بھی ملاقات کے مسئلے میں اعتباط ے کام لیں گے تو تھی کو پیتنہیں ملے گا۔ سمجے میری تھی س جان '' ماه نور نے آخر میں لاڈ بیار سے کہا تو زین کو اس کے انداز بر بلسی آگئی۔" منت ربا کرو، منت وقت تمہارے حسن کو جار جا عدلگ جائے ہیں۔ اناہ نور نے فظ لہج میں کہا توزین کا جرومارے شرم کے سرخ ہو گیا۔ ماہ نور نے زین کے کہنے پری اے کھرے قریب ای ڈ راپ کیا تھا۔

وہ معمول سے بورا ایک تحالہ لیك ہوگیا تھا۔ یا گیزہ نے گھر آتے ہی اس ہے یو جھا۔"زین خبریت بتاآج بهت دريے كرآئ بور"

"بال داليسي يرنديم كے كھر چلا كيا تھا۔" زين نے اہے چیرے کو چمپاتے ہوئے کہا اور جلدی سے اندر كيڑے چينج كرنے چلا كيا۔

'' کھاتالگاؤں۔'' پاکیزہنے پر چھا۔ " نہیں آج ندیم کے ساتھ رائے میں جان

از من تهمیں کتنی بار کہا ہے کہ جات ہے دور رہا كرور كيجيلي باربهي حاث كهانے كى وجہ ئے تم يمار ہوگئے تصر" باكيزه نے ڈانٹنے والے انداز میں كہا۔

''آج کے لئے سوری، آئندہ نہیں کھاؤں گا میری پیاری آلی از بن نے یا کیزہ کے کندھے یر ہاتھ ر کھتے ہوئے کیا۔

"احیما ایک طرف ہو تمہارا یو نیفارم دھولوں۔" ياكيزون مكرات بوئ كهارتوزين ايك طرف بث کیا۔''زین تمہارے تو نیفارم سے پر فیوم کی خوشبو آ رہی ے اورا کر می ملطی پرتیل تو بیالیڈیز پر فیوم کی خوشبو ہے۔'' يد ختے ى زين كو يول لكا جيسے اس يرجيت آن گری ہولیکن وہ فورانستجل گیا۔ورامل دابسی برندیم سے ساتهم جزل استور برعميا تهانديم برفيوم بسندكرر بانقاتو ميس نے بھی تھوڑ اسالگالیا اب جھے کیا بیتہ تھا کہوہ لیدین پر فیوم ہے۔"زین نے تیز تیز کہا۔

''احیمااحیمااتنااونیا کیوں بول رہے ہو، میں نے تو یوں بی ندال کیا تھا۔' یا گیزہ نے کہااور کیڑے وجو نے كے الني آئے برھ كار

#### **☆.....☆.....☆**

وقت کا بہتا نہ چلا اور آتھ ماہ بیت مجھے۔ اس ووران زین مسلسل ملتا مجمی ریام بھی کبیمار یارک بیس بھی وریا کنارے البحی ہول میں اور بھی ماہ تور کے گھریر الیکن زیادہ تر ملاقاتیں ماہ نور کے گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ سیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک دیوار عاکل رہی۔ اگر چہ ماہ تورے اپن طرف سے پوری کوشش کی کہ اس د بوار وراد المحمل المن المرازين كى تربيت ال اعداز سے كى كئى تھى کہ باوجود ماہ نور ک کوششوں کے زین کی وہ حد عبور نہ كرسكى \_امتحان سرير آ گئے تھے۔ليكن زين كابڑھائى كى طرف بالكل دهيان نبين تفاوه پڙه ضرور رہا تھا۔ليکن صرف محروالوں كودكھانے كى حدثك، تيارى صفرتكى ،اس بار بوزیشن لیمااس کے بس کی بات نبیس تھی اوراس بات کا زین کوبھی اچھی طرح علم تھا۔لیکن وہ مانور کی محبت میں اتنا آ تھے بیاچکا تھا کہ اس کے یاس اب واپسی کا کوئی راستہ تہیں تعا۔

آخر کارامتحان شی صرف دو دن ره محی اورزین تیاری نہ ہونے کی دجہ ہے پریٹان تھا۔ اسکول کی چھٹیاں ہو چکی تعین اس کئے وہ بارہ بے کے قریب پریشان کے عالم میں تدیم نے تھر کی طرف جل پڑا۔

جب نديم ك محمر پنجا توشيث تحورًا سا كلا موا تقاروه اس تعريض آتار بها فغالوره نيه بمي اس كهريش کوئی عورت تورجتی نبیس تھی کیدہ وشر ما تا۔ وہ تحطے درواز ہے ست الدرة كيا-سائف ورائك روم كا دروازه في جويم وا تھا اور اس ہے ہاتیں کرنے کی آواز آرہی تھی۔ زین فورا بجیان گیا کہ اندر ماہ ٹوراور ندیم میں۔ پھراس نے جو پڑھ سا وہ سب من کا ان کا زندور بنامجزے سے مجیم تھا۔ ''ندیم بہت ہوگیا اب مجھ سے ادر نبیں ہوتا ہے

ۋرامىي ئاونورى بىزارى ئەركىنىك ''ابھی ہماری معاہدے کی مدت یوری سین ہوئی۔''ندیم نے سٹریٹ کا مجرائش اٹاتے ہوئے نہا۔ " تم نے کہاتھا کہ امتحان تک جیے گا، پیسب کھی اوراب امتحان میں دانا ہی کتنے روگئے میں '' اونور نے بد متور ازاری سه کبا

'' دیجھومیڈم اگرتم میاہتی ہوکہ میرے باپ ہے شادی کر کے اس کی وولت پر نعیش کرسکواور میں سب کچھ : د تا د مکیم کرشور نه مجاوُل تو شهبیں وہ سب کر ہا پڑے گا جو میں نے کہا اور جہال تک مجھے پتہ ہے ابھی تک وہ بیس تهبين ہوا جس کا علم طلب گارتھا۔ زین کا دامن اب جمی صاف ہے۔ فرق صرف اتناہے کہائے تم سے محبت ہوئی ہے۔ " ندیم نے سٹریٹ کی را کھ جماڑتے ہوئے کہا۔ "توتم كيا جاہے ہويں اس كے ساتھ زبردى

انسان ہے، ورند ماہ نور کود کی کرکوئی شریف سیس رہتا۔ ''بند کرو رہے بکواس زین معصوم ہے شریف نیک ہے لائق ہے یہ میں بھین ہے سنتا آر ہا ہوں ، کان کیک یکے ہیں یہ بکواس س سے ، کیوں بھے بیں وہ کون می خو کی تہیں جوزین میں ہے، وہ کون می چیز ہے جواس کے یا س صورت ہے تو یہ قدرت کا کمال ہے۔ اگر وہ لائق ہوتے سے اور پائی پر کیٹے ہوئے دیکھا۔ قسمت کی بات ہے۔ کیوں کہ میرے باپ نے میرے

کروں۔ تدیم یقین مانو وہ لڑ کا بہت ہی معصوم اور ٹیک

اور قری لوگوں نے اے میرے کئے رول ماؤل بنادیا ہے کیوں مجھے احساس کمتری کی گہرائیوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔اس کے ساتھ چلاا ہوں تو کیوں مجھے اپنا آ ب جھوٹا الگتا ہے کیوں'' ندیم نے بنصے کی شدھ میں جلتی سكريث كواني منمي مين مسل دياب

''بیصرف حسد ہے اور جھ بیں '' ماہ **نور نے منہ** بنائے کہا۔

" بال بال بيحمد بي حديث مي كين اس من جھیورز مانے کا ہے میرائیس مکا ٹن ز مانے نے اس میں اور جحيام كوكى فرق ندركها موتاتو آج بيسب بجهنه موتابس ماه نور پھیدن اور مبر کراو، خیر می خود اوے کہوں گا کدوہ تم ہے شادی کرلیں۔ بس اس کو ایک بار میں برابر و یکھنا حامتا : بول \_ مِن جس شرمندگی کا سامنا بھین ہے۔ کرتا آ رہا ہوں وہ بھی اس شرمندگی کا سامنا کرے دہ بھی کم نمبروں میں یاس ہوتا کہاہے احساس ہو کہ کتناد کھ ہوتا ہے خود کو کس سے تم تر و کھنا۔''ندیم کا چبرہ شدت جذبات ہے سرخ ہو چکاتھا۔

'' ٹھیک ہے بھے دن اور سی لیکن اس کے بعد تم نے کوئی چکر چلا یا قربید مت جولنا کہ می کو تھے والی ہوں۔ ماه نورنے زہر خند کہیے ہی کہا۔

'' بان بنه ہے تمباری حیثیت کا ای گئے تو سے کام تمبارے ذیب انگایا ہے۔" تدیم نے شاطر انداز میں منظرا

اس تفتلوكو سننے كے بعدزين كوابيان كاجيے وہ كسى تے صحرامیں کوڑا ہے، جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و انثان تیں ہے۔ زندگی کی اس ناکامی کے بعدا سے لگا کہ ووزندگی می بهمی کامیاب عی نبیس مواقعار جیسے وہ سب متجح کھوچکا ہواں کا دامن شروع سے خالی تھا۔اسے میکھی علم نہ ہوسکا کہ وہ کس طرح چیکے ہے محمر واپس آھیا۔ بنا ان دونوں ہے وکھ کمے بنا کچھ ہوتے ، بنا کوئی شکوہ ناجی شكايت ، اگر تھى تو بس ايك لامتناعى خاموشى اور وەشعور كى تو ہے محر میرے باس نہیں۔ اگر وہ حدے زیادہ خوب مدنیا میں تب واپس آیا جب گھر میں داخل ہوا تو اہا جان کو

الما حان كى سواليه نكابول كود كه كراس كي ذبن

Dar Digest 168 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

می ایک خیال بحل کی تیزی ہے آیا دہ جلدی ہے ابا جان کے زویک ان کے گھٹوں ہے لگہ گیا۔
"کیوں بیٹا خیریت تو ہے بچھ پریٹان نظر آ رہے ہو؟"
انہوں نے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے
کہا۔ تواس نے سرخ اور نمدار آ کھوں ہے اپنے شفق ابوکو
دیکھا اور کہا۔ "کہا میر اول اب دنیاوی تعلیم ہے بزار
ہو چکا ہے۔ میں آپ کی طرح ایک عالم بنا جا بتا ہوں۔
اور پھراماں کی بھی تو بھی خواہش ری تھی کان کا بیٹا آیک
عالم دین ہو۔ "زین کی بات من کابالت بہودی دیکھے
دے اور پھر یک دم اے کندھوں ہے اضا کرا ہے سینے
سے اور پھر یک دم اے کندھوں ہے اضا کرا ہے سینے
سے اگالیا۔

"انتاالله"زين كمند عياض بانقيارنكلا... ٢٠٠٠ مند عند الله

میں نے سگریٹ کا آخری گہرائش لگایا اور اسے چلتی فرین گہرائش لگایا اور اسے چلتی فرین کی مطلی کھڑی ہے۔ باہر اچھال دیا۔ ساتھ می سامنے کی سیٹ پر براجمان اس روشن اور نورانی چہرے والی مستی کود کیمھنے لگا جو مجھے آ ہے۔ بتی سنا پھی تھی۔

معاف سیجے گا سولانا صاحب ادلینی مولانا زین العابدین' کیا اس آخری ون کے بعد آپ کا اپ دوست یا ماہ نور سے سامنا ہوا۔

میرے سوال بروہ کھڑ گی ہے باہرا نمر میرے میں ڈوئی فمطاتی روشنیوں کور کھنے گئے۔ ' دنہیں بس اتنا پید چلا کا نادنوں کی مثلال معالی صاحب سے میری کی الور میں او

مولانا صاحب نے کھال طرح سے کہا کہ میں ترب الحفاء میں نے فوراً جیب سے سر رہن کی ڈپی نکالی اور السے دونوں ہاتھوں سے مروز کر کھڑ کی سے باہر بھینک دیا۔ "وعدہ رہا سوالا نا صاحب آئدہ جھی اس گندی چیز کو ہاتھ نہیں رکاؤں گا، چاہے بہتی ہوجائے۔ "میں نے بہتی ہی ہوجائے۔ "میں نے مطلوبہ المنیشن آگیا تو وہ الرقے وقت جھ سے کرم جوثی مطلوبہ المنیشن آگیا تو وہ الرقے وقت جھ سے کرم جوثی سے گلے ملنا نہولے۔"اگر بھی یاد آؤں تو میرے حق میں دیا کرنا۔" ہی کہد کروہ گاڑی سے الرشے داور میں خیالوں میں کم ہوگیا۔

# عشق ناگن

قطنبر:16

اليمالياس

چاہت خلوص اور محبت سے سرشار دلوں کی انبٹ داستان جو که ہڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی که دل کے ہاتھوں مجبور ابنی خواهش کی تکمیل کے لئے ہے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت کہانی میں پوشیدہ ھے۔

بید نیارے شرے کیکن کہانی ممبت کی زندورے گی- انجی الفاظ کوا ما المرکنی ولگداز کہانی

وبال تمن بهت اوفي اوفي جوني ستون ملاكر ال المرح كفرت كن محمد تعكدان ب يماك كاكام ليا جا سکتا تھا۔ ان کے ملے ہوئے اور ی مروا یا کے قریب ایک بہت ہی وزنی چرخی موجود تھی جس کے ایک سرے پر بجندانظرايا قعاادراس كادوسراسراد بالاكثريب دويدجيب اور خون خوار جا دول کے قدموں میں بڑا ہوا تھا۔ ای جگہ کی بری بری چانمی بہت ہی موتی اور منبوط رسیوں ہے بندھی ہونی تھیں۔

بعانسي كامفهوم تووه سمجة كبيا برليكن جثانول كالمقصد ال كي مجه سے بالاتر تھا۔ اس نے اپنے چرے سے بیتار دیا کہ دہ اس منظرے خوف زرہ اور براسال میں ہے اور اس کے ول میں موت کی دہشت بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک انجانا ساخوف اے ٹرزاسا وے رہا تفا۔اس نے جل کماری کی طرف ہے خوفی ہے ویکھا۔

جل کماری اس کی طرف دیجھ ری تھی اور اس کے ہونٹوں پرانسی استہزا ئے مشراہٹ جیلی ہوئی جواس بلی ک طرح جو چوہے کوشکار بنانے ہے لی ناامیدی اور ہاہوی

"" تیار ہوجامور کھ ....! " جل کماری نے اس ہے انتهائي تحقيراً ميز لبج من كبا-"اب جوسم جمَّاه برنُو مَن والا ے وہ تیرے شریر پر برا بھاری گزرنے والا ہے جے توسیمہ

اس معے آ کاش کی حالت الین ہور ہی تھی اسے بيان كرئے ہے اس كى زيان قاصر تھى ۔ وولىمہ بىلمحدد كر گول و نے تکی تھی۔ اعصالی اختشار کا آ ماز ہو جا تھا اس کی توت ارادی بانی کے سی تنہ بلیدی طرح بیٹھ بھی تھی کیکن وواس معین صورتمال کا مقابلہ کرنے پرمجبور تھا۔ اس کے سائے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس پر جل کروہ جل کماری ے مجھونہ کر مکتا تھا یاس کے اس خدموم عزائم برحمل بیرا ہونے سے بازر کھیکا۔

جل کماری نے اس کے قریب کھڑے ہوئے مكر ده صورت جلادول كوكسي نامانوس ي آ داز شي كوني تقم د یا۔ ان کے قدم بیک وقت مشینی انداز عمل حرکت میں آئے اور وہ فضامی تیرتے اس پرٹوٹ پڑے۔

اس نے دفاع میں انہیں روکنا جا ہالیکن اجا تک کی می حالت میں ادھرادھر دوڑتی ہے۔اس کی آنکھوں سے اس کا بدن لرزہ سائٹیا۔نہ جانے وہ موٹ کا خوف تھایا میں ایک الی وحشانہ جلک کہدری تھی کہ اس سے بجنا جل کماری کے کسی پراسرار حربے کا اثر کدان دونوں سے کوئی مزاحت تبیں کرسکا اور انہوں نے اسے بڑی آسانی

Dar Digest 170 January 2015



سے اے یوں بے بس کر لیا جیسے وہ بھن موم کا پتاا ہو۔
اے زیمن ہر گراویا گیا تھا۔ پھر ان دونوں نے
اس کی ایک ٹا تگ بکڑ لی اور منگلاخ زیمن ہر تھیٹیتے ہوئے
اس کی ایک ٹا تگ بجڑ لی اور منگلاخ زیمن ہر تھیٹیتے ہوئے
اے ادھر لے جلے جہاں پھانی کا بھند اجھول دہا تھا۔
اُ کاش کو ایسا لگا جیسے پھروں کی نوکیس اس کے
بدن کو پھانی کر تنکیں ۔ وہ بے اختیار چینے اگا۔ کیکن و دبہروں
کی طرح جی و بکار پر کا ان دھر ے بغیرا ہے ہے دروی سے

سے رہے۔
پیمائی کے بیعندے کے بیچ بی کران میں سے
ایک پھرٹی سے اس کے سینے پر جڑھ گیا۔ اور ری کا پھندا
اس کی گرون میں ڈال کراس کی گرواس طرح ہا تم ھنے لگا
کر جینے، کے ساتھ اسے اوپر لؤکا نے کی صورت میں وہ
پھندا مزید تنگ نہ ہو سکے۔ جوں جی ڈھیلا بیعندا تیار ہواوہ
اس کے سینے ہے اتر گیا۔ اس نے تڑپ کے زمین سے
انھنا چاہا لیکن اس وقت دوسرے جلاد نے ری کا دوسرا سرا
تھا۔ اور پھراسے دور تک کھنچتا لے گیا تو آ کاش کا تڑیا
بدن تیزی کے ساتھ فضا میں اونچا معلق ہوتا چلا گیا۔

باندھے شروع کردیے۔ ان کے عزائم کی بو پاتے ہی وہ اچل پڑا۔ بوری قوت ہے تڑپ کے خود کو بچانا جاہائیکن زمین ہے چیروں کا اتنافاصلہ تھا کہ وہ بیرنکانہ سکا۔اس جلاد نے بڑی ہے دردی کے ساتھ جاروزنی چٹانیں اس کے ہاتھ اور بیروں سے ہاندھ دیں جس ہے دواور بے بس اور معذور ساہوگیا تھا۔ جب دوسرا جلاد بھی اے او پر اٹھانے کے کام میں

جب دوسراجا دہمی اے اوپراٹھانے کے کام میں اپ ساتھی کا ہاتھ بٹانے کے لئے آئے بوھاتو وہ خود پر تا ہونہ پاسکا۔اور پھراس نے خوشا مدانہ کہجے میں اے ریکار نا شروع کیا۔اس میں محبت کی مٹھاس بھر دی۔

"تو میری شان می کویتا کہ رہا ہے ..... وہ بندیائی کیے میں ہولی اور پھر استہزائیہ ی المسی بنس کے بولی اور پھر استہزائیہ ی المسی بنس کے بولی ۔ کیا تو بھے بے وقوف ہجھ رہا ہے کہ میں تیری چال بازی کے قریب میں آ جا دک گی کہ اپنے حسن کی تعریبان میں کے آئی کہ اپنے حسن کی تعریبان میں کے اپنے انتقام کی آگ بجمادوں گی اور تجھ برمبربان ہوکے فیاضی سے فوازوں گی .....عورت بار باردھوکا نہیں ہوکے فیاضی سے فوازوں گی .....عورت بار باردھوکا نہیں کو جو کھا تی ہے اپنی مدد کے لئے بکارا پی سکیت کو جو نجمادر ہوئی رہی تھی۔ اپنی امر تارائی کو سہائتا کے لئے بلا بو تحقیدای آ غوش میں لے لیے ....

تکے بیں دیے۔ ایک تخص ری کا دوسرا سرا تھا ہے اے پھراس نے تو قف کر کے زورز ورے قبیقے لگائے معلق کے رہاادر دوسرے مکروہ صورت جلاد نے اس کے اور بھراس نے دونوں جلاووں کو اشارہ کیا کہ وہ ابنا کام قریب آ کر اطمینان کے ساتھ وزنی چٹانوں ہے بندھی شروع کریں۔ان جلادوں نے حرکت کی تو آ کاش کا بدن موقی رسیوں کے سرے سے اس کی تاکنوں اور ہاتھوں ہے آ ہتدا ہتداو پراٹھنا شروع ہوا۔اذیت تاک موت کے موقی رسیوں کے سرے سے اس کی تاکنوں اور ہاتھوں سے آ ہتدا ہتداو پراٹھنا شروع ہوا۔اذیت تاک موت کے

Dar Digest 172 January 2015

بعداے اس کے مندے بے معنی چینیں اور آ دازیں نکلنے لگیں۔ پھراس نے اپنی ٹانگوں میں برقی جھکھے ہے محسوں كئے۔ابيابى اس نے اسين باتھوں يربھى محسوس كيا۔ اس کے ساتھ ان چاروں میں سے ایک ایک چٹان کا بوجھ اس کے ہاتھ اور پیرے بندھا اٹھنے لگا۔ یڑے کرب ڈک لحات تھے... وولایت ہے بیال ہواجار ہاتھا۔ا ہے ايية څخول، تمنول، کولبول، کلائيول، کېليو ن اور باز د وک ك جوز فكت محسوى مورب تقدان كاجسم زئي تك كانسال عروم بويكاتها-

كرون تك بنده جوئة أحيله يعندك ك ری اس کی کھال میں کس حیاقو کی دھار کی طرت اتری جار ہی گھی۔ نیکن اس ظالم اور اجنبی سرز مین پر کوئی ایسا نہ تھا جواس بررهم کھا تا اور اے اس افریت ہے تجات والا تا۔

چند کڑا اوپر لے جا کران دونوں نے ری جھوڑ وی اوراس کی آئجھوں کے سائے سیاد دائروں کا ایک پھنور سا تحکوم حمیا۔ ود ان جٹانول میں ہندھا بوری شدت ہے ز من برگرا۔ان دونوں نے اے منجلنے اور ساس منے کی بهی مبلت نبیس دی اور بهرات او برافعا ناشرو ع کرویا ۱۰ن كى يەخرىت برى ظالامنەسى ـ

اس کے بدن کی ساری رکیس اور پھیے جواب ویینے کھے۔جس عزاب میں اے مبتاؤ کیا گیا وہ اس کا التسور بمي تنبيس كرسكانا تها- بارتي اور شقاوت كي بيصورت حال با<sup>لکا</sup>ل بی بےمثال تھی۔

اس بارانہوں نے اے کھادیر لے جا کرری چھوڑی اور بوری مگ والاندمبارت کے ساتھ چٹانوں كة من ير لكني ب على بي باته روك لني اس ك مورے وجود ہر قیامت گزرگتی۔ بدن میں درو کی تا قابل برداشت عیسیں دوز کئیں۔ بربوں کے چینے کیسی آ دازیں فضا م*یں کڑ کڑا کی*ں اور وہ اندو ہنا کی چینیں مارتا ہے ہوش

واقعی جل کماری نے یچ کہا تھا کہاس کے عماب ہے وحشت ز دہ ہو کراہے موت کی خواہش ہونے لیگے گی اور زندگی اس کا ردگ بن جائے گی۔ وہ مبیب جھٹاکا اور

بٹریوں کی کڑ کڑ اہنیں اس کی موت کا پیغام نہ بن علیں۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ ہے ہوئی کی شفیق آغوش میں زياده دبرتك تحوياندره سكابه

جب وہ بیدار ہوا تو اس نے خود کوزین پر بڑا ہوا بلاراس کے ملے میں ابھی تک ری کا بھندار اہوا تھا۔ ہاتھو ہیں چٹانوں ہے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے بدن کو مرکت دینے کی کوشش کی تو اس کی ہے اختیار چینیں نکل تنئیں۔اس کے بدن کے سارے جوڑ انز بھیے تھے اور وہ تمل طور برمعذوراورا بالبح ہو چکا تھا۔

"بل كارى ... ا" اس في اذيت من دولي چیخوں کے دوران میں گناہوں اور عذاب کی اس سرز مین کی مکه کو ریکارا جو بد چیکن ..... بدکار ..... آ داره ..... ہوس برست اور فالمشم كى تقى \_ جواس وقت وواس كى وسترس

اس ئى كرب تاك. î واز كى بازگشت بىل منڈ ل کے عار کی علین چڑانوں ہے مکرا کے دیر تک موجی رہی۔ ليكن اساس كاكونى جواب تبيس ملاروه ومإل شايدا كيلايزا ره گیا تعاد کوئی و ما تو اس کی میجیمیں من کے منزور آتا۔

اس کی سالت مردول ہے بھی بدتر تھی۔ وہ بے حس وحركت يرا الحاليكن برى طرح جيناني جار بالقاراور شدت ہے ہے ہوشی کی آرز و بھی کرنے لگا۔ لیکن ورد کی تا تابل برداشت نیسس بھی اے بے ہوش نہ کر عیس۔

جو چند کھے تھے اس پر اس حالت میں صدیاں بن کے گزرنے نگے۔ایک ایک بی اس پرقیا مت بنارہا۔ مجرات جل كماري اليي حالت مي نظرة في كه جوتوبيثكن تھی ....وہ حیوان نظراً تی تھی۔ یہ حالت اس نے آ کاش کو جاانے کی غرض ہے کی تھی۔ اس کا چیرہ منتح مندانہ مسكرابث سے كلنار جور ہاتھا۔اس كے عقب ميں وہي دو جاد سی کھولتے ہوئے سال کا بھاپ اڑاتے برتن سنبالے علے آرہے تھے۔ابیا لگنا تھا کہ وہ اس سال

ے اے ملیا کے ماردیں مے۔ "معلیت کیسی سندر اور شعلہ مجسم تاری تھی۔" جل کاری نے اس کے قریب آ کرز ہر میں مجھی ہوئی آواز

''وو جوبھی جیسی بھی تھی لیکن تمہارے سامنے پڑھ بھی نہ تھی۔۔۔'' وہ بوری قوت ہے بولا۔''تم بجھے ختم كردو .... بجهے صرف موت عائية - من أيك بل بحي زنده ربنائيس جابتا ....

«نهیس میری جان آ کاش جی ....!" وه تقارت مجرے کہتے میں بولی۔''ہم پاپ ٹیس کرتے۔ بلکہ مہمانوں کی بڑی عزت اور میوا کرتے ہیں۔اس لئے کہتم جیے اوگ ہوں بھی بڑی کہی مریں پاتے ہیں....ہم ابھی تمہیں ایک عرصہ مہمان رھیں تھے..... جل منڈل ک وهرتی محتی سندر ہے۔اس کا اندازہ منہیں ہوگیا ہوگا ۔ من ميس ما من كدا تتهارت فون سے بليد كردول

" بطل كمارى ... "اس في تجتسى كليسي آواز من م پجر تقسیاتی حربه آزمایا به "تم بلایجه اور ذرا ذرای بات پر مستعل ہورہی ہوئم ذرا محنڈے دل سے بھار کرو۔ ... زندگی برای حسین، رنگین اور پیش ہے گزار نے کے لئے ہوتی ہےنہ کداے انقام کی نفر کرنے کے لئے ۔۔ تم شا كردوگي اور محبت كي بھيك دو كي تو مين ايك ايها جيون ساتھی ٹابت ہوں گا جوتمبارے چرنوں میں جیون کا ایک ایک لمحد گزارول گا.... و بغموس سوچو ....ای سنسارین یتم.....چود ہویں کے مائدے کہیں مسین ہو۔ "

"مم كتنى بيارى بيارى باقيل كرت بواوراس من تتني مبارت رڪتے ہو ....؟ '' ووطئز په ليج من بولي۔ "زندگی کامپیناد کھارہے ہو.... میں تنہیں کسی حالت میں مرنے نہیں دوں گی۔ معلمیں ایک ایسی زندگی دول گی جس كائم وہم وكمان بھى نبيس كرسكتے ہو ....ميرے آكاش تي ....! ابھى ميرے يوسيوك كھولنا ہوا قبل تمهارى آ تکھوں اور تنہارے کا توں میں ڈالیس سے برتم زندہ رہو مے ... می وجن وی ہول کہ میں اس سے تک مرنے نہیں دول کی جب تک میرے بس میں ہوا ......'

آ کاش کا بدن ارز نے لگا۔ کیکیا ہٹ کے ساتھ جارہا ہے ... ہم سنتے جارہے ہو۔'' بی ازے جوڑوں میں درد کی نا قابل برداشت لبریں "سب سے پہلے اس کی کون می آ کھ ضائع اجریں اور دہ کسی ذرئع ہوتے ہوئے بھیڑ ہے کی طرح کریں۔ "ایک جلاد نے پوچھا۔

اس كى مصيبت يميلے بى توجھ كم زيھى ابسزاؤل كا نیا دورشروع ہونے والا تھا۔ کانوں اور آ تھےوں میں کو کی تيل ذالنا واقعي أيك الجهونا شيطاني خيال تعا-اس وقت سنك اس كى آتما فوف و دہشت كرزرى تمي راس ے انجانے میں جو ایک حماقت ہوگئ تھی وہ اس کے باعث يرمزا بحكتنج برمجبورتعاب

وہ دونوں جاہ دکھو لتے ہوئے جبل کا ہرتن لیجے اس ے قریب آ ہفے۔ اس نے آئیں دھکینے کی کوشش میں المتحول كوحركت وين حاجي اورتكليف كي شدت بيترب ا شا۔اس کی مجبوری اور تسمیری اپنی انتہا کو پیٹی ہوئی تھی اور ایں ہواناک مسیبت ہے نجات کی کوئی صورت اور تہ ہیر دوردور أظر سيس آر بي ممي

ان میں سے ایک جلاونے کی کائلی میں بھرکے کولٹا ہوا تیل برتن میں سے نکالا اوراس کی طرف بردھا۔ آ کاش ملتے جلنے سے معذور تھا بس چیخا بی رہا۔

چېځ کيون رې بو ۲۰۰۰ جل کماري کې المي يوي ز بر بی هی - " تم آخری بار مجھے اور میراحسین اور گداز بدن و کھاو۔ اس کئے اندھے ہونے کے بعداے تصور میں د يكية ربو .... ديمو .. من كتني حسين اور قيامت لگ ری ہوں۔۔۔ سیرے انگ انگ ہے کیسی مستی ایلی پروتی جار بی ہے...

"تو ... تو كتيا لك راي ہے..." آ كاش نے نفرت، غصے اور حقارت سے کہا۔ " کمینی .....رویل .... برجلن اکائ الله عمل مرتے مرتے تیرا گلا ر باسکتا ..... تیرے منہ پرتھوک سکتا ..... بیچے ایک لات

" تم دونوں کیا تما ثناد کھورہے ہو ۔ ایکٹس نے متہیں تماشا و سکھنے کے واسطے بازیا .... " وہ جراع با ہوگئے۔"د کھ مبیں رہے ہو جھے کسی بے ہودہ گالیاں بکتا

Dar Digest 174 January 2015



## پیاسح- مدینه سیدال مجرات

در دِ دل

بزرگ نے جیسے ھی کلام ائن پڑھنا شروع کیا تو کمرے میں زبردست هواکے جهکڑ چلنے لگے اور پهر اچانك كورے ميں جیسے زلزلہ آگیا ہر چیز الٹ پلت هونے لگی پهر ايك مهيب ڈرائونی آواز گونجی.

#### ہے حقیقت ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ نادیمہ دفتوق بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں ا

ساری بات جان کراہے کمرے سے باہر بھیج ویا۔ اور ماتین سے مجھیں بند کرے سرآ رام دہ کری کی بشت سے تکادیا۔

يرزاز لے كة الرتقے۔

كيونك اطراف بس أيك مانوس ى خوشبو يعيل كي تقى اور ماجن کے ول وو ماغ پر جیماتی گئی۔ کمرے میں سوائے ذاکٹر عزیز اور ماہین کے کوئی نہ تھا۔ کمرے کا ماحول ہیا تھا کہ ماہین کا

" بسب ساحركون بيد" واكثر في مبران سه وبن سكون كرتبوار من ملكور يا ليت الكاراس في جب سے مہران کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی " بیتہ بین داکٹر میں نہیں جانتی۔" اس کے چبرے مالات تب ہے کھیک نہ تھے اس کی بیاری کچھ پراسراری ہوتی جاتی تھی،مہران کولگنا تھا کہ ماہین کسی نفسیاتی انجھن کا "وہ میرا ...." بات ماین کے مندهی علی رہ گئ شکار ہے ماین الگ اپنی کیفیت سے پریثان کھی۔سوآج واكنزعزيز الصائم لياتقار

" ذاكر مجھ لكتا ہے بير مراوہم ہے اور مہران كا بھى، وہ كہتے ہیں كہ ش سونے ش كسى ساحرے باتيں

Dar Digest 191 January 2015

اسے تنہا بھی دیاال وعدے کے ساتھ کددہ بہت جلد آنے کی وصل کرے گا۔

4-3-4

آئی پرانی راہوں ہے کوئی جھے آواز نہ دے ورد میں فوبے گیت نہ دے ہم کا سسکتا ساز شددے ورد میں فوبے گیت نہ دے ہم کا سسکتا ساز شدے واجعی ہم ان میں ہے گانا گلنائے جارئی تھی۔ مہران بھی آئ بہت یاد آرہا تھا، اس کی طبیعت ہمی کائی فریش متمی اس نے سوچا کیوں نہ ہجھ کیا جائے کیکن کیا اوہ سوخ میں بڑتی ساتھ ہی گئنا ہت جارئ تھی۔

اس کی سنگان من کو یکدم برسی لگ سطے ، کیونکہ وہ رو ت میں اتر تی ہوئی خوشہ و ہر سوچیل گئی تھی۔ ماجین نے ہی کو این اور تی من اتر تی ہوئی خوشہ و ہر سوچیل گئی تھی۔ ماجین نے ہی کو اینا وہم تہجمنا اور کسر سے کی صفائی کرنے کا اداوہ کرایا۔ اس کا مسروی فی دول سے بھی این اتھی اور ملاز مین کواس کے کسر سے مشافی کرنے کی فعمان میں آنے کی اجازت فیصی سویس نے مفافی کرنے کی فعمان میں آنے کی اجازت فیصی سویس نے مفافی کرنے کی فعمان کے دور ہے کس ترویس کریا تھ جوالیا واور کسر سے کے ایک کو نے سنے دہر ہے کہ تنا ورو ڈوائن ۔

" بَهُم اِیُواَ مَرِه بِهُعرِی وَنَ چِیزِ مِی الأعوری اِیَّم مِی میری شخصیت کاخاصه چیں۔"

و ولکش آ واز تا متوں ہے تکر ائی ۔ تواس نے چونک کرروھراوھرو کیکھا۔

سنی کونہ پاکر ہمر جھنگا اور کتابوں کی الماری کی طرف بڑھی ،سب ہے بہلی چیز جوائی کے ہاتھ آئی ،وہ ہمر نے جلد والی آیک نوب سورت ہی ذائری تھی۔ اس ذائری کود کی جلد والی آیک نوب سورت ہی ذائری تھی ۔ اس ذائری کود کی رما ہیں کی رنگمت متغیری ہوئی۔ پھر باختیارا س نے وائر کا انتحال ہے ہو کہ خوار ماجی متبارے غم نے کیا مجھے خوار ماجی متبارے غم نے کیا مجھے خوار ماجی جنون کی حد تک میں نے تم ہے بنون کی حد تک میں نے تم ہے میں بنون کی حد تک میں نے تم ہے متباراساح میں میں کے ووش پرسفر میں کے ووش پرسفر میں کے دوش پرسفر وہ جیسے تہیں کھوئ کی۔ ذبان ماختی کے دوش پرسفر

وہ جیسے ہمیں ہوئ ئی۔ ذہن ماصی کے دوش پر سفر ۔ نے انگار

اگار اے نگا جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو ۔۔۔۔ دہ اپنی مہران نے آئی جاتے ہوئے کہ دیا تھ کہ استان مہران نے آئی کے اساتھ اپنے کیے حاصل پور روانہ ہوجائے کہ مائی استان استان کے حاصل پور روانہ ہوجائے کہ شاید آب وہوا کی تبدیلی اس کی معت پر چھا اثر ڈالے ہو ماہین نے بیگز تیار کے اور ڈرائیور کے ساتھ ماصل بور کے لئے نکل۔ ماصل بور کے لئے نکل۔

عاصل بورگ و یکی میں اس کی آمد پر خوب خوشیاں منائی کئیں۔ حیدر ملک اپنی اکلوتی بنی سے مل کرائے خوش ہوئے کہ بہت ی دولت اس کے سریر سے وار کر خیرات كردى ماصل بير كاوگ ديدر ملك كي فيانسي ستات نوش بيت كرد عادل ك ذوكر برسات نه تفيق آن بھی جب متزہ ملک نے گاؤل کی چندعور آب کو انات ہے مجرے تھلے دیے تو ماہین بھی ماں کے ساتھ بی تھی جب دو عورتمل ڈھیروں دعا تمیں ویتی ہوئیں اینے تھروں کواڈٹیں تو ما بين الن كي زبال سے است لئے اتى دعا كي س كرا جھى تى وه سویضے پرمجبور ہوگئی کہاتئ وعاؤں کے ساتھ میں رہتی ہوں بحرجمي دى وولى سكون كورتى مول أيرسب مير يساتهدى كيول ، وريا ب، كيام بهت كناه كاربول جوجه يروها مي بھی ارتبیں کرتیں مہران بھی کیاسو چتے ہوں گے، جب ے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون سے نبیل کر رااور سے ساحرميكول ميرے واس ير عمامنيا ب، آخر كيول؟ "اس كيول كاجواب وهاكيك بار بعرنة الأش كرياتي تعي

Dar Digest 193 January 2015

### MMM.PAKSOCIETY.COM



مائل پرآشکار نہیں ہونے دینا جاہتا تھا۔"اب کیسی طبیعت ہے تہاری؟"

ساح دنگ رہ گیااے لگا جیے دنت رک ساگیا ہے اور دہ ای ایک جملے میں تید ہوگیا ہے۔ اس دشمن جال نے کیا پوچھ لیا تھا۔ پہلے زخم زخم کرنے کے بعد اب مرہم کا سامان ، بیک دنت اذبت وراحت کا احساس ہوا تھا اے۔

"پہلے ہے بہت بہتر ہے۔" دوایک گہری آ وہر کر بولا۔ خاموثی ایک بار پھر سے طاری ہوگئ، اس خاموثی کی دیوار کوتو ڑنے کی ہمت وہ خود میں ہیں پار ہا تفارلیکن دہ بیموتع کھوتا نہیں جا ہتا تھا سو بولا۔" جھے آ پ ہے کھے کہنا ہے مائی۔"

''بولون'' مای نے مختصرا کہا۔وہ کیجود پر سوچتار ہا بھر بولا۔''مجھے ہے کوئی شلطی ہوگئی ہے؟'' ''نہیں۔'' بھرمختصر جواب ملا۔

"تو بھرآپ بجھے نظرانداز کیوں کرتی ہیں؟"ساح کالہجہ شاکی ساتھا۔ وہ بید کھے بغیر کہ ماہی کا موڈ آف ہوگیا ہے بولتارہا۔"ہم دوست ہیں تو پھر کیوں آپ نے دور دور رہنا شروع کرویا ہے؟"

"ایکسکیوزی ہم دوست نبیں میں۔"اس بات پر تو مای جیسے تپ بی گئی۔

رو آب بحصر دوست نبیل سمجھیں لیکن میں تو سمجھتا ہوں ناں، بلکہ میں تو اس حو بلی میں آیا ہی آپ کے لئے ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری سوچوں، میرے خیالوں، میری امید اور تا امیدی میں آپ ہو، ہر بل ہر آن میرے دل میں دھر کن بن کردھر کتی ہومیری رگوں میں خون بن کر مہتی ہو۔۔۔۔میری ہر آئی جاتی سائس میں آپ ستی ہو ہائی، آپ میری دوح میں اثر کتی ہو، میرے دوز وشب بہت مصطرب ہیں ہائی۔''

"من جمحونبين عابتا ماى، من صرف آپ كى آپ محصاتى تك بين

خوشیال جاہتا ہوں۔'' وہ کمزوری آ داڑھی بولا۔ ''جہبیں میری آئی لگر کیوں ہے''' وہ بولی۔ ''می آ ب ہے مہت کرتا ہوں عدے ذیادہ۔''

"می آپ ہے مبت کرتا ہوں عدت فیادہ۔" "مجھے تہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور تم اپنی حد میں رہو۔" دہ بہت عی غصے میں آگئی تھی۔

"آپ کول مجھ ہے اتاج اتی ہیں؟" وہ بھی اپنی بات پر ڈیار ہااس نے فعان کی تھی کہ وہ آج وجہ جان کری رہے گا ۔۔۔۔۔ مجھے وجہ بتا ئیں بس میں سوچ سوچ کر پہگل ہوگیا ہوں کہ آخر بھے ہے الی کیانلطی ہوگئ ہے جو آپ نے مجھے ہیں ٹھکرادیا۔"

"سنزی چاہتے ہوتو سنو، بجھےنفرت ہے ہے۔
اور تمہاری محبت ہے، بجھے تمہاری باتوں سے نفرت ہے۔
میری جان جھوڑ دو، میری زندگی سے دور حلے جاؤ خدا
کے لئے۔" یہ الفاظ بجلی بن کرگر ہے تھے۔ساخر بچھ لیے تو
ہوگئی، بچھ دیر بعد بولاتو ہوں۔" آ ب تو میری سانسوں کی
ضامن ہیں بھر آ پ سے مای آ پ کسے اس طرح کہ منامن ہیں بھر آ پ سے سے
شامن ہیں بھر آ ہوں۔"

"مل نے نہیں کہا تھا مجھے سے اتن محبت کرو۔" ، این کے انداز میں حدورجہ سفا کی تھی۔

"مں کسی صلے کے لئے تھوڑی ہی .... میں تو بس .... میں تو آپ کے .... " اس کے الفاظ بے ربط ہوگئے لہے بھرسا گیاوہ سمجھ نہیں پارہا تھا کہ ماہین کے غصے کی تیزی ہتندی کا مقابلہ کسے کرے۔

"میں تم سے تنگ آپی ہوں، خدا کے لئے میری جان چھوڑ دو جمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری زندگی سے جلے جاؤے" ماہی بولتی رہی ہماحری آسی محصیل بھیگئے لگیس وہ بید عاکر تاتھا کہ ماہی بولتی رہے اور آج جب وہ بولی توساحری ول کی دنیا تی تا خت و تاراح کر کے دکھوی۔ بولی توساحری ول کی دنیا تی تا خت و تاراح کر کے دکھوی۔ معاف کردیں ماہی میں جانیا نہیں تھا کہ

copied From Web

ول نے چکے ہے کہا۔ ''کنول مجھے پینہ ہے تم مجھے پسند کرتی ہو، تحر میرا ول سكان كو جابتا ہے " مدن في ول بى ول مى ایخ آب ہے۔

☆.....☆.....☆

جب ول شدت سے سی کو جاہے اور وہ سی اور کا ہونے جار ہاہوتو دل ہرگزیہ کوارانہیں کرسکتا ہجبت ، معنڈک کا احساس ہوتی ہے اور نفرت آ ک کا، آگ ہے کھلنے والے بہت كم بوت بيں مركز كول آك بيں جل كرراكھ کے بجائے کندین بن جانا جا ہتی تھی ، وہ اس وفت آگ ہے کھیل رہی تھی و آگ ہے ہرایک کھیل ہمی تہیں سکتا، اس نے اشارے می سمہ ن کواٹی پسندید گی بتا دی تھی۔ عمر سمان المصنبين مسكان كوجا بتاتها مواس كے لئے مير ببنديدگا غيرمعمولي تخي-

کنول نے اپنے بیک سے سل فون نکالا اور مسكان كے نمبر بركال كردى . بيل جارى تھى۔ تمرمسكان نے اٹھا کی نہیں۔

ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مرتبہ بھی مسکان نے فوٹ ریسیونہیں کیا تو غصے سے کنول نے نون ہی ج ویا وہ نصے ہے صوبے پر بیٹھ گئ ، کیجہ بل

کنول کا موہائل بینے لگا، کنول نے مسکراتے بوے سیل نون کی طرف و یکھا۔ دوسری طرف مسکان

'مہلو!'' کنول نے فون کی کرے کان ہے

''آپ کی کالرآئی کئی، بی واش روم می کنگی، المجي بابرآئي تو كالزد كيوكرآب كوفون كرديا."

"دراصل محصة بست بات كرني تعي مكرش كُونَى دوسرانبيس ہے كيا، دو بھى نون اندينڈ كرسكيا تھا۔" " بال ہوتے تو ہیں، بھائی اور مما شادی ہر کئے ہیں، آج میں اکیلی ہوں۔ ویسے کیابات کرٹی تھی آپ

أيك دوسرے كى طرف انصتے تھے۔ كنول كويقين تھا كەجلد یا بدہریہ فاصلہ سٹ جائے گا۔لیکن فاصلہ متم ہونے سے يبلے بى مسكان نے سيدهى لائن ٹرأننگل (كون) ميں بدل دیا۔اب تیوں سرے پروہ تیوں مضبوطی ہے کھڑے تصاور تنول كى بوزيش مضبوط اورمتحكم تقى -

و جمهیں مسکان کیسی تی ؟ " سمان نے کنول کی

المرف متحراكرد يكعار

''بہت انچھی، بہت خوب صورت ، کاش آگر میرا كوئى بھائى ہوتا،تو مى است بھائمى بتالىتى "كول نے دل کے بجائے و ماغ ہے کام لیماشروع کردیا تھا۔

" تو میں تمہارا بھائی تبیں ہوں کیا، جھے ہے شادی كرك ووتمهاري بهاني بن جائے كى ـ ' -٠٠٠ن نے كہا۔ تو اندرى اندركنول زخى ناعمن كى طرح بيه كارتى روكنى .

منتبیں سمان تم میرے کزن ہو، بھالی نہیں، میری شادی تم سے موسکتی ہے۔ آئیدہ میرابھائی منطی سے مجھی نہ بنتا۔'' کنول نے اے ملکاسااشارہ دیا۔

" امچمانو به بات هے۔" سمان مسمرایات محمدار تھا

کنول نے مشکراتے ہوئے سر ہلایا۔

'مہم بچین سے ساتھ ہیں ہتم نے مجھے بہلے ایسا كرنے كے لئے كول تبيں بتايا۔"

"ان باتول كواب جانے دو،تمہارى زعركى مى مكان ہے، ميرے لئے منجائش بدائيں ہوسكتى۔ "كنول نے تخالف سمت میں ویکھا۔

'ویسے ایک با**ت بوجھوں**، سکان تمہیں کیوں

''وہ دل کو اچھی لگتی ہے، مجھے اس کی مسکر اہٹ بیند ہے، وہ بہت زیادہ حسین ہے اور بہت و بین بھی، مہیں بند ہے کول اے بہت سارے لوگ پند کرتے میں بھروہ مجھے بہند کرتی ہے۔'' ''کول کی آ مجھول میں ٹی تیرنے گئی، وہ کھڑک

Dar Digest 207 January 2015

لکھااور دہ بھی مسکان کے خون سے ،اب بیمسکر انہیں کے

پکراس نے وہتانہ بہنا اور خوش خوش مسکان کے سمر ہے نکل آئی۔ وہ مین گیٹ ہے نکل ، تب تک وہ بوسیدہ ماسک بیک میں ساج کا تھا، دستانے بھی بیک میں

على ميں کوئی بھی نہيں تھا۔ کنول اپني گاڑی ميں بیٹھی اور چکی کئی۔15 منت میں اس نے مسکان کی سب ے خوب صورت چیزاس سے چھین کی میں اور سکان اس ظالم چورکو پیجان بھی نہ کی۔

\$ ....\$ ....\$

المان كاول برى طرح كمبرائ لكا، بورے وجود من عجيب ب جين كردين دالى لبريسى دور في ليس، میچھ برا ہونے کا احساس اس کے دل میں جاگا، وہ جو آد مع محض بعد جانے والا تھا، فور آا تھا، اور گاڑی کی حرف وورا اعجیب انہونی ہونے کا حساس اے بے کل کرر ہاتھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر جیسے اڑر بی تھی۔وہ ملک جھیکتے ہی مسکان کے پاس بھی جانا حاساتھا۔ آ دھے تھنٹے کا راستہ سلمان نے بتدرہ منٹ میں طے کیا، گاڑی

ے ابر اردوڑ تا ہوا سکان کے کھر کے اندر داخل ہوا۔ خونی منظراس کا دل وہلانے کے لئے کافی تھا۔ مسكان كواس حالت زار من ديكه كراس كا دل رور با تقا\_ اس کا چروخون می ربتر ہو چکا تھا۔ مندخون سے بمراتھا، المان نے اے بانبول می اٹھایا اور گاڑی میں والا، گاؤی کارخ قریم برے استال کی طرف تھا۔

مسكان كي والده اور بعائي كواطلاع دي جا چكي تقي ، بولیس بھی تفتیش کے لئے آ چکی تھی، سمان نے اپنا بیان وے دیا تھا۔ مسکان ہے ہوش تھی۔ حتی بیان مسکان عی دے سکتی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی صحت یابی کی پوری کوشش كررب عقر، يوكيس اس معاسط عن الموث مو يكي مي -مسكان كالجعائي بهت غصے من تعارات فخص كو ہر قیت برجیل کی سلاخوں کے بیجیے دیکھنا جا ہا تھا۔ مسكان كو چو كھنے كے بعد ہوش آيا۔اس كابور جمرہ

سفید بٹیوں میں لیٹا ہوا تھا، مسکان کے ہونٹ گہرائی میں جا کر کانے گئے تھے،اس لئے فی الحال وہ بول نہیں سکتی

ہوں میں آنے کے بعدوہ نامجی سے خود کود کھنے عَلى ، سمه ان ، ایاز اوراس کی والده ایک ساتھ کھڑ ہے عقے۔ جہال یہ واقعہ ہوا تھا بولیس وہال تفییش کرری تهمى \_ان كوخون ئى كى ابولايك مفيد كاغذ ملا، جس برخون ہے ''مسکراہٹ'' لکھاتھا۔

تمن دن بعدمسكان پثيوں كى قيدسے آ زاد ہوئى۔ میدن مسکان نے نہایت عی اذیت میں میلا ہو کر گزارے تح اليك منظرات رات بمرسوف مين ويتاقعا ، دستاني می مذبوس باتھ، بدبیت ماسک کے چھے جھیا چمرہ بار بار اس کی نظروں میں آ جاتا، جب بھی مسکان آ جمعیں بند سرتی، وه یمی سوچتی رئتی شایداس کی خوب صورتی،اس نامعلوم تنفل نے چیمن کی ہے۔ یقیناً میرا چیرہ اس کئے چھپایا گیاہے کہ جھے پر تیزاب مجھنک دیا گیاہے۔

بونیس نے بیان کے لیا۔ مسکان کواس دن آئینہ وكهايا كيامهاك ملخ حقيقت كحي است جهياياتبين جاسكماتها-آئين بن خود کود کھ کرمسکان چھوٹ پھوٹ کر

"ميں نے كسى كاكيابكار القار جواس ظالم انسان تے میرے ساتھ ہول کیا۔" سمان نے مسکان کے باتھے آئینہ لے کرتو زویا۔

''مسکان اب تم تب تک آئینه نبیل ویکھوگی، جب تک می سب مجد هیک نبین کرویتا۔"

"اب ترکیم بھی ٹھیک نہیں ہوسکے گا، میری خوب صورتی کاراز میری مسکراہٹ چھین کی گئی ہے۔ میں کی معتمكه خيزين كي بول-"

'' میرالیقین کرو، میں سب ٹھیک کردو**ں گا**۔ بس يكودن اورخمبين اس اذيت كوسهنا موكايز سکان کی والعرہ جائے نماز بچیائے اس مخص کو

بد دعائمیں دے رہی تھیں۔ جس نے ان کی جمّی کا ب حال كيا تفايه

Dar Digest 209 January 2015

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



مکنول کونیسرے دن سمان نے فون کر کے سب مجھ بنادیا تھا۔ کنول نے منان سے بے مبری سے یو جھا۔ ''ابتم کیا کرو تھے؟ مسکان کی مشکراہٹ مہیں يستدهي اب واي آمين راي ''

" كنول من مكان كاعلاج كراؤل كا، اسع بيج منجدهار من جهوژنونبین سکتار''

"سدرن تم بنا ہونؤں کے اسے کیسے قبول کرو سے، مجھے تو سن کر وحشت ہوری ہے، اگر کوئی تم ر دنول کوساتھ دیکھے گا تو .....!''

"میتم کیا کمہ رئی ہو، میں حابتا ہوں، میں ېرىشان مول تم ميراساتھدو۔"

" من بمیشه تبهار بساته بون بتم مسکان کوچهوز ووا سے اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، کہ وہ اس کا علاج كرائيس"

'' میں اے نہیں جھوڑ سکتا۔ وہ مجھے بنا ہونٹوں کے تبھی تبول ہے۔''

''سهان!اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو، بعد میں ہات کرتے ہیں۔'' کنول ہولی۔

"اب تو ہوئی میں آیا ہوں ، سوچو ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرتا، اور تمہارا ہونے والا متعیتر، تنہیں جھوڑ دیتارتو تم ہونٹوں کے کٹ جانے پراتناعم زدوئیس ہوتی، جتنا اینے معیشر کی ہے وفائی کاعم کرتیں جہیں پت ہے! مكان كوت مونث ل جائيس كي!"

" كك ..... كك .... كييه!" كنول وكلائي-اس كادل سوس كرره كيارسدان في اس لاجواب كرويا تفا- كنول محبت كى بدبازى بمى بار يحل تقى -

"سائنس نے بہت ترتی کرلی ہے۔ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر اوریس نے عمل یفین د ہانی کروائی ہے کہ سكان كو پلاسك سرجرى كے بعدے مونث لگ كے خوب صورت مولى ہے۔" سلمان بولا اور مسكان كو جي اوروه مجي بهت فسين اورشاداب' كنول آمے تجمینہ بول کی!

"مسكان يملي سے زيادہ خوب صورت انداز ميں

مسكرائ كى "اوركنول فى كالى كات دى -کنول ہاری میمی ایسے تھی کہ اس کا دل اندر سے ٹوٹ کیا تھا۔ای رات اس نے یا کتان چھوڑ دیا مطالانک وه ونیا چیوزوین کااراده کئے موتے تھی۔

یولیس ناکام ربیء نامعلوم لمزم کو ڈھونڈا نہیں جار کا، مسکان کے ہونٹ اگریے گہرائی میں کائے جانکے سے مروا کٹر اور لیں نے بوری کوشش سے بلاسٹک سرجری كركات نخ بونث دے ديئے تھے۔

مکان اور سمان کی شاوی دهوم وهام سے ہوگئی۔ سیدن کو تنول کے بوں مطلے جانے سے کوئی یرواہ نہیں تھی ،وہ اپنی مسکان کے قریب بیٹھا ہوا سوج

' بھی بھی ہمارے بہت قریبی دوست اور اپنے ہمیں لائلمی میں بہت بڑے نقصان ہے دو جار کردیتے ہیں۔ جیسے کنول نے مسکان کے ہونٹ کاٹ کر جھے دکھ بہنجایا۔ خیر میں نے اسے معاف کردیا۔ وہ جہال بھی رہے

سمان نے جب سفید کاغذ برخون سے لکھا ہوا مسكرا بث ويكما تو اسے فوراً بية جل چكا تھا كه بيلكھائي سنول کی ہے۔ وہ اور کنول جب مجمی ساعل سمندر پر جاتے ، کنول ہمیشہ ساحل کی ربت پر اپنا اور اس کا نام انظی سے لکھ وی ، اور سمندری لہریں چوم چوم کراہے مٹادیتی، وہ کنول کی تکھائی کیسے پہلی نظر میں پیجان نہ ليلارات بية تفاكد كول اس جائى ہے، كول في كوئى متل نبیس کیا تھا تحراس کا جرم بہت برداتھا، پھر بھی سلمان نے اسے شرمندہ ہونے سے سیالیا۔ بداس کا کنول پر ایک بہت بڑاا حمان تھا۔

"كياسوج رب بور"مكان متكراكر بولى-" می کہ تمہاری متراہت پہلے سے زیادہ مانہوں جس بمرکبا۔



Dar Digest 210 January 2015 copied From We

و سي محمد خاص نبيس، آب كا حال احوال بوچهنا تھا۔'' کنول نے سنجل کر کہا۔

" تى من بالكل تُعيك تُعيك بول، آب كا بهت بہت شکریہ! کمآب نے یاد کیا۔"

"اس من شکریه کی کیا بات ہے۔" کنول مسكرائي - "من ميشهين ماه ركفون گا-" رابط منقطع ہو چکاتھا، خاموثی جیعا چکاتھی۔

تحنول ممري سوچ ميں تم تھی۔''مسکان گھر پر الملي بيراجياموقع بين وهاتمي استورروم من هس سنمی۔ برانے کپ بورؤ سے اس نے ایک برہیت سا ماسک نکالا۔ جو گرد ہے اٹا پڑا تھا۔ پھراس نے وہ بدشکل ماسك اچھى طرح جمازا۔ بحركارى عن بيتھ كرمسكان ك تحمر کی ظرف روانه ہوگئی۔اس کومسکان کا تھرمعلوم تھا۔ راستے میں وہ ایک میڈیکل اسٹور پر رکی ، اس نے سیکز مین کواجیمی خاصی رقم دی ، بدلے بیں سیز مین نے استایک دوائی دی، بے ہوشی کی دوا، کلوروفارم!

رد مال پر کلورو فارم ڈال کراس نے رومال برس میں رکھ دیا۔ مسکان کے گھرے تھوڑے فاصلے براس نے کاڑی دوک دی۔ بیک اٹھایا اور چل پڑی، وہ کیٹ ک قریب پہنچ گئی، اس نے کلی میں اوھراوھر و یکھا، کوئی شیس تھا،اس نے اینے بیک سے اسک نکالا اور بہن لیا،وہ اس ماسك ميں انجھی خاصی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔

مسكان ك محركا من دروازه اس في وحكيلا، خوش من سے وہ کھل کیا، وہ اندر علی تی ، گھر میں داخل ہوتے ہی وہ الرث ہوگئ، جیسے مشن ایمیاسپیل کو یاسپیل کرنے کی کوشش کررہی ہو، مین گیٹ ہے ہوکراس نے لان عبور كميا، بعر كمرك داخلي دروازے ير بينج عني ،اس نے یرس سے دستانے نکالے ،اور پھن لئے ،واخلی در دازے بر اس نے دباؤ ڈالا جمر دروازہ بندھا،اس نے ہینڈل بورے زورے تھمایا تمر ہات نہیں بیا۔

جلدی ہے اضی اور ہستی مسکراتی دروازے پر پہنچ گئی اس

نے رہی زموعا کہ کوئی اور ہوسکتا ہے۔ سلمان نے تو ایک محضنے میں آنے کا کہا تھا۔ اور ابھی 15 منٹ بھی بمشکل

جیے بی دروازہ کھلا، سیاہ دستانے میں چھیا ہاتھ برآ مد ہوا۔ مسکان سبھلی بھی نبیس تھی ، بد بیب شکل کے بوسیدہ ماسک بہنے ہوئے کوئی تیزی سے اعد واخل ہوا۔ دوسرے کیے میں اسک من کا باتھ مسکان کے منه پر ہاتھ کلوروفارم کی خوشبونے مسکان کوسو چنے کاموقع تك نبيس وياروه بيرتك نه جان سكى كه ماسك مرون يمن رکھاہے یا کوئی عورت بھی۔

مسكان لبرا كرفرش يركرني على كي- كنول نے ونت ضالع کئے بغیرائے بیک ہے تیز دھار پھی یا کالی اور دوسرے کم میکی مسکان کے ہوئٹول پروور کھ چکی تھی۔ شدت سے کول نے بائیں ہاتھ سے میان کے ہونٹ بوری قوت سے تھنچے اور دائیں ہاتھ سے میکی علادی۔

اور پھر تیز دھارفینجی بیک ونت دونول ہوئوں کو کاٹ نہ سکی البیتہ اے زخمی ضرور کر گئی ، کنول نے پینی نکالی اور شون آلود فیش سے سلے اس کا او بری مونث کاف دیا، یے ہوش مسکان جنبش تک مبی*ں کر تکی*۔

بعرنجلا مونت كاث ديار بهل بهل خون كا فواره نکا،خون آلود ہونا، جو مسکان کے خوبصورتی کا حصہ تھے،اب اس سے جداری نے، بنا ہونٹوں کے اس کے وانت صاف نظرة رب تنے۔

"اب می دیمتی ہوں ، بنا ہونٹوں کے اس جزیل كوسهران كيساينا البيه."

کول نے سر جھٹکا ادر مسکان کے کئے بھٹے ہونٹ اٹھا کرڈ سٹ بن میں پھینک دیتے۔

وبال يرايك سفيدركك كاكاغذ براتفار جوعموما پرنٹر میں استعال ہوتا ہے۔ جسے ڈیل اے کاغذ کہتے ہیں۔ داخلی در دازے بردستک ہونے گی۔ داخلی در دازے بردستک ہونے گی۔ "گلتا ہے سمان آگئے۔" مسکان مسکرائی، دو مسکان کے جمعے خون میں اپنی آنگی ڈبودی۔ ہے آخی اور جمعی مسکراتی دروازے برچنج گئی اس اس نے سفید کاغذ براپی آنگی ہے"دمسکر ہمٹ"

copied From WeDar Digest 208 January 2015

"من تم سے مخاطب ہول۔" سمان قدرے او کچی آواز میں بولا۔

"من ربی ہوں، دیکھ کر بتاؤں کی مجمی ہم نے سمان کی طرف دیکھ کرکھا۔ بہاڑ کھودتے ہیں اور جو بالکاتا ہے۔'

> سمان نا مجمی ہے کول کو دیکھنے لگا۔"سائے و یکھو ڈفر، الیمیڈنٹ کروانا ہے کیا۔ ' اور سمان مسکرا کر سامنے کھنے رکا کول کی جیخ اچھی خاصی بلندھی۔

ادھری سائیڈ کے قریب ہے شاندار ہے ہوٹل من مسكان تميل يرميني ان كى منتظر تقى - وه دونول حلت ہوئے مسکان کی تیمل تک آ پہنچے،مسکان ان کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی ، کول نے اس سے ہاتا مایا۔ جبكه مسكان كلے لكانے كاسوچ رى كھى - سمال نے دونوں کا تعارف کا مرحلہ طے کیا۔ مسکان نے اسے خوش ولی ہے ویکم کیااور تینوں تیبل کے اردگر دبین سے ۔

مسكان است بهجان تدعى - كالج مين وومسكان كي مخالف تھی۔ممروہ مقابلہ کی طرفہ طور پر مطے کرتی ، مے کان ے وہ بھی نہیں موجھتی تھی، وہ سکان ہے بھی مخاطب جہیں ہوئی تھی اور نداس سے بات کرنا پسند کرتی تھی۔

کنول کے خیال کے مطابق وہ اسے بیجان نہ کی ، ہر بات کول کے لئے بوٹس می ورز اگر وہ اسے بیجان عِالَى تَوْ يَقِينَا اللَّ كَيْ وَهُتِي رُكُ كَالِجُ كِي بِرِالْيَ إِنْ سِي شُرُوعُ

المهمیں پند ہے کنول آج مسکان کی برتھ ڈے ہے، اور ہم اس کی برتھ ڈے کی بریث کرنے آئے ہیں۔" سمان کی بات پرمسکان مسکرانے کی ،اور کول خور ے اس کے مسکرانے کے انداز کو و سمنے گی، واقعی اسی وللقرمسكران كالجمي بمينيس ببوكي سفيدمو تيول كياطرح وانت چک رہے تھے اور ہونٹ بنالیہ اسٹک کے گلانی

" وفر، يمل كون نبيل بتايار عن مسكان كے لئے

"الس او کے بتم آئیں ،تو ایبالگا، جیسے تم ہی میرا مفث مو-سلمان اكثر تمهارا وكركرتا ربا ب-" مكان

"احما، رئلی کین جب میرے ساتھ ہوتا ہے، صرف تبهاری مسکراہٹ کی تعریقیں کرتا ہے اور تم سے ل کر مجھےلگا کہ سمان جموتی تعریقیں نہیں کرتا۔''

مجھ دریہ کے بعد نیمل پر کیک سج چکا تھا اور کیک کے اوپر محمع روشن ہوگئ تھی۔" میں برتھ ڈے، مسکان" كيك كے او برلكھا تھا۔ كول ان كے ورميان خودكوس فث ستجهوري تكلي-

مسکان نے روش شع کو بھونک مارکر بھادیا، اور سرمان مکنول تالیوں کے شور میں بینی برتھ ڈےمسکان، وش کرنے تھے۔

مسکان نے کیک چھری ہے کا ٹا اور پیس بنا کر سمان کے مندیس ڈال دیاتو کنول کے دل پر جعے مسکان چھری پھیرر بی تھی ،اوراس سے دل سے مکوے جسے سان کوکھلار ہی تھی۔

ا کا مکرا کر سے اس نے کنول کی طرف بو حاویا تو كنول في اس ك باتهم ي كلواليا وودوراسا جكها وور مجرو ہیں رکھ دیا۔ مسکان نے کنول سے دوئی کرلی۔ اور ایٹا تنكى تون تبرجعي دے ديا۔

سم ان دونول کوشا پنگ پر لے گیا، اور پھر مملے مسكان كو كمر ذراب كرديا- كنول نے اس كا محر نوث

> مجرد دنوں اپنے کھر چلے آئے۔ ☆....☆....☆

کنول کوسب میچه بهت برا لگ ر با تھا۔ محر کمال جرت سے اس نے سمان کے سامنے مسکان کی کسی بات كاالتا جواب تبيس وبااور نداييا ظاهر كميا كداس مسكان ك موجود کی سے تکلیف ہورہی ہے۔ جب تک مسکان کوئی گفٹ تو لے آئی۔ دیکھتے مسکان! بیاس نالائق کی نامعلوم تی وہ اورسد، ن سیدمی لائن کی طرح تھے۔ لائن فظیلی ہے۔ بوتت بتادیتا تو۔" کنول نے ناراضگی سے ایک سرے پر کنول کوئری تھی اور دوسرے پر سمان ، رفوں کو کھورا۔ دونوں من بقاہر فاصلہ بہت تھا۔ مران کا ایک ایک قدم

Dar Digest 206 January 2015

"يينيى اب بركام آئے كى-" ☆....☆....☆

"الفوآج مل حهيل مكان عيم المواتا مول الم بہت کہ ری تھی کہ میں فل کر ہناؤں گی کہ کہی ہوگی۔" كنول بيد يرليني تنى ،اورسد.ن اس كيسر يركم والمبل تيني

سمان 'لیوی'' مجھے مسکان ہے تہیں ملنا، وہ بہت خوب صورت ہوگی اور جس کا نام مسکان ہو، اس کی مسترابث، كول خوب صورت ميس موكى ""كول ف خود بردوبارهمبل تان ليابه

" كنول من مكان سے بات كر چكا ہوں كمآج مبیں اس ہے شرور ملواؤں گا، اگرتم نبیں گئی تو میں ناراض ہوجاؤں گا۔ کیا سوسیع کی سکان کہ میری کیسی كزن ہے جو ملئے نيس آئی۔"

''یار، میں نبیس مانا جاہتی، تو کیوں زبردتی ملوا رہے ہو۔" کنول نے تنگ کر کہا۔

"او کی بات جیں آئندہ تم ہے کوئی بات جیس کروں گا۔ "سمان نے مبل چھوڑ کر کہا۔

"رکو، میں چل رہی ہوں ، آئی سی بات پر ناراض جوكر جاريب بوي "كنولس، ن كوناراس بين و كيونكي هي م اس في مل بهينكا ، اور الحد عنى " تم بيضو، من تيار بوكرة تي

کنول نے بیک میں فینجی ڈالی اور واش روم میں محم گئے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوکراس نے اپنا تنقيدي جائزه ليااور كجرمنه باتحددهوكر بإبرنكلي ادر يحرنتيار جو كرسدن كرسان أعلى "ارع واه بهت بيارى لك رہی ہو۔' سمان تعریف کے بناندہ سکا۔

بیان کر کنول نے کندھے اچکائے، پھر دونوں ميراج كالمرف على محت - كنول فرنث سيث يربينه كل، سدن نے اپنی گاڑی ٹکالی، دونوں کا رخ ای سائیڈیر

" بهتهیں پید ہے کنول ، سکان کی مشراہٹ مونا لیزاہے بھی بیاری ہے۔جس کی دنیاد یوائی ہے۔" ہا۔۔۔ ہا ہا۔۔'' شیطانی منصوبہاس کے ذہن نے بجر بور

شیطان نے اسے کہی عجیب راہ وکھائی۔شیطان بھٹکانے برآئے تو وہ بھٹکادیتا ہے۔ بھی بدلے کے نام ے اور بھی بیار کے نام ہے۔

محبت اور جنگ من سب چھ جائز ہوتا ہے اور جنگ سے محبت زیاہ اہم ہونی ہے۔

بہت روکا خود کو حمہیں باد کرنے ہے کیلن دل میرا میری طرح فرمان نکا سکول ہے تی ہار سہ بن ملنے آیا۔ عمر کنول اس ہے نہیں ملی، بیسوچ کراس کی روح کانی جاتی کے "مسکان ۱۰، ن کے ساتھ ہوگی اور اس کے باتھوں میں باتعود العسمندر كنار يرجبل قدى كرتى بوكى اسمدن اس سے باتیں کرتا ہوگا اور مسکان مسکر اربی ہوگی ۔''

'' <u>بچھے</u> ان وونوں ثیں جدائی زالنی ہوگی، شادی ے پہلے۔ اگراس کی شادی ہوئی تو میں جیتے جی ہارجاؤاں گی، مرجاوَل گی، ختم ہوجاوَں گی۔'' وہ کیسے سمان کی جدائی برواشت کرتی۔

مجے کوئی قبل تواہے کرنائبیں ... صرف اس کی مسكراب چيني ب\_ پھرسب کچھ خود بخو دفھيک ہوجائے الا ، فيرسام ن ميرا بوجائے كاروه مسكراني-

سرن کو عمل پیند تھی ، میں اسے اچھی تکی تھی ، یہی

جو چیز کسی ووسرے کی ہوراس کے لئے پریشان خبیں **ہوا کرتے، ضد بھی نبیں کرتے ، وواس کا پہلا پہلا** 

من سب بحد ميك كردول كى سب بحد يبل جيبا کردو**ں گ**ي، سمان ميرا ہوجائے گا، وہ دل جي دل میں خود کونسلی دیتی۔اس کی سوچ سمان سے شروع ہوکر سىمان برختم ہوجاتی۔ آج اس كا دماغ ماؤف ہور ہا تھايا تھا۔ مو چکانها، مررات بندنظرا ربانها محر بندنها. کنول نے بنجی کی طرف دیکھاا در سکرائی۔

Dar Digest 204 January 2015

ایک خوف اس کے دل میں بیٹے رہاتھا کہ سمہ ن سمی کی مسکر امن پر دل مار دکا ہے مگر سمہ ان ایسا کیسے سرسکتا ہے۔ وہ کنول کا دل کیسے میں کی مسکر امن پر ہارسکت

مرابیا ہو جاتھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا وہ سمہ ن کے دل میں جگہ بنا چکی تھی ، اور کنول کتنی بے خبرتھی ، اسے پیتہ مجمی چلاتو سم ن ہے! جسے وہ اپنا آپ دل کہتی تھی۔ کنول غیر بھینی نظر دل ہے اسے دیکھ دری تھی۔ ''کنول تمہیں پتہ ہے ، اس جیسی حسین مسکرا ہن کسی کی بھی نہیں ہے۔'' اور کنول کا دل جاہا کہ دہ اس

ی ی بی بیل ہے۔ اور سون کا دل جاہا کہ وہ اس انجان مسکراہٹ والی کڑکی کوزندہ قبر میں ذنن کردے، وہ کمال فن سے خود پر جرر کھ کرمیٹھی ہوئی تھی اورا پی رقیب کی مسکراہٹ کی آخریف من رہی تھی۔

"سمان میں جب اس سے ملول گی، تب یقین کردہے ہووہ کردلے ہووہ کردہے ہووہ اس قابل ہے ہمی کا مسکر اہٹ کی تعریفیں کردہے ہووہ اس قابل ہے ہمی یانبیس ۔" کنول نے سمان کی آشموں میں دیکھے کرکہا۔

"اوریہ بات بھی سیج ہے کہ میں شہیں اس سے ضرور ملوادی گاجمہیں بھی بہت پہندآ ئے گی۔' "ہاں نہ کچھ کریتا دُل کی ۔'' کنول مسکرائی عمراس کا

ول جل رہا تھا، گفتن ہو ھے رہی تھی۔ ابھی اسے مسکراہت والی اوک کا م سک معلوم نہیں تھا۔ گردل میں جیسے اس کے آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے دل میں گئی آگ سے اس انجان اوکی کو جھلسا کردا کھ کردینا میا ہی تھی۔

"اس کے ہونٹ بہت حسین ہیں۔ میں نے اپی زندگی میں کسی کے استے گلاب کی چکھڑیوں کی طرح نرم و نازک یا توتی ہونٹ بھی نیس دیکھے۔"

" " سرن، و جمهیں کہاں می می ؟ اور کیا تم نے اس سے حال دل بیان کردیا۔"

کول کے آہج میں بظاہر مشاس مجرا تھا، وہ "میں سمجھا نہیں اشتیاق کے عالم میں بوچور ہی مگر سمان بیں جاناتھا ہوگیا۔ اشتیاق کے عالم میں بوچور ہی تھی، مرسمان بیں جاناتھا ہوگیا۔ کہ کول اندیکمی آگ میں جملس رہی ہے۔ "وہ میرے آئس میں کام کرتی ہے۔ پہلے پہلے تو جال چلتی ہوئی جلی کئی۔

میں اس کے ہونوں کودیکھا کرتا تھا۔ پھرایک وان اس کی مسکرامٹ کی تعریف کردی جمہیں پت ہے کنول اس نے کیا کہا؟''

"کیا کہا؟" کول نے آہتہ اواز من بوجھا۔ اباس کالجدیہت تھااور آواز دھیم تھی۔

اس نے کہا۔"میری مسکراہٹ کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے جب کوئی میرے مسکرانے کی تعریف کرتا ہے، تو میں ایک نقطہ اپنی ڈائری میں ڈال دیتی ہوں۔ اور آج ان تقطول کی تعداد دوسو ہوجائیگی۔"

آورشہیں پہتہ ہے گنول میں اس بات پر کھلکھلاکر ہنا تھا اور اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔'' ساران است اپنائیت بحرے کہتے میں بتار ہاتھا۔ اور کنول کولگ رہاتھا کہ جیسے اس کے دل پرچھری چل رہی ہے۔

''کیانام ہےاس کا؟'' ''مسکان! ''مران نے مسکرا کر بتایا۔ اس کے دل مس بیل بھل بجنے لگا تھا،اور کنول الموفان کی زد میں کھڑی تھی، اور جیسے طوفان ہائی رفرآر سے اس کے اوپر سے گزرر ہاہو۔

اور بیسے طوفان ہای رفرار سے اس کے اوپر سے کزرد ہاہو۔
''جھے ہے ہیں جیت سکتی! ہرمقام پر جھے ہینئے
والی مسکان مجھ سے محبت میں نہیں جیت سکتی۔'' کول کا
ول جی جی کراہے ہاور کرار ہاتھا، کول نے تی سے ہونٹ
بھینچ کرا

" میری محبت میں کی ہوگی جمھی سلمان مسکان پر دل بار بیشا، خیرابھی کی بین ہوا، مسکان کا میں پچھونہ پچھ بندوبست کردوں گی۔''

"کیا سوچنے تکی کول؟" سلمان نے ہاتھ سے کول کی آ کھوں کے سامنے چنگی بجائی۔" کچھ ہیں! اور بہت کچھ۔" کول مسکرائی۔

سدن نے نامجی ہے کنول کود یکھااور پھروہ اٹھ کرجانے لگی۔

''میں سمجھانہیں!'' وہ کنول کے سامنے کھڑا

یا-'' جلد مجمد جاؤ مے۔'' کنول مسکرانی۔ اور انسروہ چلتی ہوئی جلی کئی۔

Dar Digest 202 January 2015.

لوك كون مين لور مجھے يہاں كيون لائے ميں ؟ " ماین کے سوال پر نمداشہ نے ہونٹوں پر اُللی رکھ کر

اے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھنی جماڑیوں کی طرف EC 10%

ایک جگہ بیدوہ رک کئے ، وہ بہت برا ایر خت تھا جس کود کھے کر جیرت ہوتی تھی اس کے نیچے بہت تھنی جھاڑیاں تعمیں، درخت کی شاخیس جاروں طرف ہے ایسے جھکی ہوئی زين تك آرين ميس كرايك جارد بوارى كاسا كمال مونا تعا\_ حجازیوں کے نکول چاکیک چبوتر وسابنا تھا۔ ماہین کو بچھ مجھ ندآ رہا تھا کہ بہلوگ کون میں اوراسے بہال کیوں کے کر آئين؟

نمداشہ نے اس کی ہیہ جبرت بھی دور کردی۔ جبرت کی طرف اشارہ کرکے بولی۔"اس پرایے غرب کے مطابق فاتحہ بڑھو۔''

ماجن کھنے محصے ہوئے آھے برحی دوکوئی جیسے مزار تھا، جب اس کی نظر کتے ہر پڑی تواس کے بیروں کے نیجے مع زين كلسك في اورزبان مع بانتيار لكاء "ميس في اليهاكب عاماتها."

کتے پرلکھاتھا۔" مائی تمہارا ساحر۔" بھر بے اختیار ماہین کی آ تھول ہے آنسواللہ آئے اور وہ دھاڑیں ہار مارکر رونے لگی۔ بہت سا وفت ایسے تی گزر کیا وہ سسکیاں بھرتی

آ فرنمداشے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرکہا۔ دوبس كرويون وتم سارى زعرى يمى آنسو بهائى ربوتواس كى محبت اورائي لايرواي يا نظراندازي كابوجه مبكانبين كرسكتي، ہمارے پاس وقت کم ہے۔

" دومهمیں چھوڑ کر بہال آبسا تھا۔روتار ہتا تھا بہت یے چین رہتا، ہروقت 'مائی، مائی' ہم لوگ ای درفت پر رہے ہیں، اس نے ورفت کی طرف اشارہ کیا، ہم جران تھے کہ لوگ دنیا جھوڑ کر جنگل میں آ کہتے ہیں اور ہرونت دنیا ۔ یہ بھی ٹھیک ہے وہ چلا گیا مجھیے بند رہتے پر چھوڑ کر بنانے والے کو یاد کرتے ہیں اور یہ جمیب جن ہے، طاقتور سی بھی ٹھیک ہے ند آئے گا وہ بھی بت انا کا توڑ کر ہوتے ہوئے بھی روہ اے، یا گلوں کی طرح بلکتا ہے اور مای مای کرتا ہے۔

ہمیں اس پر بہت رس آتا، جنات ہو کربھی، مگر حمبين انسان ہوكر بھی اس پرترس ندآيا، خير ہم نے اس كا در د باننے کے لئے انسائی رویے میں اس کے پاس آنے کا فیصلہ

جس دن ہم انسانی روپ میں اس کے پاس آنے والے تصدای دن تم نے اسے ماردیا بتم نے اس کے دل من كولى الدرى جس من صرف تم اورتمهاري محبت بستي تحيد" بم فورأات بيائے كے لئے بوھے تو جاتى مواس

مای نے بھیکی آ جھوں کے ساتھ سرنفی میں ہلادیا۔ نداشہ چر گویا ہوئی۔اس نے کہا۔" جمعے مرجانے دو جھے مائی نے مارا ہے، پینوشبو بتاری ہے کہ مائی نے جھے ماراہوہ آس یاس ہے۔ میری خواہش اور دلی خوتی ہے کہ ميرے قبيلے اور سل والے مائى ياس كے كھر والول سے دور ریں۔ 'اور وہ مرکبا مرتے مرتے بھی بیکے دیا تھا کہ علی ماى كى خوتى عمل خوش مول-"

ہم جاہے تو تہارے لوگوں کو تمباری واستان سناتے لیکن مرفے والا تمہاری عزت کرتا تھا، اس کئے ہم نے جھی مہیں بے عزت نہ ہونے دیا ۔۔۔ تمہارے گھر بانے کا دفت ہوگیا ہے ہم جاہتے تو تمہیں کڑی سزادیے محرشهيس بياليا كياءة تكصيل بندكرواورجاؤاس سيميل كم بم إيناصط هوبيتيس "جن ذاره بهت غص مل تقا-

مامین نے آ تھے بند کرلیں اور جب اس نے آئیمیں کھولیں تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔شدت کرب ہے دل سے کے قریب تھا، آ جھیں مدمد کرسرخ ہوچک تعیس مر تکلیف و اذبت کم نه بهوری تعی - "میس مجبور تعی، تمہاری مای مجبور تھی میرے ساح، مجھے معاف کردو .... معاف كردو\_"

وه ایناچیره ماتھوں میں چھیا کرسکنے گی۔



من آب كوچمور دينا مول بدخوابش آب كي من ضرور بوری کروں گا، مجھے آب ہے کی تبیس جا ہے تما آب كمواه مل وبس آب ووكي كرزنده بول ،اب الرآب يى تہیں تو میکھ کھے بھی تہیں .... " آنسواس کے رخساروں پر بنے ملکے آپ تیں تو مجھ جی تیں .... کو جی تیں ۔'' جيكيول ساس كاسانس دُو لخاكا\_

ماہی کے لیوں پر مسکان ملی، وہ بنس رہی تھی، ٹو ٹا بمحراساح شايداس كاناس كے جذب فرور كوسكين دے دبا تھا۔وہ سکراتی رہی۔ وہ ماہی کوسسی قیمت پر چھوز نبیس سکتا تھا کیکن ماہی کی نفرت نے اسے سب کچھ جھوڑنے برمجبور کردیا تھا پھرتو وہ ملک صاحب کے لا کھرد کئے برجھی نہر کا اور حو کمی جھور کر جلا گیا۔

نہ وستنی کسی ون سے اب نہ ووسی کسی رات ہے بیجا تی کیا جو وہ لے گیا چھین کر میری ذات ہے بیر مقام بی تھا مجیب سا میں خود کو بھی نہ بیا سکا نه من پاس اس کو بلاسکا نه من دل کی بات تاسکا 

ماہین کی وجوب جھاؤل سی طبیعت اسے کہیں تشہرنے نہ دین تھی۔ ساحر کا خلوص اس کی وفا کو مات برداشت ہی ندکر ہائی۔ سے ہے ہے کی زیادتی بھی انسان کو و کھو تی ہے اے ساحر کا بلک بلک کررونایاد آ تارہا۔ اس کے موادهما حرے کوئی ہدروی ندجماعتی تھی۔

ائنی ذوں حیدر ملک نے اپنے بھائے مہران ملک ہے ماہین کی شادی مطے کردی۔ ماہین کوئی احتجاج نہ کرسکتی تقى سوبلاچوں جرال باپ كافيصله مان ليا كونكه بيرتو طي تقا أيك ندايك دن توبيدن أناى تعابده ماحر كو بحول جانا حامتي سمی کیکن اگر ہر چیز انسان کے بس میں ہوتی تو قدرت کے فيعلول كى كيااميت موجاتى مبران شرية باتواس شكاركا شوق جرایاس نے اجن کوسی وجوت دے ڈالی جے اس نے بخوشی قبول کراییا، کیونک وه خود شکار اورنشانے بازی کی شوقین تھی۔ بوں اس کا شوق بھی بورا ہوجا تا اور مہران کی دعوت کا مان بھی رہ جاتا ہوز وروشورے شکاری تیاری کی اور جنگل ک طرف بیل دیئے۔ وہ حامل پور کے باہر جنگل میں موجود مہران حو کی کے گیٹ سے داخل ہواتو اس نے ماہین کوا کیلے

تنصر مہران نے بہت سارے بھوٹے موٹے شکار ک جن می زیاده تر پرندے شامل تھے۔ ماہین نے اہمی تک رائعل كندهے سے اتارى نەتھى۔ چلتے چلتے وہ اچا تك رك مستحق منتى جيما زيول عن اس كوخر كوش دكھائى ديا۔مهران آ ۔ بره کیاوه ماہین کے رکئے سے انجان تھا۔ ماہین نے رانفلر اوؤ کی اور فورا خر کوش کونشانے برالیا، ایک کمھے کے لئے اس کا باتھ کانے میار ساحر کا خیال آ میاءاس نے تو رائفل جلا: سكهايا تعاام وال نفخوت مت سرجع كااور باتعول كي ارزش کی برداند کرتے ہوئے ٹر مگرد بادیا۔استے می مہران بھی آ محیا۔ایک کراہ ابھری۔"بیآ وازیسی ہے؟"مہران نے عارول طرف ويمض موت كها

"ليسي آواز، عبي في توكوني آواز نبيس يني " البين نے کہا۔ اس کی نگاہیں رخی خر گوش کو تلاش کرر ہی تھیں مگروہ ایسے غائب ہواجیے گدھے کے سرے سینگ۔ كراه ايك بار مجرا مجرى اب كه آواز تدر او كى

☆....☆....☆

ماہین چونک تی اور ماضی کے سفرے لوٹ آئی، ہر طرف موشر باخوشبو يحملي موئي تقي مساحركي آخرى ياداس كي الرئ جسے ساحر نے اسے خون جگر سے سجایا تھا واپس رکھ دى، كراؤند فكورے تيز بولنے كى آواز آراى تھى ۔ ماين نے غور کیا۔ تو تیزی ہے باہری طرف بھا گی۔ ساحر کی آواز\_" كيا وه دايس آعيا؟" ول عن سوجا تها اس في مورج ائي آخري منزل كالمرف دوانه ودباتفا سائ لي

جب دولان من كيني توساحريج مي وبال موجودتها ماہین اس کی طرف بردھی ،اس سے پہلے کہ وہ پرکھ کہتی ساحر بلناجب وونوں کی نظر ملی تو وہ جیسے پھر آئی کو بھی کہنے سننے ك حالت مي بى ندرى ـ ساحرى آعمون مي آمكى جلتی مولی نظر آئی، اتن گری، اتن میش که ماین کوده تیش این آ تكمول بم نقل بوتى محسوس بوئى ، مايى كوبول نكاجيساس کا دماغ جل انعاب دہ تورا کر کری اور بے ہوش ہوگئا،

Dar Digest 198 January 2015

مسبیلی کے ساتھ یونی شیانے ونکلی تھی تو کسی بات پر فغا ہو کر سلیلی کے پیچھے بھا گی میمل تو تیز بھا گئے کی دجہ سے نکل تی مِعْر بابین دو پر جھاڑیوں میں الجھنے کی وجہ ہے وہیں رک عمل وویشانیا الجماعها کانول میں کے نکھنے کا نام ہی نہ لے رباتها اليسه من ساحرسا منه آيا وويشه جهروان من اس کی مدد کی۔ 'آ پ کا ہم او جھ علق ہواں؟'' ماہین کے وو پیند درست کر کے اوز جتے ہوئے کہا۔

"نام ہے کیافرق پڑتا ہے محتر مداویے بغرے کو ساحر کہتے ہیں اور آب این ساح نے اپنا نام بتا کراس کا نام بوجها. "مانین ملک یا مختصر ساجواب ملا۔ مانین ملک یا مختصر ساجواب ملا۔

ا ماحر جیسے کھوسا گیاای کی رمنائی ہیں۔ پھر ماہین نے کھنکار کراس کو متوجہ کیا تو وہ جیسے ہوٹن کی ونیا میں اوٹ آيا۔"بيبت انجما نام ہے،آپ حيدر ملک کي بيني جين، پھرتو جهاري الكن جو تعيل.''

مامین کی گردان احساس تفاخرے اکری گئی۔ حسن اگرمغرورنه ہوتو مشق جمی پائل نہیں ہوتا، مجربے و صدیوں کی ريت بنجائے كب سے چلما آربى ہے۔

ساحر آگر مردانه وجاهت كانمونه قبا تو وو بهي تو بزارون من من ایک تھی بطرہ یہ کہ وہ ایک معمولی کے مان کا بیٹا اور ما بین ماللن ، ما نک بهمی ما زمتول کوشکرینبیس کتے ،سود و بهمی ساحر کوشکریه کے بغیر بی جل دی۔

وفت كزرة مميالور ماجين ساحر كوبجول تني اليكن ساحر ك توجيه دل مِن گھر كركني وه أكثر إس ايك ملاقات كوسوچة، ادرسوچتای ره جاتا۔ "کنتی عجیب تھی دو، کاش بھرمتی، تکر كيول لمتى بل بمى على ب، كيكن كيسي؟ وداين ي سوجول على الجيرسا جاتا ـ وه بهت بي جين رين لگا ماڙن كاجيره نگاہوں میں ایبا بس کیا کہ اسے پھواور نظری نہ آتا، دن بہت بے چین اور ماتی جیے جسم وجال کوسا کانے تعی تھیں۔ وه موجهار مها كه كميا كرياس ال وو يكيف كي خوابش اتني شدت بكو كئي كهامك دن قدم خود بخو داس كي هو يلي كي طرف بريض تھے۔ان دنوں ہار شوں کی وجہ سے سورج تھنڈا پڑ کیا تھا۔اس سے ہو؟'' المح موسم خوشكوار تعارساون كالمبينده اليس من توجوا كي بحى

متنانی ہوجاتی ہیں، ساحر کوموسم کی خوب صورتی و بیصر

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سے کوئی غرض نے کھی اس کے سب موسم تو اس کے دل موتم كے حماب سے مسين ہوتے۔ وہ میرے ساتھ عی رہتا ہے جہاں تک جاؤ

میں ہوں دریا تو ہے وہ مخص کنارا م ووبس ماہین کی سوچوں میں تمن جار ہاتھا کہاس سوج كيليط كونك كت كي بحو كلنے كى آواز نے توز ساحرنے چونک كراروگروغوركياتو وه حيدر ملك كي حويلي ك ، الكل سائے كفر القاركتے كے بھو تكنے كى آ واز جو بلى سے آر آرى تقى وومسلسل بمويخ جار ماتقا ابھى ساحراس بارے الله يجمرون بمي نه يايا تعا كه اجا نك حو في كالحيث كعلااور اس میں سے ایک حض برآ مرہوااس نے سارے جسم کو میاور ہے ذ حانب رکھا تھا حتی کہ چیرہ تک ممل چھیار کھا تھا، وہ تعنف تیزی ہے چتنا ہوا ساحرے کمرا گیا اور اس مکراؤ میں اس کے باتھ ہے کہ چھوٹ کر نیچ کراتو وہ جلدی ہے جماکا اوركز \_ . و \_ أو بث منفالاً \_

ایک بل برساح کوساری صور تعال مجھ تی اس نے افوراً الله وي وكريبان سے بكر كرا شايا استے ميں حويلي سے تجھاوگ بنا۔ گتے ہوئے آئے اور اس آ دی کو بکڑ کراندر لے من - ساحر بھی ای افراتغری میں ان کے ساتھ حو کی میں واخل موسيا كدد يجي توسى كدكيا معالمه ب، شايدوه وتمن جال بھی دَ عَالَیٰ دے جائے۔

وہ سب ایک لمبی می راہداری سے گزر کر ایک بال كرے يى داخل موت، كرے عى داخل موكرسب ادب سے کھڑے ہو گئے اساحر بھی چید جاپ ایک سائیڈ یر کھڑا ہو گیا، چوراور فم حیرر ملک کے سامنے چین کئے گئے تو انہوں نے چور کوخود کچھ نہ کہا، تھانے فون کیا بولیس کو بلایا اور چوراس كوالے كرديا۔ اسسارى كارروائى سے فارغ ہو كران كو جب بية جلاك چوركوساح في بكراب تووه بهت شكر كزار بوئے اور ممنون فكا بول سے تنكتے بوئے بولے۔ "توجوان بہت محرب اکرتے کیا ہوس کے سے

ساحران کے آ دھے سوال کا جواب کول کر گیا اور

Dar Digest 194 January 2015

كرفى مون البوراف يهايت اتن مرتبده برانى بكاراب تو میں بھی ای وہم میں مبتل ہوئی ہوں کہ شاید ساحر بھی میں ميرے آس ياس ہے، تن اے محسوں کرنے نگی ہوں ۔' " بول." ۋا كىزىزىيزىڭ بىنكارولىمراتى" ئىچەددا ئىمن لكه كرد عدما جوال رئيورليتي رين سب فعيك موجائ

گا۔"ڈاکٹرنے تیزی سے بھتے ہوئے کہا۔ ال نے ڈاکٹر ہے بھی جیوٹ یونا تھا۔مہران بھی کئی بار يوجهم چڪا تھا كه ٣٠٠ خربياسا حرب كون ٢٠٠١ سيكن وجين كي زبان برج<del>ین تا لے پر جائے۔</del>

سافر کے ہم پرزبان جیسے ہاو کے ساتھ چیک مباتی ساحر کے تام ہے تی است چاتھی اور ساحر ہی ہوشھی کی زبان پر تھا۔ ماہین اس نام ہے تک آئی تھی۔

كليننك سنة أف كے بعدائن في مهران سنے وقي بات ندکی، دیب می مین میں سوچتی رہی کد آخر کیون ساحراک کا م پیچیالبیس جمهوز ربا<sup>؟</sup> دوانگی مورول میں ا<sup>جو</sup>ش ہوئی سوٹ کے لئے بیڈیر ورزاز ہوئی اور مہران اسٹڈی ٹیمبل پر ہیں آفس كاكام ترية لكابه

تحمر بساكاما ول يكدم بدادتها بيت ساري أضامها أنفى بودوه داخريب ى نوتهو برييز وايق لپين ميں لے پلق

جو حد سے بودہ جا، ہے اک شے بیل نظر آتا ہے "براك شين ظرا مه براك شين نظر آ تاہے " أُ وَازَاب بِيَاتُكُم شُورِ عَلَى مِلْ فَيْ \_ "بارجوعد ے بڑھ جاتا ہے ... بیار جوحدت بڑھ جاتا ہے۔ 'اوہ بیا آواز ميشور ، ماين في كانول يرباته ركه لن ، كرب س اس کی آئیمیں جیسابل پڑی تھیں، کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود شور بدستور قائم ربا، ودآ واز ماین کوایک ورد سے آشنا كرتى تھى، ايسے درد ہے جوال كى روح كوچھانى كركے ركھ متھی۔اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں یہ ری۔ تحميد كاليا، برشورتها كهم بونے كے بجائے برهتا بى كيا، وہ

مائن با آب کا طرر آر سینے تکی ، دل جیسے کسی کی مظمی آ گیا تھا، دروتھا کے بڑھتا ہی جار ہاتھا، جب برواشت بابر بواتو وه چخ بزي-" بند کردو، لن کردو، ميرا دل ي

اس کے بلیج چبرے کی سرخیاں زردی میں ڈ" سنگیں۔ دیوانہ وار جی جاری تھی۔"بس کرووخدا کے لئے "كُلِّيف كَلْ شدت اس كَ اللَّه الكُّ السَّاعِيال ووري بمح اور دواس سأته تيعيور نے تھے۔

ایسے میں کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ بس بند ہوا آ تحصول سندا تنابی و یکها که مهران کیابانهون میں ہے،الر کے بعدوہ ہوئی کھوچکی میں ۔

مہران نے اے استر پر لنادیا، اور تاسف بھری نگاہ ے دیکھا، نجانے نیسی دردناک اڈیت سے دو جارتھی وہ کہ بوش میں شہوتے ہوئے بھی سرادھرادھر بھی درای تھی۔

مبران نے انتہانی پریشان ہوکر سکریٹ ساگالیا۔ فاکل بند کروی اور کھڑ کی ہند کرنے کی ترض سے کھڑ کی گی طرف مزاء كعزك مين كوئي سابيه سالبرايا تفاجيسے كوئى كھڑا ہو اور مبران كم متوجهة وت على فيث أبيار أيك لم كومبران كا ماتها شركا ، يُحرب وي كرك شايد كوني كمر كاماازم بواور ما إن ك آ وازس کردوهر آید وای فی تحرکی بند کردی اور بروست برابر محرد ئے۔ س نے بیٹر پر لیٹ کردخ مامین کی طرف ہی موڑ لیا۔اس کی طبیعت سنجل ٹنی تھی۔اس کئے وہ سکون سے سَوِّقُ مِيرِانَ فَ بَهِمَى بِاتَّهِ بِرَهَا كُرُ لِيمِي آف كُرويا اور سويية سويجة نيندكي واديول ميس كموكيا-

اس کے سوتے ہی بروے خود بخود سائنڈ برسرک سے اور کلک کی بلکی ی آ واز کے ساتھ کھڑ کی کھل گئی اور دہی سابیکمزی من آن دارد بوااور جم کر کمر ابوگیا۔ ان کی در از پلیس سوتے میں ارز نے لکیس اس کے

چرے يرتكيف كة فارالمرف كيد رات بعیک چکی تھی ہرطرف ہوکا عالم ، وہسا میساری ویتا، آواز می ایس شدت تھی جو ماہین کی برواشت ہے باہر ۔ رات وہیں کھڑار بااور ماہین کرب کے مراحل سے گزرتی

ا محلے دن سورج طلوع ہوا اورمعمولات زعدگی کی



## حدبندي

#### ساجده رابا- مندوال سر كودها

دو دوست ایك میدان سے گزر رهے تھے كه اچانك دونوں میں سے ایك غائب هوگیا. اس كى فلك شكاف چیخ سنائى دینے لكى۔ مگر اچنبھے کی بات یہ تھی که وہ خود موجود نہیں تھا، وہ گیا تو کهاں گیا۔

### انہونی اور حقیقت کو تبلانا اکثر زعر کی کومذاب سے دوجار کردی ہے۔ اس کا ثبوت کہائی میں ہے

بات سے بے نیاز علی جاری تیس، ان کا بھین اہمی ان بالول من مبرا تماء أبيل بس وه كيم آم ي جائز تح جنہیں وہ ہرروز للحائی نظرول ہے دیکمتی تھیں کیکن گھر درمیان میں ہالکل خالی میدان تھا جس کے بارے میں والوں کی پابندی کی وجہ وہاں جانہ پائیں۔ عبیب عبیب باتیں مشہور تھیں ، اور ان درختوں تک جانے "میشمتی یا خوش قستی ہے آج دونوں کے کمر والے دو بیر کی نیند لےرہے تنے اور ان دولوں کو کھر ے تکنے کا موقع ل کیا۔

ان دونون كى عمر بالترتيب نوادردس سال تي اور ال يكن دو بهر عن و دولول كية مورث باري تعين . آم ك ورخت ال ك كر ي محد فاصلى يتعادر ك لخ ال ميدان بالزي كررناية ناقاءال لخ آم كے درختوں تك كو كي نيس جانا تھا، ليكن دو دولوں بر

Dar Digest 211 January 2015

MMM.PARSOCIETY.COM

یزے بوے کے آم لیکدد کھے کران کی آ تھوں میں چک آگی اور مند میں پالی جمک مرج دگا کر کے آم کھانے کا اپنائی مزہ قبالورائی مزے کو پانے کے لئے وہ گھر والوں کی پابندی کے باوجود کھر سے نگل آئیں۔ '' جلدی چلورانی سبلدی تو ڈ کے پھر واپس بھی آیا ہے۔'' رانی جو اپنے نام کی طرح بائنل رانیوں بھی تقی تیز تیز تدم افعانے گی۔

" تیرے پاس تمک تو موجود ہے تال ؟" رانی نے تقعد لیں کے گئے روی ہے بوجھا تو اس نے اثبات اور بوش ہے گردن ہلا دی۔

"بالكل اور نمك مين زياده سرخ مرييس بهي ذال دي بين-"

"واو آئی تو مرہ آ جائے گا۔ بمرے منہ بیل قرارہ آ جائے گا۔ بمرے منہ بیل آ گیا۔" دانی نے خوش سے چیکتے ہوئے کہا اورہ وہ او آ گیا۔" دانی نے خوش سے میدان میں پیلئے لکیس ۔ کرم لواور تیز دھو پ ان کا چیرہ جلائے دے دی تھی اور پہیت بہہ بہہ کر ان کے کیڑے بھورہا تھالیکن ہمیں بھلائی ہے کیئے آم تو اگرہ میں بیلدی سے کیئے آم تو اگرہ والوں کو آئی تھیں تا کے کمر والوں کو ان کی نفیہ کارروائی کا علم نہ دو تکے۔

در دنت کے پائی بھٹی کر رانی جلدی ہے اوپر چ ھائی اور کچے آئے تو ٹر کرینچ پیسیکتے تھی ،رومی نے جلدی سے آئیس اکٹھا کرنے تگی۔

''سرانی بینی آگی اور مجروہ دونوں مزے سے آم کھانے لیس اور جب پیٹ مجرکیا تو واپسی کے لئے قدم بڑھا و ہے۔

"رومی .....روی یا از رانی کی تیز آواز پر روی نے مؤکر ویکھا اور دھک ہے رہ گئے۔ رانی کہیں ہمی موجود میں تھی۔

رانی سیم کیال ہو سید؟" روی نے خوف زدوآ وازی پوچھا۔ کوککہ دورتک سوائے خالی میدان کے کھیندتھا۔

"روى ، خدا كے لئے بچھے بچالو، روى \_"رانى اگر چەرىسى بھوڭى تھى ئىكن و تفے و تفے سے آرى تھى \_

کی روتی ہوئی آ وازمسلسل آ رہی تھی۔ "تم مجھے نظر کیوں خبیں آ رہی ۔ "" رومی وحشت زدہ ہوکرآ س پاس د بھنے تھی۔ "رانی مسلسل روتی کو بلا رہی تھی اس کی روتی

''رانی مسلسل روتی کو بلا رہی تھی اس کی روتی ہوئی آ دازروجی کے اعصاب ہلاری تھی لیکن رانی اے کہیں بھی نظر ندآ رہی تھی۔

"فی بھالوروی دولی دولی دولی دولی دادی الوردوی مراتبعه کی دولی بولی وہاں سے بھاگ آگ اور کھر دولی سے بھاگ آگ اور کھر دولی سے بھاگ آگ اور کھر دولی سے دو گئے۔ سرخ دشت ذو وچرواور پھواا بواسانس اورسب سے خوناک دو چروان کردیادہ دولی سے سفید ہو چکا تھا بہکہ دو محض وی سال کی تھی اور پندرہ سنت پہلے تک اس کے دو محض وی سال کی تھی اور پندرہ سنت پہلے تک اس کے بال ساد ہے گھر آتے ہی دو سے ہوئی بوگئی .

اور جب اے ہوئی آیا تو سب کھر دالے سرائیمہ ستان کے کرم وجود تے اور کھر والوں کے بوچ نے پران نے رویتے ہوئے سارا واقعہ ان کے کوش کز اوکر دیا۔

وه سب رانی کے محمر دوڑ نے تاکہ ان کو مطلع کرنیں۔ رائی کی مال اور باتی محمر والے نکے پاؤں میدان کی طرف دوڑ نے لیکن وہاں خاتی میدان ان کا منے تار ہاتھا۔

''اماں اماں جھے اُکالو یہاں ہے جھے بچالو۔''ران کی اعصاب مکن جنیوز تی آ داز نے سب کو ہلادیا۔

" تو کہاں ہے میری رائی .... جھے متا..." رائی کی ہاں نے چلاتے ہوئے د کھ تھرے لیجہ ٹس کہا لیکن وہاں ہے کوئی جواب نہ آیا بس " امال مجھے بیجالو۔" کی آوازیں ان کاول کرزائی رہیں۔

پورادن اور رات گزرگی تیکن کوئی سراغ ندملا، کی عالی آئے تیکن وہ بھی پچو معلوم ندکر سکے، چونکہ آ داز زیر زعمن سے آ رہی تھی، اس لئے وہ زعمن بھی کھودی تی بہت کمرائی تک لیکن ندارد.....رائی کی آ داز اگر جد میں ہوگئی تھی کیکن وقعے وقعے سے آ رہی تھی۔

### پياله

ایک دفعہ کی دعوت میں کمی امیر خاتون کا ہیروں کا ہار چوری ہوگیا۔اس نے میز بان ے شکایت کی ، میز بان نے اعلان کر وادیا کدان محتر مدکا ہیروں والا ہار چوری ہوگیا ہے اور ہم ایک پیالہ بوی میز پر رکھ دیتے ہیں اور جس صاحب کو طلا ہواس بیا لے میں رکھ دے، اور لائٹ آف کروی ٹاکہ کوئی دیجھے نہ اور لائٹ آف کردی گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب اروئی کی گئی تو میز پر سے بیالہ بھی غائب تھا۔ رانتخاب: محمد اسحاق الجم۔ کنگن یور)

کری بااُکل سفید ہو چکی تھی جبکہ" ابا ابا" کی آ وازیں مسلسل آ ری تھیں۔

"اكرم .... اكرم بيئے تم كدهر بو .... الكرم اس كى طرف سے كوكى جواب ند آيا بس ـ ابا مجھ بيالو ـ "كى تكراراس كول كولرزاد ي تھيں ـ

پھے دن پہلے ہونے والا رانی کا واقعہ اس کی نگاہوں میں محموم کمیا اور اس کا دل خشک ہے کی مانند کانٹ کما۔

کانپ نمیا۔ ''دنیس ایبانیس ہوسکا۔ میرااکرم غائب نہیں ساک ''

کین جوہو تا تھا وہ ہو چا تھا اس کا اکلونال ڈلا بیٹا
اس کے سامنے غائب ہو کیا اور وہ پھی منہ کریا ہے اسب
کواس دل دوز واقعے کی خبر ہوگئی اور اکرم کی تلاش ذور و
شورے جاری ہوگئی کین اگرم کوند ملنا تھا ندملا اتھک ہاد کر
سب چیکے ہور ہے ، وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے لیکن بحری
کے بال بھی روئی کی طرح سفید ہونا ان کو جران کر گیا۔
اکرم کے باپ کو پہنہ بھی نہ چلا تھا کہ اکرم کب اس

اکرم کی ممر نو سال تھی اس نے بہانہ بنا کر اسکول سے پھٹی کی اوراب اپنے پاپ کے ساتھ کھیتوں کی طرف جار ہاتھا، ساتھ میں ہاتھی کرکے باپ کا ول بھی بہلار ہاتھا۔

اکلوتا تھاسونوب الاؤلا تھا اور کہی بھی اس الاؤکا بہت اچھی طرح فائدہ افعات تھا۔ اس کے ایک ہاتھ بیس اس کی بیاری بکری فی ری بھی تھی وہ اپنی اس بھورے رنگ کی بکری ہے بہت بیاد کرنا تھا اور اسکول کے علاوہ بروقت اے اے ساتھ چیا کے رکھتا بلکہ بکری بھی اس کے بہت مانوس تھی جہت کا وہ اسکول ہے شآتا، بیس کے بہت مانوس تھی اور جب اے اکرم نظر آتا وہ بیس بیس کر کے کمر سر پرا تھا گئی اور اکرم کی طرف لیکٹی۔ سب کو اکرم کے ساتھ اس کی وابیتی کا پہتھا۔

اب بھی اپنے ہاپ کے ساتھ باتیں بھمار نے کے علاوہ وہ گاہے بگری کے سریر ہاتھ بھیرر ہاتھا وہ ملکا سا منسنا کر اپنی خوتی کا اظہار کرتی اس کے ساتھ چلتی آری تھی۔

وہ میدان کے پاس کی جی تھے۔ اکرم کا باپ اس سے تعوز ا آ مے جل رہا تھا۔

"ابا ابا" کی بکار اور بحری کی زور کی مناہد مناہد پر اکرم کے باپ نے چاک کری جھے ویکھا اور اس کی آئیسی حرت ہے ہے اس کی آئیسی حرت ہے ہیں۔ اس کی آئیسی حرت ہے تھا اور اس کی بھورے رنگ کی

Dar Digest 213 January 2015

ميدان كاحدود من داخل بوادر نه ده استه ضرور ردكتابه راني کي طرح اس کي آوازين جمي سائي ويق ر بیں اور عظم ہوت ہوئے غائب ہولیں۔ لورے

علاق ين فوف اين في كالركر مين كما بيع وه علاقه اس کی ملیت ہو۔ دہشت اس علاقے میں اول راج کرنے لگی جیے وہاں انسانوں کا بسیرای نہ ہو۔ خاموثی نے آ واز ول کو فکست دے دی کویا و واوگ بھی ہول ى ند بول ادر الني تو جي صديال بيت كي تعين ، جيب فون وبراس نے اس علاقے کوانی لیسٹ مل لیا ہوا تھا لوگ ڈرے ڈرے سے رہنے لگے، کھروں سے باہر جاتا مم ہوتااوراس میدان کے یاس تو بالکل فتم۔

بچوں کوخوفتا کے کہانیاں سٹا کر یوں ڈرا گیا کہ ہ اسميدان كانام منة ى كالين كلية ادريان كالي تھیک بھی تھا۔ جرت کی بات میکھی کدونوں نا اب مونے والے بچول کی عمر إل تو سال معين اور ان ك ساتھ موجود جاندار کے بال سفید ہو گئے، جانب دہ عاندارانسان وول ياجانور

بہت ہے عامل آئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہواان كاتل ايك حديدة محتبين بزعتا تفاصرف اندجرا ى الدجير انظر آنا تما- كالعلم دالي بي آئ بهت ے قور کے۔ بہت سے ملے کا فے۔ بہت ی بینیں ویں الیکن سوائے اند جرے کے پکھانظر نہ آیا۔ وہ ماہوں لوٹ مجئے، سب كومبر آ عميا سوائ ان بجال کے والدین کے۔ وہ تو جھے میدان کے یاس ڈیرا ڈال کے بیٹے گئے اور اس جگہ کو تکتے رہے جہال ان کے ربعے غائب ہوئے تھے۔

اور اس دوران انبول نے ایک بات نوٹ کی کہ ہردات درجنوں کے حساب سے کھیاں اس جگہ جمنبهناني ربتين ليكن وه فلميان جسامت عمل عام محيون ہے بہت بوی محص اور ان کی آواز کانوں کے بردے بھاڑتی معلوم ہوتی تھی۔ دن کوان کا نام ونشان بھی نہ موتاليكن آدهى رات كوده نه جانے كهال سے آن موجود ہوتیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ ان کو دیکھیر

خوف محسوس ہونے لکتا۔

اک عامل نے اس دوران وعولیٰ کیا کہ وہ ایسا مل کرے کا کہاس جگہ کی پراسرار بت مل جائے کی اور جر محمد مى موكادوسائے مائے كا۔

لوكوں كے خوفز د و دلوں كوكن حد تك چين آھيا۔ کیکن پھر بھی وہ خوفزوہ ہے تھے خوف اتنی آ سائی ہے کہاں وجیما میموزنا ہے .. ۱۹۶ باکل ای طرح جیسے انسان کے کے گئاواں کا چھامیں مجوزت\_الا کھ معافیاں ما کی جا کی ان حمنابوں کا عکس وہن کے ردے پر موجود رہا ہے جم ال کھ بھوانا جا ہیں لیکن گناہ ا ہے مالک کوئیں بھو لتے وہ کی نہ کسی صورت اپنے مالک ينج كاز هار ميضوا نابية آسالى يريها كيل جوزنا-الیای حال اس ملاتے کے لوگوں کا تھا اس

تے ورنے کی انبولی کا خطرہ ہر وقت ول وحو کاتا ر بتا ...!! اور بحراس عامل كادعوى كى عد تك سيا أكلا\_ پورے تعن دن اس نے کوئی عمل با حاتفااور بب كسى مديك الصال جك كاسرار كايية بعلاتواس كى رتحت بلدى كى طرت يلى موكى جيت كى في يكدم اس كاساراخون تجوزليا موران كاجم كانب رباها بالكل لى فتك سية كى ما ننداوراس كى مدحالت وكيه كرلوك عش كمعانے كے قريب موسيح رادر بهت دير بعد جاكر عال كاحالت وكي بهتر مولى

عامل کے دعوے کے ابعد دو کی مدیک ناول مو یائے

"دوددنول بج دائس أجائي كالردوداقي مع موے تو ....؟ " حمى كو عالى كى بات كى سجدند - J. W. .... JT

تواس نے ڈرتے ڈرتے مرف اتنابتایا۔

"بال يرب بعدا تاكرناكداى مك كرد ایک مضبوط صد بندی قائم کردینا درنداس جکه کا دائره تعليتے تھليے يورے علاقے برمحيط موجائے گا اور پھر كوئي بحى تيس يج كا اوراب يل بحى نيس بول كا كوكداس عِد كاسرار محمد يكل جكاب اورس ياس عِد كا بعيد كل جائے مجروہ اس جگہ کا مین بن جاتا ہے یا بنے پر مجور

Dar Digest 214 January 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کردیا جاتا ہے اور بھی بھی مجبور کردیا گیا ہوں اور اگر بھی نے آپ کو اس جگہ کا بھیر بتادیا تو پھرتم سب کو اس جگہ کا سین ہوتا پڑے گا اور اس جگہ کا کمین ہونے ہے بہتر ہے انسان خود کئی کرلے اور موت کو گلے لگالے .....'

پھروہ عالی اٹھا اور اس جگہ کے گردنشانی لگائی۔
"اس جگہ صد بندی کرنا بالکل نہ بھولنا ایک مضبوط دیوار
اس کا عمہ وحل ہے۔ دیکھو آئ تی ہے صد بندی کردہ جو
تمہیں کل کے نقصان ہے بچائے گی۔ میری بات کو
بھولنا مت کیونکہ یہ بات نظر انداز کرنے کے بالکل
تالی نیس کیونکہ ہو بات نظر انداز کرنے کے بالکل
ہوجائے تو ایک لیحہ بھی جان چکا ہوں اگر تہیں معلوم
ہوجائے تو ایک لیحہ بھی اس جگہ نہ رکو۔ فورا تعلی کرواور
دیوار بنانے کا کام ابھی ہے شروع کردو۔"

کی لوگوں نے نوراعمل کیا اور وہاں سے چلے محصے تاکہ ضرورت کا سامان وہوار بنانے کے لئے ااسیس ۔ ان کو محصے کچھوہی ویر ہوئی تھی کہ ایک ول لرزا وینے والی بات ہوئی۔

جس جگہ وہ عامل کھڑا تھا وہاں ہے ہاکا سا دحواں افعالور عامل کواپن لپیٹ میں لے لیااور مجر لوگوں نے جومنظر ویکھاوہ نہایت دہشت ز دوکر دینے والاتھا۔ عامل کا قد جھوٹا ہوئے ہوئے ایک ہاگل نو سال کے بچے کے برابر ہوگیا۔اور پھراس کے منہ سے دلدوز تکلی چیموں نے سب کوسا کت و جامد کردیا۔

اور پھرعال بھی اکرم اور دنی کی طرح نائب ہوگیا۔ لیکن اس کی چینی مسلسل سنائی ویتی رویں اور پہلے والے واقعے کی طرح دھم ہوتے ہوتے نائب ہوگئیں ۔۔۔!! اور پھر ایک اور دلدوز واقعہ ویش آیا جس نے

اور چرا لیا اور دلدور واقعہ خیل ایا عمل \_ سب کے ساکت و جود میں حرکت مجردی \_

کی فرصہ پہلے غائب ہوئے دالے اکرم اور رانی ان کے سامنے کمڑے تتے۔ لیکن کس حالت بیں ۔۔۔۔؟

ان کے جم لو نوسالہ بنے جسے تھے لیکن ان کا چرو ۔۔۔۔۔؟ اور خدایا ۔۔۔۔ ان کا چرو کی نوے سالہ بوڑموں جیہا تھا سفید ہال، سفید بھنویں جو کہ ان کو

Dar Digest 215 January 2015

## اقوال

کوشش کرو کہ آپ دنیا میں رہو دنیا آپ میں ندرہے کیونکہ جب تک کشتی بانی میں ہوتی ہے تو خوب تیرتی ہے لیکن جب بانی کشتی میں آجاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔(حضرت علی)

(انتخاب:الين صبيب خان-- كرا چي

بھی بھرکت سابھاری تھیں۔ حتی کران کے والدین بھی ٹھنگ گئے لیکن پھر ان کے والدین لیک کر ب قراری ہے ان تک کئے اور زور زور ہوت ہوئے ان کواپ ساتھ لیٹالیالیکن وہ دونوں ہے مس وحرکت کھڑے رہے اور مندہ کے کھے ند ہوئے ، ان کو گھر لے جایا گیا کھانا چیش کیا، وہ سارے، کام کی روبوٹ کی نائند کرتے دے۔

سین ان کی نام دفی نه نوفی ان کے بوز مے چیرے سب کے دل میں خوف بحرت رے لیکن ان دونوں کو کسی بات سے خرش نہ تھی۔

چرای دن لوگوں نے عالی کی بتائی ہوئی جگہ پر دیوار تغییر کر کے ایک حد بندی قائم کردی اور غاصی حد تک مطمئن ہو مھے لیکن جب جب وہ رانی اور اکرم کو دیکھتے ان کا خوف چھر ہے جو دکر آ جاتا ۔۔۔۔!!

دیسے ان کا حوف ہم سے دورا جاتا ..... !!

وقت گرتار ہااور پھرا کتا لیہ یں شب گزرگی ۔ منع
کے وقت لوگوں نے دیکھا تو رائی اورا کرم دونوں اپنی اپنی
جگہرا کھ کے ذمیر کی صورت میں پڑے تھے۔ ایسا کیوں
ہوا دیا کیک دازی رہا جس نے لوگوں کو تیران کر کے دکھ دیا
تھا۔ پھراس صد بندی کی وجہ ہے کوئی بھی عائب نہ اوا۔

**Q** 

# قلبی اذبیت نور مرکودها

اکثر احکام خداوندی سے چشم پوشی، بہ رحمی، سفاکی اور سنگذلی انسان کا عبرت کا نشان بناکر حقارت کا مجسمه سنادیتی هے اور کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی هوسکتا هے کهانی پڑھ کر تو دیکھیں۔

مقل دشعور کوجیرت میں ڈالتی اور حقیقت ہے روشناس کراتی دل کومپھوتی روداد

شسنكسو الروقت اين زمينول بلساكام كرر باتحار بب ات دورت عى أيك عك عل پُکٹرنڈی پر ایک نو جوان اپنی طرف آتاد کھائی دیا۔ آئ کیتی دهوب میں وه چیم تیز تیز قدم افعا ناای کی ست لیک رہاتھا۔ محظر کوبھس ہوارتواس نے کام پیوز اادر قریب عی ایک عمنے درخت کی جماؤل بیل باكر كمرا موكيا يكرال كي نكابي بدستوراي نوجوان يرمركوزرين - دومرى طرف ال اوجوان كى نكايس بمى اى بركى موئى تيس-

ادھردوسری طرف اس کی پتنی دون کا کھانا لیے آلناوارد ہولی۔

"الى كى بات ب يبت بريثان وكعانى دے رے مو ، کوئی پریشائی ٹوٹ پڑی ہے کیا۔۔۔۔؟"ال فأت ساته ى الى ي جمادد جرال كى نظرون ك تناتب عي ﴿ يُحِيِّ وَعَ إِلَى اللَّهِ كُونَ إِلَى اللَّهِ كُونَ إِلَا اللَّهِ كُونَ إِلَا اللَّهِ کیاکوئی دوروورکایراوری کاچھوکراہے نے اتے لگاوٹ كے ساتھ ديكھے چلے جارہے ہو؟''

ساتھے لائی وری ای نے زعن پر بچادی اور چھیر میں رحمی ایک میلے لیلے کرے میں لیکی رو نیاں نکال کرمائے رمیں رمالن ایک جموٹے سے برتن

میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ہمی اس نے رکھا اور براجمان ہوگی محرجب محظر براجمان نه جواادراس كى بات كاكونى واب ندویا۔ تو نصے سے پھنکاراٹمی۔

"ابى ايابى كونماخاص بيد لوندا كديرى ات كاجواب تك دين كي او من نبيل بورى ... اب کی بارشکر نے اس کی ست کردن محمالی اور اے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ديكمتينين كولى داه كيرب- مرجويمي بيرى طرف بی آر ہاہے بہاں کوئی آبادی وہادی تو ہے تبیں ادرات گاؤں سے گزر کرسید ماای طرف آرہاے مطلب پر ہوا کہاہے جھ ہے بی کوئی کام ہے۔

ان کی آئی باتوں کے درمیان وولو جوان ان کے قريب ينج چاتها يكي نين تقش كامالك دونو جوان چنداں سانولے رنگ کاتھا۔ ٹابدھین یمیوکروا تا تھا مگراب تھوڑی تھوڑی داڑھی مو کچھول کے بال بابر جماعك رب تق كشاده بيشاني هي اور ملك فيرك كالكعيل بن عن كراجس بالماتاتا ووسيدها فكرك بإس آيا ورآت ساتهدونوں كو ہاتھ جود كر برنام كيا ي عكر في تونهايت على خوش اخلاق كامظامر وكرت موسة ال كيرنام كاجواب دياجكم

Dar Digest 216 January 2015

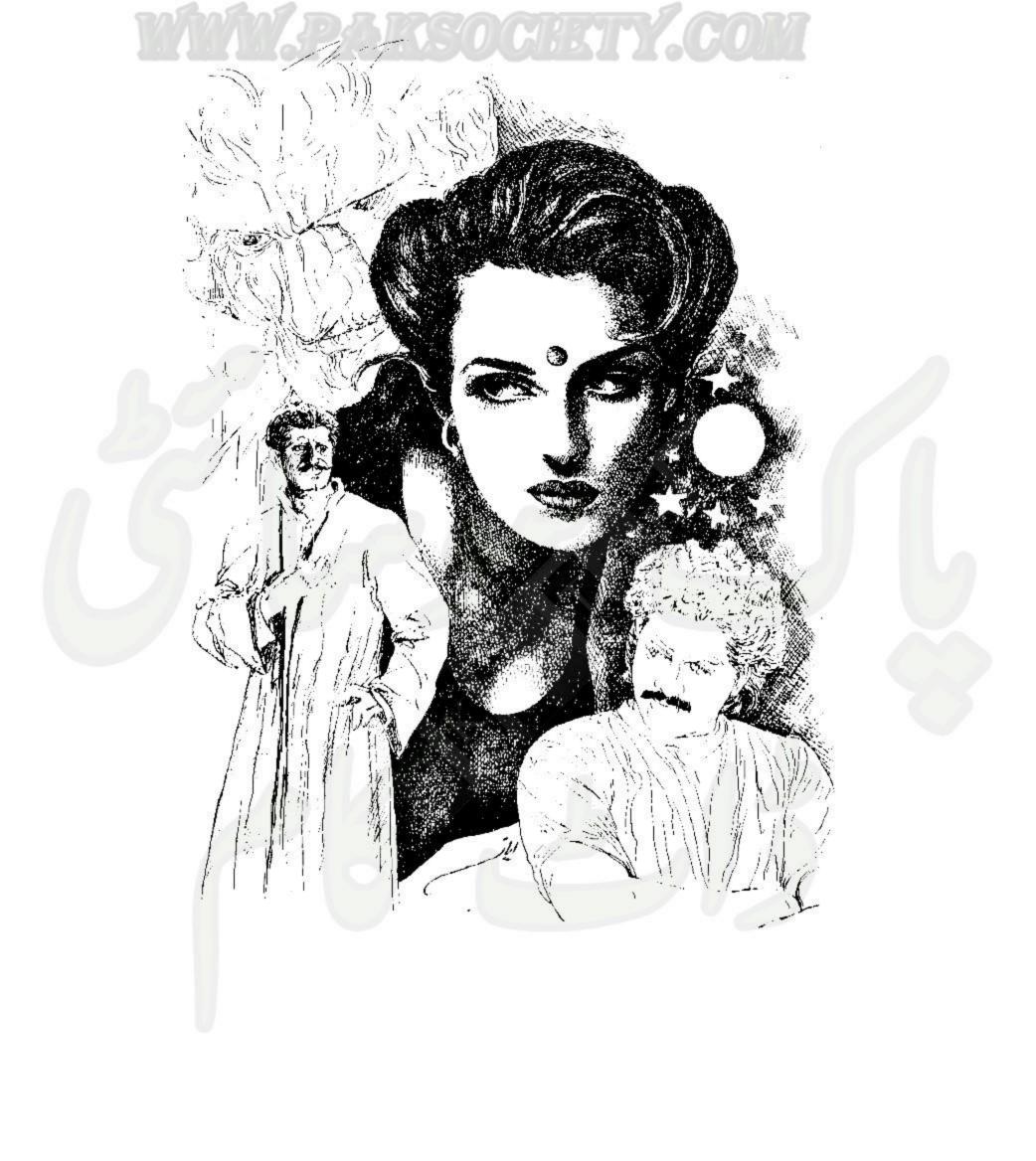

اس کی بین نے پیشانی پرسلوٹیس عیاں کرتے ہوئے چندان ما کواری سے جواب ایا۔

"ا جى بينى جادَ اور كمانا كمادُ پېلے\_\_\_\_ شكر كى ن زمامهاه ترزار كرك

بنی نے براسات نا کرکہا۔

" بیٹو پہلے کھانا کھاؤ پھر میں تم سے تہارے
یہاں آنے کی دجہ دریافت کردن گا۔۔۔" شکر نے
اس فوجوان کو بھی ساتھ بیٹا تے ہوئے کہا۔ تواس کی پٹنی
کے کان کھڑے ہو می ادرجہ نے بیٹے میں فوجوان کے
آئے سے کھانا سرکالیا۔

"کیا کردی ہو بھا گوان تو د کھی میں ربی کیا کہ
الی سلگتی دھوپ میں یہ نوجوان ہمارے پاس
آیا ہے۔ اور مجوک و بیاس سے اس کی بری حالت
ہے۔ ۔ ۔ ۔ شکر نے خوالت محموں کرتے ہوئے نہایت
بی حقارت سے بتی کود کھتے ہوئے کہا۔

" بیجے اس ہے کوئی سروکارٹیس کہ یہ کبال ہے
آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں نے بس تمبارے لیے
کھانا پھایا ہے جھے ہاں گری میں باربارتبارے لیے
کھانا تیمی بنایا جاتا یہ کھانا بس تمبارے لیے ہے تم بی
کھاؤ۔۔۔۔۔ " پینی کا اس بدتیزی پرا ہے بہت فصر
بھی آیا اور شر سادی بھی ہوئی۔ اس نے ایک بار پھراس
نو جوان کی طرف کھانا رکھا کراس کی چنی نے
فوراا شھالیا۔

"ویکھیے آپ لوگ فکرنے کریں میں یہاں کھانے کے لیے نبیں آیابس ایک خروری کام تھااس کے لیے آیا موں۔۔۔۔۔" بالآخرنو جوان نے احمد حیات میکن کی کیفیت کو بھانیتے ہوئے خودی کہا۔

'' نتاؤمبرے بچے تم کیے آئے ہو۔۔۔۔؟'' فیکرنے نہایت علی اللت بجرے لیج عمل اس سے بوچھا۔نوجوان نے دل بی دل عمل اس کے اس اعداز گفتگو کو بہت سراہا۔

" میں یکی سے بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ میں نیکی اور بدی میں فرق جائے کامتنی ہوں ۔ پھی دن پہلے میری طاقات ایک سفیدرلش مہاراج سے ہوئی۔ میں

نے اپنی اس خواہش کا ان کے سامنے اظہار کیا تو انہوں نے جھے آپ کا بتایا کہ آپ ہی وہ انسان میں جو جھے نئی اور بدی میں فرق بتا گئے ہیں۔ میں بہت دور ب آیا ہوں محر جھے ایسی کسی بات کی کوئی چنانہیں ہے۔ میں ایک کھاتے پینے محرائے کا کہتم وجراغ ہوں ۔ میں آپ میری راہنمائی فرمائیں اور جھے نئی اور بھی نئی اور جھے نئی اور بھی نئی بات میں ۔ ۔ ۔ ۔ '' نوجوان کی بات میں اور دولا جرت میں ایک طرف ویکھا اور پھر نگا ہیں آپ بیتا ہوگراس فوجوان کی طرف ویکھا اور پھرنگا ہیں آپ بیتا ہوگراس فوجوان کی طرف ویکھا اور پھرنگا ہیں آپ بیتا ہوگراس فوجوان کی طرف ویکھا اور پھرنگا ہیں آپ بیتا ہوگراس فوجوان کی طرف ویکھا اور پھرنگا ہیں آپ بیتا ہوگراس فوجوان کی بات کا کیا جواب بیتا ہوگراس فیجوان کی بات کا کیا ہوگرا ہوگراس فوجوان کی بات کا کیا ہوگراس فوجوان کی بات کیا ہوگراس فوجوان کی بات کا کیا ہوگراس فوجوان کی بات کی بات کی بات کیا ہوگراس فوجوان کی بات کا کیا ہوگراس فوجوان کی بات کا کیا ہوگراس فوجوان کی بات کی بات کا کیا ہوگراس فوجوان کی بات کی بات کی بات کیا ہوگراس فوجوان کی بات کیا ہوگراس فوجوان کی بات کی

محفر نے نہایت توبہ ہے اس کی ہات تی اور ایک شندی اور کمبی سائس تفاجی خارج کی - پھر کو یا ہوا:

" انسان حقیقوں کودیکھتے ہوئے بھی جب حقیقت کو آبان کی کروری حقیقت کو آبٹانا تا ہے تو مجھوکہ اس کے ایمان کی کروری ہے۔ ایمان سے دوری کے توش آج ہم در بدر تفوکریں کھاتے بھررہ ہیں۔ میرے ہے ! آج اگر تنہیں نیک سے آشنا کی ہوتی تو آمید دائق ہے کہ تم میرے پاس نہ آتی گئے ہوتو میں تہاری نہ آتی گئے ہوتو میں تہاری مدخرور کروں کی بھراس کے لیے تنہیں تعوری کی دفت مدر در داشت کرنا پڑے گئی۔ "

اس کی بات س کرنوجوان نے ناک سیٹرااورسوالیدا آ کھول سے اس کی جانب و یکھا۔

"كىسى دقت \_\_\_ ؟"ال فى دقت \_ لىج مى دريافت كيا\_ "مى بسلى بى كه چكامول كه مى فكى اور بدى كافرق جائے كى خاطر برقم كى تكاليف ومعائب مے دوچار ہونے كے ليے تيار مول بى آپ ميرى دائنما كى فرياديں \_"

" نمیک ہے تو بری بات فورے سوری بات فورے سوری بات مورے سورے سورے اللہ بات مارکر بیٹھتے ہوئے کہا۔" یہاں سے سیدهاجنوب کی طرف چلنا شروع کردو فیک ایک کھنٹے بعدتم ایک دیہات میں پہنچ جاؤے۔اس دیہات کا شاکر بلرام ہے۔اس کی شادی

Dar Digest 218 January 2015

كوارمه درازبيت جكاب مراولا وجيك المت سيحروم ب زاکر بھیم، پڈت برمگہ سے چیک اپ كرداچكا بي حرب سورده اب ال المت سے محروم ہاور یمی مجھتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اواد جبی احمت نبی ب مرحقیقت بدے کداس کی قسمت می نهایت فرمانبردار اولا دکھی ہے۔اس کواولا دیوں نہیں موری

> اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کا کل نما حولی کے من میت کے بالکل سائے ایک جادو کی کھورٹری وفن ہے۔ جب تک اس کھورٹری کو وہاں ہے تکال کر گنگا میں ڈالانہیں جائے گا۔ اور جب تک حالیس دن تک اس تو بلی میں غرباء كوكهانا ندكمفا بإجائ تب تك ال فض كواواا وندبوكي يتم جاؤاهرات أس حقيقت سه آشا كرويه

> جب وه ان باتوں پریفین رکھے گاتو ایشر اے فرمانبردار بیز ے نوازے گا۔ جے ای وہ بج پداہو تم نے ای نے سے الاقات کرنی ہے۔ال ينے ك يال إحراسارى صلاحييں موجود ہوكى۔تم نے اے فاطب کے اس سے بھی سوال کرنا ہے کہ میں نیکی اور بدی میں فرق جائے کا متمی ہول تہارے اس سوال كا جواب وي و ي كاراب تم المؤركانام لے کریہاں ہے ملے جاؤ، بہت جلامہیں تہارے الكاجواب ل جائكا

شکر کی بات من کراس کی بنی کی جرت ہے آ جمعیں کھیل کئیں کہائیں اس نو جوان کی کیفیت ہی کی ایس بی تھی۔ دونوں میٹی میٹی آعمول ہے اس کی ہائی من رے تھے ۔ توجوان نے مزید کھے سے بناایک بار محرکز ابوکرنمایت علی ادب واحرام سے ينام كااور چالانا۔اس ك وبال سے جاتے ساتھ ای جرت کے سندر می فوطرز ن اس کی چی نے اے کاطب کیا۔

" الى أيك بات تومنادان سب باتول كاتم كوكيت بدرتم جانع موكدا كرتمباري باتول عي جموت كاعفر بواتواس بوارك كالوالماكر بلرام جان عى

لے کے گا۔ جانے تبین کتنا ظالم تم کاانسان ہے وہ ..... اس نے ایک نظر کیے کیے ڈگ جرتے اس نو جوان کود علمتے ہوئے کہا۔

· · تم چهوژوان باتو ل کوالیمی با تیس تمباری مقل می آنے والی تیں میں میں نے کوئی جموث کا مظاہرہ مبیں کیا۔ایٹور جانا ہے کہ میں نے جو پھے بھی کہا ہے وو یج ہے اور ایٹور بھی بھی مجھے اس کی نظروں عمل ك ندو ح كالسيد" الكرن فوالاقلار

می دالتے ہوئے کہا۔ "محرحہیں کیے معلوم پرسپ ۔۔۔۔ "ایک كى بى كى جرت يى ابى عك كونى كى دا تع شامونى كى ۔ وہ ابھی تک اینے سوال پر ڈنی ہوئی تھی۔

" تم اس بات کوچھوڑ و سے بناؤ تم نے اس نو جوان ے ایبارویہ کون ابنایا کیا تہیں نہیں معلوم کہ مہمان اليثور كالبيجا بوا بونائية -"فكر ايك بار مرنفرت بجرے اتداز میں پٹنی کود مکھتے ہوئے بولا۔

"ابى ميرى بات أن لو- مجھ ست ميسى مولى ب مبمان توازیاں۔ اتن گری میں ایت کیے چھ ایکا تا جان جو کھوں میں ڈالتا ہوتا ہوتا ہود مردل کے لیے کیسے بکاؤں ایک بارخود بکاؤناں این ان مہمانوں کے کیے تو ہوش المكافي آجا مي محرساري مهمان توازي قل جاب کی۔ تم لوگ کرتے ہی کیا ہوسار اسار اون تو بسیں عجل خوارہونا بڑتا ہے۔ خود توسرے سے کی پکال کھاک محور ت كد ع سب كجه في كسوت مو ماراون کام کرکر کے میرے نورے جم میں دردی فیسیں اٹھتی ين بحي يو جها تك تيس ..... "ال كي بات يخة بي اس كى فن ناك إر كراياراناطر زعل ايناياتواب كابارات بمى معدة مميار

خوف كماة \_ ايك كماناى يكانى موتم اوركرتى ي کیاہو۔کون سے بہاڑیں جوڑئی موسارا۔ یہاں ایک دن ان کمیتوں میں کام کروعتل فیکانے لگ جائے کی حماری \_ لے جاؤانانیہ کھانا مجھ نیس كمانا\_\_\_"ال نے ہاتھ على بكر انوال چيكير على ركى

Dar Digest 219 January 2015

أبك روتي تحاوير بجينكا اورائه كحزا وال " ہاں ہاں کی بات تو ہمیشہ کر وی ہی گاتی ہے نہ كماؤيه زكماؤ بماژيمل جاؤ \_ \_ \_ \_ ' اونجااونجااول فَ لَ بَكِيٌّ بِنَىٰ كَيَا بِتَعْمِ مِن اسْ كَيْ آتَكُسِينِ فَمْ أَلُود ، وَكُنُّينِ اوروہ بےولی سے چا ہوااس کی کھید کی طرف چل ياليس عن وه نوجوان كرآن ي آل كام كردياتقار

A Y A

تو جوان نے راہے میں کہیں راکنا مناسب نہ سجماراں کی سیڈاتی تیزشمی کہ تھنے کی عائے وہ عاليس بينتاليس منتول بين اس ويبات مين الله أياتمارايك بيال ي إن ين برات فالرام بي مو یک کا بیتال گیا۔ یورے گاؤ*اں کے اندراس کی حو*یل والی قابل دیدگی۔ جیسے تی وہ حولی کے صدروروازے یہ کانھا کے میاتی اندرے دور تا اوا اس لی الرف آیا۔ صدردروازے کے ساتھ والا مجونادر واز و لعلا بواقعا - جس ميس يدريباني في ائة تيريخ ولمجالياتها.

بليوجيزاه رباف واتث شرث والاشبرى بابولاً ما تقار اس كي فوراً دورًا وواس ك ياس آيا-''شہری بابو لگتے ہوتم۔۔۔۔'''اس نے آتے

ساتھ ہو جما۔"کس ہے لمنا ہے۔؟''

مجھے فحاکر برام صاحب سے ملنا ہے۔۔۔۔'اس نے اس کی طرف ویکھنے کی بجائے اندرجھا تکتے ہوئے کہا۔

" حركس طبط عن ----؟" ويباتي نے ایک،اورسوال داغا۔

" یہ عمل آئیں علی اپلی آمک وجہ بناسکتا ہول۔۔۔۔ "اس نے اب پہلی باراس کی آ كلمول عن ألكمين ذال كركباتووه ديباتي تھوڑ اجمکیایا۔

" مجر بحل مجمه بية توسط ..... ا" ديباني متواترا في بات يرقائم دائم قفار

" كياتم بيرايغام فعاكر صاحب تك پنجا <del>عك</del>ة ہو۔ جھے ایک نہایت بی ضروری کام کے سلسلے بیں ان ے ملاقات کرنی ہے۔۔۔ "جواب میں دیماتی نے ولھ کہنے کی بھائے اے وہیں انتظار کرنے کا کہ کرخود اندر چلاگیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی۔

" آئے تولف لائے۔۔۔"ال نے اندرے تا اس کے سامنے ہوئے ہوئے کہا۔

جوابأنو جوان اغدوامل موكيا\_ وه بهت احتياط ت قدم رکار باتھا۔ دیمانی نے اس بات کو بہت قریب ت نوٹ کیا۔ نوجوان بول چونک چونک کرفدم رکھ رباتما يكويافي بم وبايا كيام جس يرباؤل احرت ال ال ك ي خوار بايل كدويبالي خاليباراي كى طرف واليه نظرول ے ديكما غرور كرمند ہے بواا بيه يل

شايدوه ال نوجوان ي إندال م الياتها موماد يلي على آيات كدويباني اوك شري اوگوں ے بات کرتے ہوئے بہت آناوات جیں۔ اکثر توشہری لوگوں کے سائے بات کری مہیں سكتى يى وجه ب كدويهاتى لوگ شهرى زعمى شى خود کو تعمیک سے ایڈ جسٹ میں کریات ۔ان کی ای ا پہلچاہث کی دیہ سے ان کی بود پر بھی خربوزے کود کھ

كرخر بوز برالارنگ يز هناب

" بی اس سامنے والے کرے میں شاکر صاحب آپ کا انتظار کرد ہے ہیں۔۔۔۔اس نو جوان نے اب کی بارنہایت می شائنة اور مدهم ليج ش كها۔اس ك اس انداز بروه نوجوان زیر لب مسکرایااوراندرداهل ہوگیا۔ اندر کامنظرد کی کراہے جیرت ہوئی۔ یہ سینگ روم تھا۔ اے نہایت علی فیتی سامان سے مزین کیا گیا تھا۔ شاید فعاکر بگرام کوشہری طور طریقوں سے آگاہی تھی۔اس وجوان نے حمرت سے جہار سمت ایک نگاہ دوڑ الی بھی اس کی نگامیں سائے صوفے برنہایت بی شان و شوکت ہے براجمان تھاکر ہے محراتیں جس کی تکایس ای برمرکوز میں۔

Dar Digest 220 January 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نوجوان نے آئے ہورہ کرائی سے معافی کیا ۔ فاکر نے زیرگب مشکراکرائی کے برنام کا جواب دیا رکھنا کہ یہ مشکراہت ایک میں ہور گفت دیا ہوں نے کرب کے انداز میں کردٹ بدلی ہور گفت وشنید سے آئی تک نازاز میں کردٹ ایک جگ علی دود ہ میں کوئی تحتذا شربت ڈالے اس دارد ہوئی۔ گری کی شدت نے نوجوان کو تھاک رکھ دیا تھا۔ ہوگ دیا تی سے اس کو تھاک دیا ہی سے اس کا براحال تھا۔ دوایک ساتھ تین گلائی شربت کے حلق میں انڈیل گیا۔

فاکر بلرام بدستورات و کیورے متے۔ میٹھے اور شند کے تربت کا پیٹ میں جاتا تھا کہ پڑتھ جان میں جانا تھا کہ پڑتھ جان میں جان آئی۔ اس نے تعریف نظروں سے شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ دوشیزہ برتن اشاکر وہاں سے چلتی بنی تو اشاکر نے اس کی طرف موالیہ نظروں سے و یکھا گرمنہ سے اوال پھولیں۔

نو جوان نے ایک گہری نگاہ تھا کر پرڈال۔ کشادہ چھاتی اور نہایت ہی خوبرہ نین نقش کادہ مالک تھا۔ اس کی بری بری موجیس اس کے چبرے کے رعب وہ یہ ہوئی میں مزیدا نسافہ کردی تھیں۔ اس نے بھوٹی میموٹی واڑھی رکھی ہوئی موٹی واڑھی رکھی ہوئی مفل دائھی۔ داڑھی ، موٹی جوال بھٹوؤل ادر سرکے بالوں بیں سفیدی کی جھلک دائشے دکھائی و سے دی تھی۔

" میں یہاں ایک نہایت بی اہم کام ہے آیاہوں فاکر صاحب ۔۔۔۔ اس نے تھوک الگتے ہوئے اب کی بار فاکر کوناطب کرتے ہوئے کہا۔" شایدآپ کومیری ہات س کرتجس ہوگر یہ حقیقت ہوئی آپ برعیاں کرنے آیاہوں۔" حقیقت ہے جو میں آپ برعیاں کرنے آیاہوں۔"

" خم کمل کے بات کرد ہوئی کہنا جاہے ہو۔۔۔۔ "فعاکر نے بائیں ٹانگ افعاکردائیں ٹانگ پردھرکرائ جبش دیتے ہوئے کہا۔

" بن آپ کومتانا جا بتاہوں کر آپ کے ہاں ا جلد ایک ایک لاکا پیدا موگا ہے ڈھرسادی سلاحیتیں

لیں گی۔۔۔'اس سے قبل کرنو جوان مزید پھے بولنا خاکر کا چرہ غصے سے لال پیلا ہوگیا اور اس نے کما جانے والی آ محمول سے نو جوان کودیکھا۔

"اگرمزید کھے کہالو تکہ ہوئی ایک کردوں اب مزید کھے کیے سنے بغیر یہاں سے چلتے ہو۔۔۔۔" فعاکر بلرام نے تقریباً کرجتے ہوئے کہا۔ ایک بارتواس کی بات من کراس نوجوان کے بیروں تلے زممن ڈنل کی گر جلدی اس نے اپنے حواس پر قابو یالیا۔

"اگرمیری کمنی بھی بات کے اندرجوف ہوا فورائے بھی پیشتر میراسرکاٹ کردیاجائے گرایک بار آپ میری بات سن لیں سے تو کیا ترج ہوگا۔۔۔۔؟"نو جوان نے سوالیہ آ مکموں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" تم جانے ہوتم کیا کہ دہ ہو۔۔۔۔؟ خاکر بلرام نے اس کی طرف قصے ، کیلتے ہوئ کہا۔" اگر تہاری کی بات میں جموٹ کا مضر ہواتو میں حقیقت میں فورا تہارا سر کٹوادوں گار معانی کی کوئی مختائش نہ ہوگی تہارے لیے۔"

" بجے سب قبول ہے۔۔۔ " او جوان نے مانی مجر تے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے بولو۔۔۔۔ "اب کی بار شاکر کا اتفا شکااے تر دوہواتواس نے اب کی بار چنداں نرم لیج میں کہا۔

" آپ کے مین دروازے کے سائے ایک کورائی دن ہے۔ جو رصہ دراز بل کی طرح زمین کے بیٹے کی دراز بل کی طرح زمین کے بیٹے آپ باہرانا کے باتی بات میں آپ کو بعد میں بناؤں گا۔ ۔۔۔ " فوجوان کی بات من کر تفاکر نے بہنویں ایک کی اور نجانے کیوں اے اب کی بارٹو جوان کی باتوں میں سوائی دکھائی دی ۔ تو وہ فورائی جگ ہے کھڑا ہو گیا اور کرے ہے باہرائلا تو لوجوان بھی اس کے ساتھ باہرائلا و جوان بھی اس کے ساتھ باہرائلا۔

با جر نظنے کی دریقی کہ کھ ویمانی جواس کے

Dar Digest 221 January 2015

" قرراً كدالين الفالاق \_ \_ \_ \_ " فعاكر في ال کی طرف و بلمے بناورواز نے کی طرف علیہ ہوئے کہا۔ انہوں نے جوایا کھے کہا تو تین کی ان کی پیشانوں پر بہت ہے۔ ال اجرآئے تھے۔

تفاكر كے علم كے مطابق اس كے مازم كداليں کے کرآ گئے اور کھدائی شروع ہوگئی۔اب کی ہار تو جوان كود حيكا لكاكد اكريبال يكوني كفويدى نه ذكلي تو فعاكر فررااس کا سر کوا دے گا۔ ایسے پر دیب انسان سے سعانی کی تو قع رکھنائی ہے وقو فیت تھا۔ نو جوان کادل زور ور سے وحل وحل كرر باتماء فعاكر كى آ تاحيين متواترای پرجمی ہوئی تعیں ۔بھی بھی وہ تیزی ہے کمالیں جلاتے اپنے ملاز بین کوطائزانہ نظروں ہے و ئيرليتا تفا\_ جبكه نوجوان كي واليس متواتر كمودي جائه والی جگہ بر لکی ہوئی تھیں اس نے ایک بار جی خواکر کی طرف ندد يكهاراس كى مالت تو" كاثوتوبدن مرابونه ہو والی ہوچلی تھی۔ ہمی فعاکر کاایک ملازم تقرياً جِلات موے إواا-

الماكرسادب يه ويلعيد يبال يرايك كهويوى ہے۔۔۔۔ "ایا مک فعاکر نے بیاضی کی کیفیت ے دوجار ہوکراس لمازم کے ہاتھ میں کھویڑی کو

نوجوان کی سائس می سائس آئی تواس نے نهایت بی تکبرانداند می نماکر کی طرف دیکھا۔ شاکر دل کی اتھاہ کمرائوں ہےاس کا گرویدہ ہوگیا اےاس کی بات مجی معلوم ہونے کی کدوہ بہت جلد ایک حسین وميل جائدے بين كاباب بي كا. جوخواب برسول ہے وہ ویکما چلا آرہاتھا جس کو حقیقت میں بدلنے کے لے اس نے بہت برتو لے معے مرما کا ی نے اس کامنہ چمایاتهارات آج وه خواب حقیقت کاروپ دهارنا موانظرآيا

" تما كرخوف سے كموير كى كود يكين لكا چر بولا۔

ٹاید لمازم نے دور کراس کے سامنے آن کھڑے "اے لے جا کر کا می ڈال دو۔"

محودنا بالمساد العالك ايك لمازم كى بازكشت اس کی قوت اوت سے الرائی تووہ بول پوزا میں سويا بواانسان اجاك بوككر المدينماي.

'' سبیں بس کرو بلکہ ایسا کروا**س منی کواب اس** کڑھ میں برکے انجی طرح سے کڑھے کو بنوکردو .... اناکم کروه ویال چلاآیا أوجوان مجى برستوراس كے جيتھے جلاآيا۔جبك ملازموں نے کھا جانے والی آتھوں سے اے جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے اتی مشکل سے انہوں نے ایک كر ها كمود اتفااب اس كريد كوبتدكر في كاهم وي المحادوعا

x .... x "ہم نے توامیدیں ہی ختم کر بھی تھیں محرآج تم المدائ کے ایک امدی کرن بن کرآئے اور تہارے الك بات توج ظلى ادراكردوسرى بات بحى يَ اللي توجي تہیں سونے جاندی کے ساتھ لیس کر کے بہال ہے ردانہ کروانہ کروں گا۔۔۔۔ " شاکر بلرام توثی ہے بجول نهاتے ہوئے بولا۔

اس وتت وہ ٹھاکر کے ساتھ اس کے کھر کے اندراس کی بن کے یاس براجمان تھا۔ جے بی جرفتے ہی الى توت ماعت ريفين نبيس آر باتفا\_

" بان توجوان الرايثور نے جميں اسيد لکادي تو تہاری سوچ سے بڑھ کے اوارے ماس ایمور کاویا ہے۔۔۔۔ " فعا کر کی چنی نے ایے چنی کی ہات کی تقدیق کرتے ہوئے کہا۔

" آپ لوگ مجھے غلامجورے میں۔مبرے یاس ایمور کادیا اتا کھے ہے کہ اس کے سامنے آپ کا یہ سب کھ رال برار بھی نہیں عل بہاں اے مقعد ک فاطرآیاموں " \_\_\_\_ لاکے نے نہاہت ای اطمینان ے دونوں کی بات س کرجواب دیاتووول نے موجرت ساسے مورا

Dar Digest 222 January 2015

copied From Web

" ہم کچھ کچھے نہیں تم کیا جا ہے۔ ہو۔۔۔۔؟" خاکر نے پہلے آگشت بدنداں ہوکرا پی بٹی کی طرف دیکھا۔اس کی کیفیت بھی اس سے کم نہ تھی۔ پھراے خاطب کیا۔

" من كياط بتابول وه صرف آپ كابوني والا بيري مجعدت سكتاب ----"ال لوجوان في سواتر اى ليح عن كها.

معل کے بات کرو۔۔۔۔ " فعا کرنے اب کی بار ناک سیورکرکہا۔

" آپ گلرمت کریں کوئی خاص بات نہیں بس میراایک سوال ہے جواس پیدا ہونے والے بیچے کے علاوہ کوئی نہیں وے مکتا۔۔۔۔" نوجوان نے اب کی بارشا کرکی چنی کی طرف و کیمتے ہوئے کہا

" کیاتھیں معلوم ہے کہ تم کیابول رہے ہو۔۔۔۔۔ " شماکر نے پرتشویش لیج میں ہو چا۔ "ایک معصوم کے تمہارے سوالوں کاجواب کیاخاک دے گانے تمیک سے فول غال کرنائیں ہما "

"شایرآپاس بات اوجول رہ ہیں کہ میں ان کی بیا ہیت ہیں کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بنادیا تھا کہ آپ کا بینا بہت ملاصتوں کا الک ہوگا۔۔ " اس نے اے یاددلاتے ہوئے کہا۔ جوابا تھا کر فاموش رہا۔ گراس کی مالت قابل دیرتھی۔اسے بینو جوان کوئی پاکل مجنوں معلوم ہور باتھا۔ وہ اپنی بات کو نقول کی مالئیس بہنا عابا بتا تھا کہ کو جوان اس کے لیے ایک امید کی کرن نابت ہوا تھا۔

کیسے کیسے لوگ

ایک آ دی طوائی کے پاس میا اور کہا کہ ایک سیر

برنی دے دو۔ اس نے دے دی دی تو وہ واپس

کرکے کہنے لگا کہ چلوا کیک سیرلڈود ے دو، حلوائی
نے لڈودے دیئے تو وہ چل پڑا۔ طوائی نے کہا

پیچ قود ہے جاؤاس نے کہا۔" یہ چی نے برنی
کے بد نے بمل لئے جیں۔ تو طوائی نے کہا اچھا تو

برنی کے پیے دے دد۔ تو وہ آ دی بولا۔ برنی تو

یس نے واپس کردی ہے۔

(انتخاب: ذیثان-کراچی)

کے سامنے ہتھیارڈال دیے تھے۔ آج اچا کے لیڈی ڈاکٹرنے جب بیانکشاف کیاتودونوں پی ، پتی جران وسٹسٹدررو کئے۔

شاکر نے لیڈی ڈاکٹر اور ہپتال کے تملہ بیس نے وق سے صرف فورا مشائی تقسیم کروائی بلکہ انہیں خوق سے پہلے فوازا۔ یہ بات ہوئے اسے بھیل گئی۔ شاکر ریہات میں جنگل بیس آگ کی طرح چیل گئی۔ شاکر کے حیال گئی۔ شاکر کی طرح چیل گئی۔ شاکر بین کی موت کے بعد وہ اس ساری جائیداد کے وارث بین کی موت کے بعد وہ اس ساری جائیداد کے وارث بین کی موت کے بعد وہ اس ساری جائیداد کے وارث بین کی موت کے بعد وہ اس کے میا تھے وہ جائے ہے بین خود اس کے دونوں جائی بھی اس کے لیے بین خود اس کے دونوں جائی بھی اس کے لیے دونوں جائی بھی اس کے لیے دونوں جائی بھی اس کے لیے دونوں جائی بین کی وہ سے یہ لویدان کی قوت سامت سے گھرائی ان کے بین وں سامے سے زمین مرک بی ۔

شدت غم اور غصے کی اجدے انہوں نے بھائی اور بھا بھی کومبار کہاد تک دینا کواراند کیا۔ فعا کر بلرام بھی ان کے تیور بہت اچھے سے پھانا تھا۔ اس کے

Dar Digest 223 January 2015

بھائی، بھا بھیال اور تینول بینیں جب اس کے کمرآتے تھے تواس کی پٹی کو ہاتوں ماتوں ہم افن لعن کرنے کے ساتھ ساتھ ٹو کا کرتے تھے۔ حالات کے سائٹے دونوں مجہور تھے۔ ایک ندایک تو ہمیش ہی اس كرش قام يدرر بالقادفا كرجى بخوبي جانیاتھا کہ بیرسب بہار مہت اس کی دولت ہتھیائے تک تعدود ہے۔

آج اے پہر ہوجائے کل اوان سب کے تیوربدل جا میں مے۔سب سے پہلے تووہ اس کی چنی کونکال مچینگیں گے۔ای خدشے کی مجہ ے اس نے بہت مرصہ بل این ساری جائیدادا بی چن کے نام لکھدی تعی ۔ وصیت میں بیدجھی لکھودیا تھا کہ آگر ہم دونوں اس ونیا میں میں رہے تو ماری مائداد کی عنادا شرم کودے دی جائے۔اس بات کی خبراس کے مین جانوں کو ہالکل نہمی ۔اوراس نے اینے ولیل کوہمی تصوصی الور برمع كرركها تعاركدالييكوني بفي بات ان ك كانول تک نه وینچنے بائے وکرنہ کل ازوت دو کوئی بھی قدم الفاسكة بين-

آج اس کے سائے دودھ کادودھ اور یانی

آ عمول سے کوسول دور محی دہ اٹی جگہ سے ا تھااور کھڑ کی کے سامنے آ کھڑ اہوا۔ اس نے کھڑ کی كے دولوں بث بناديــاس كايـ كره فرست فلورير تھا. یہ جو لی تین مزل محل اور حقیقت کے اندر کی حل ے کم نظمی۔ کوری کے بٹ کھولنے کی دریقی کہ شندی ہوا کے تیز جمونکول نے اس کے قلب و دہن میں راحت بیخانی رایک بارواس نے آسمیں موندلیں شایداس

کا پائی مو پکا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنی بابت اوراً پنائیت رکھتے تھے اس پر عمیاں ہو چکا تھا۔ تکراب اے اپنی میں اینے مونے والے نیے کی چتا لگ میں۔ ممکن ہے کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کوکوئی تنكيف پينيا من-

رات كانى ذهل يكي تلى كرنيندتى كه فاكركى شندى مواس بمربوراستفاده ماصل كرنا عابتا تفا

تحرجلد بیاس نے آئیسیں کھول کیں ۔

کیکن آنکھیں کھو لئے کے ساتھ ہی وہ انگشت بدنداں روگیا۔ میماین کے آئے والے اس نوجوان نے كراؤ فا فلوريه كره اين رين ك لي ساف كروايا تفاروه كره تورفرست فكورس وكهالى ندويتاتها مراب تک اس کے اندر طنے والی لائٹ جو حن کی طرف کھلنے والی کو کی کے پاؤں سے باہر چھن پھن كرنكل ريي تقي ويله لر شاكر كا ما تفا شذكا وه فوراً ينج آیا که دیکھیے تو سمی آئی رات مجئے وہ نوجوان کیا کررہا ہے وہ بجائے دروازے یہ وستک وینے کے محن کی المرفء يحكم كالحاطرف كبابه

جیے بی اس نے تملی کمڑ کی کے پٹول میں ہے الدرجها أكاتوه رطأ جيرت عن جماله وكياروه كم من نو جوان المثور كسائے ما**تعا** نكائے برار تعنا كرد باتعا۔ ادرایك وه تفاقریب الرك ادرآج عك ات این ايثر ك سائ ما يك كى تويل د مركى محی شدید مامت کے اصال نے اے یالی یالی كرديا تفاروه آبديده موكيار آلكمين نم بوكئي-

"ميرے ايثور إش كتاموركه مول كوت مجے بروو نوت عطائی جس کی تمنابر س وناکس کو ہوتی ہے باد جوداس کے میں تیرا کتابافر مان بندہ ہوں، پھر تونے ای عطاؤں کابیسلسلہ موقوف کیوں شکیا۔ ایثور ا مِن تیری عطاؤں کے نہیں سزاؤں کے قابل تھا۔''

اس کادل بھھ ساگیا تھا۔ اس نے ویکھا کہ نو جوان پرارتھنا کر دہاہے۔ پھروہ اٹھ کربستر پر دوز انو ل بین کمیا اورایشورکو یادکرنے لگا۔ دہ مؤکر دروازے کے یاس آیااوردروازه گفتگهنایا۔ تھوڑی ہی ور میں اس توجوان نے ورواز و کھولا۔ کٹی شادائی تھی اس کے چیرے بر کتناسکون واطمینان تھا۔وہ اس سے ہر لحاظ ے یو ہ کما تھا۔ مال ودوات میں بھی اور ایثور کے دریس بھی ۔رات کے اعظروں میں جب انسان محور نے کے سورے تھے توبیاد جوان اپنے مالک ے کر کڑا کر پرارتھنا کررہاتھا۔وہ دائتی سجاتھا۔اے

Dar Digest 224 January 2015

ایٹورنے واقعی علم غیب عطا کیا تھا۔ایسے بی اقواس نے پیروٹ کوئی نہیں کردی تھی۔ اور پھراس نے جیوٹ بھی تو میں کردی تھی۔ اور پھراس نے جیوٹ بھی تو میں بول تھا۔ اس نے جو جو کہا تھا وہ سب حقیقت بہنی تھا۔اس کی برسوں کی بھاگ دوڑ ہے سود ثابت ہوگی تھی۔ محرنو جوان کے منہ سے نظمے چند لفظوں نے ناممکن کو دکھا یا تھا۔

"آ یے نال اندرکن منیالول میں کھوئے ہوئے میں تھا کر صاحب۔۔۔۔ "اپا تک اس نو جوان کی دل موہ لینے آواز من کروہ چونکا۔اور بنا پچھ کے اندردافل ہوا۔ وہ ایک طرف دروازے کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہوگیا۔ تو جوان کی نکا بیل بدستورا کی برمرکوز تیس۔

'' آپ چھے پکھ پریٹان دکھائی دے رہے ہیں جب فیرتو ہے نال کوئی مسلہ تونہیں ہے؟''

نوجوان نے کے بعد دیگر نے دوسوال ہو ہے۔
ر الماکر نے نگا ہیں الماکیں۔ خطے ہوت کودائنوں سلے
د بایا۔ شایدا ندرونی کیفیت پرقابو پائے کی سمی
کردہاتھا۔ دوسرے بی لیے سامنے شاکر نوجوان کے
قد سموں ہیں پڑاوہ گز گڑار ہاتھا اور نوجوان تھو جرت ہے
ا نے شلے بارہاتھا۔ نوجوان کے ہاتھوں کے اللہ نے
ارک نے نے کہ اپنا ہاتھا۔ نوجوان کے ہاتھا۔ اس کی او پر کی
سائس او پراور نیچے کی نیچے انگ ٹی تھی۔ وہ مشکل ہا تھ ہے
سائس او پراور نیچے کی نیچے انگ ٹی تھی۔ وہ مشکل ہا تھ ہے
اس کے بیرون ہر سکھے ہوئے تھا۔

الناؤرك لي برب ہونے والے يكي كى الناؤرك لي بيرے ہونے والے يكي كى الناؤرك لي بيرے بين بھائى كہيں اس كى جان مى نہ لي بين بھائى كہيں اس كى النظاركيا ہے اوراكراب يہ اسيدم توڑئى كى توسى مار بيال كر بيال ہو جادك كا يہ الناؤرك بيت كي ہوئے آپ لے ليخ مسال كر بيال ہو جادك كا النورك بيت بي ہوئے آپ لے ليخ مسال كر بيال ہو جادك النورك بيت بي ہوئے آپ لے ليخ مسال كر بيال ہو جادك النورك بيت بي ہوئے ہوئے ہيں۔۔۔ بي ہے كي بيت بي ہوئے ہوئے ہيں۔۔۔ بي ہے كي بي ہوئے كى النورك بيت كي بيت ہوئے ہوئے ہيں۔۔۔ بي ہے ہم ہوات من النورك بيت كي بي النورك بيت كي بيت ہوئے كول ۔۔۔۔ بي ہم ہوات من النورك بيت كي بيت كي بيت كي بيت كي بيت بيت ہوئے كول ۔۔۔۔ بي ہم ہوات من النورك بيت كي بيت كي بيت كي بيت كي بيت ہوئے كول ۔۔۔۔ بيت ہوئے والے بي كي بيت كي بيت كي بيت كي بيت كي بيت بيت ہوئے كول ۔۔۔۔ بيت ہوئے ہوئے كي كی ہوئے ہوئے كي كی ہوئے كي كی ۔۔۔ بيت ہوئے والے بي كی كی ہوئے كي كی ہوئے ہوئے كي كی ہوئے كی ہوئے كی ہوئے كي كی ہوئے كي كی ہوئے كي كی ہوئے كي كی ہوئے كی

دھ کاسالگار ہٹا ہے۔۔۔۔ میری بھی اور میرے بیٹے

کواپی ففاظت میں لے لیجے ۔۔۔ ایٹور کے بعداب

آپ ہی میرے لیے آیک سیما ہیں۔۔۔۔ میں

دنیا میں سوائے آپ کے کی پرامتی آہیں

کرسکا۔۔۔ میں آپ کے آگے ہے ہم کرسکا۔۔۔ میں

جوڑتا ہوں۔۔۔۔ "ٹھا کر بلرام نے دوزانوں بیٹے

ہوئے ہاتھ جوڑکر زار وقطار دوتے ہوئے کہا۔ آنو تھے

کرر کے کانام نہ لے رہے جے نوجوان کی آ تھے ہیں بھی

کرر کے کانام نہ لے رہے جے نوجوان کی آ تھے ہیں بھی

جوڑآ کیں۔اس نے نیچ بیٹھ کرٹھا کرکے ہاتھوں کو اپنے

دونوں ہاتھوں میں تھا ہا۔

میں آپ لوگوں کی عزت بہت زیادہ
کرتا ہوں۔ ہیں نے آپ کے محمر کانمک
کھایا ہے۔ اور آپ چنا کیوں کرتے ہیں۔ ایشور پر
ہردسہ رکھئے۔ انسانوں پہ بجروے رکھنے والے بی
توجوکہ کمائے ہیں۔ آپ لوگ پوننا مت کریں آپ
کے ہونے والے بچ کی و نیا کی کوئی طاقت بال تک
برکانہ کر پائے گی۔ ول سے ای وہم کونکال پھینئیے۔ آپ
کا بیٹا بہت او نچ مقام کامالک ہوگا۔ ایشور نے اے
ایسامقام دے رکھا ہے کہ وہ فودا فی اور آپ سب کی
مفاعت کر مانا ہے تو آپ اتن قلر کیوں کرتے
ہیں۔۔۔۔ " نو جوان نے خماکر کو گلے دگایا۔ اور فعاکر
ہیں کے بیے بلک بلک کرنیا نے کئی دیر روتا رہا۔ جب
ایس کے دل کا فعار فکل کرانو وہ فور آو ہاں سے طاکہا۔

فعال نے ہے۔ دار کو کہد ویا تھا کہ ''میراکوئی بھی عزیز بھرے طف کے توات کھرکے اندر نہ آئے دے۔'' وہ بقنا خوش تھااس ہے کی گناز یادہ پر بھان بھی تھا۔ سارادان کھر کے اندرادھر سے ادھر چکر لگاتے گزرجا تا اور راتھی کروٹوں کی نظر ہوجاتی ۔ دہ ہردفت مستعدر بہنا جا بہنا تھا ۔ دہ اپنی جنی اور نے کی حفاظت کرنا جا بہنا تھا جا ہے اس کے حوض اس کی اپنی جان بی

A. A. A.

يج كى پيدائل ك دن بهت قريب آيك

Dar Digest 225 January 2015

اس وقت بھی شاکر کی بیٹی کی طبیعت چنداں ناساز تھی۔ شاکر اوروہ نو جوان دونوں باہر محن بیل بیشے گفت وشند کررہ ہے تھے جب بہرے دار انہیں اپنی طرف آتاد کھائی دیا۔ وہ قریب آکرنہایت ہی مود بانہ الیج میں کو یا ہوا۔

" نھا کر صاحب آپ کے بھائی اور بہنیں اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں۔ بھرے کیے کیاظم ہے؟"

پہرے داری بات بن کرشاکر کے کان کھڑے ہو گئے ۔اس نے ممبری نظروں سے کیٹ کی طرف دیکھا۔

" انہیں وہیں سے چاتا کرد۔۔۔۔ "اس نے کید پری کی غیرمرکی نقطے پرنگا ہیں جماتے ہوئے کہا۔

"باآپ کیا کہدہ ہیں آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کا خوشیوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔۔۔'ال فوجوان نے شاکر کی ہات من کرا گھٹت بدغواں موکراس سے بوچھا۔

" محمد كى كول شرورت نيس - عى افي ان

خوشیوں میں ان لوگول کی شرکت لیندنیم کرتا۔۔۔' شاکر نے دائے ہیتے ہوئے کہاادر کار پر بے دار کی طرف توجہ ہوا۔''تمہیں جو کہا ہے وہ کر وکھڑے کھڑے میرامنہ کیاد کچھرہے ہو۔''

نیرے دارآ تافانادہاں سے چانا بناادراس نے باہرت ہی سب کو چانا کیا۔ ان کے جانے کے بعد شاکر نے کھے کا سانس لیا۔

M .... M

عماکر بلرام کے ہاں ایک فوبصورت بچے نے آئیس کیا کھولیں۔ پورے گاؤں میں ندصرف مضائی استیم کی گئی بلکہ صدقے اتاری گئے۔ شاکرادراس کی بیٹی خوش کی ایک میں نہ شاکر کے تو زمین پڑی خوش کے ایک اربی تعیمی ۔ شاکر کے تو زمین پر پاؤل نہ ہڑر ہے تھے۔ ہار ہاردونوں پتی، بتی اپنے کے کو بوسرد ہے۔ بچھابی اتنا خوبصورت کرا یک نگاہ و کیے تو بار ہارد کیے کے کو بر ران خوبیوں کا اسل سرہ تھا۔ یادآ یا جس کے سربران خوبیوں کا اصل سرہ تھا۔

فاکر نے آیک توکر کو بھنے کر پد کروایا توہ اپنے
دوم میں ہی تھا۔ فعاکر اوراس کی بھنی کے علاوہ
دومان در بھی ان کے ساتھ ہولیں ۔ لوجوان اس وقت
ہوئی سے بینچ کلیہ ہونے کے باوجودواہنا ہاتھ
میں ۔ سرکے بینچ کلیہ ہونے کے باوجودواہنا ہاتھ
مرکے بینچ دے رکھا تھا۔ کھنگے کی آوازس کراس نے
فررا آسیس کھولیں ۔ سامنے ٹھاکر ، اس کی بھی اوراس
کے ہاتھ ہاتھ میں ایک بلبانا بچہ دکھ کر اس
کا اتھا شدکا ۔ نوجوان نے فعاکر کی طرف سی خزنظروں
کے ماتھ ہوائھ میں ایک بلبانا بچہ دکھ کر اس
کا ماتھا شدکا ۔ نوجوان نے فعاکر کی طرف کی خرفروں
دیکھا۔ اس کا مسکرانا نوجوان بچھ میااور فورااٹھ کرآئی

" ہم بہت خوش ہیں ہتر۔ہماری خوش کی کوئی انتہائیں کرتم ہمارے لیے ایک سیجابن کے آئے اورد یکموتو۔۔۔ " شاکر کی متنی اپنی گود می اشائے یکے کی پیشانی جومتے ہوئے ہوئی۔" کمتا سندرہتر ہے میرا۔ایشوراس کوئی کی نظرندلگائے۔"

Dar Digest 226 January 2015

"ایشورکی دیا ہے۔ اب اس بچے سے مجھے دوجار باتن کرنے دیں کیونکہ میں جس گفری کے انتظار میں تفاوہ میمی گھڑی تھی اب مجھے اپنی منزل باتی ہے۔ یہی معصوم میری منزل ہے۔۔۔ "نوجوان نے لبوں پرمسکراہٹ سجاتے ہوئے دونوں کی طرف ویکھتے

ایک بے بھینی کے عالم میں دونوں نے اپنے بچے کو تو جوان کے سپر دکرویا۔اس نے اس معصوم بج کواینے باتھوں کے جھولے میں تھام لیا۔اس کا حمری نلی آسمیس بہت ہی حسین تھیں۔ بول لگ رہاتھا جیے سی جھیل میں فلک کی صیب دکھائی دے رہی ہو۔

'' اے معموم بچہ ۔۔۔۔تو بدی سے یاک ے۔۔۔۔دنیامی تیری آلد خوش آسند طابت ہوگی۔۔۔۔ایشور تیراا قبال بلند کرے میں عرصہ درازے مہال تیری آ مرکا متظر تھا۔ آج تو نے اس فائی ونیامی آمکھیں کھولی ہیں۔ میں جھ سے ایک سوال ا كرناجا متابول بس مجھے اس كاجواب جا ہے۔۔۔۔'' نوجوان نے نہایت ہی اوب احترام سے اس بچے ہے بات کی۔

الكاامنظرنا قابل يقين أورنا تأبل فراموش تھا۔سب جیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو مکئے۔ جب اس بے نے نوجوان کی بات س کربولنا شروع کردیا یکسی کوبھی اپنی توت ساعت پروشواس مبیں ہویار ہاتھا۔

اے ایٹور کے بیارے بندے مہیں سوال بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ۔ میں تمہارے دل کے اندرکی ہر بات سے آشناہوں بس مہیں تھوڑی ک دفت اور برواشت کرنا ہڑے گی۔واپس ای گاؤں میں ربتا بـ جويمل ببت عي غريب تفاحمراب اس درواز وكهولا .. براہور کی بہت بہت کریا ہے۔ اس کے پاس ایک "میں دے۔۔۔" نوجوان نے نہاہت بی کتیا ہے۔ وہ کتیا بہت می اعلی شم کی ہے۔ اس کا ایک اگرادی سے بوجھا۔

ایک بچه لاکھول میں قروخت ہوتا ہے۔ تم اس کتیا کے یاس ملے جاؤوی تمہاری منزل ہے۔ وہی تمہارے ہرسوال کا جواب ہے۔ وہیں پرتمبارے پیربھاگ دوڑختم ہوجائے کی۔ من برارتھنا کروں کا کہ ایٹور مہیں تہارے مقصد میں کا میاب کرے۔''

" جاؤاب حلے جاؤیہاں سے ادر بھی خیال میں مجى ميرى چنامت كرناش اين اوپريازي ما تاباك اویرا کی تک نہ آنے دوں گارکنی کی جرائت تبیں کہ کوئی مارابال ک برکاریائے۔۔۔۔ "اتاکہ کراس چند کھنٹوں پہلے دنیامی آئے بچے نے جیب اختيار كرلى \_

ب ایک ایساسنظرتهاجس براعتبارکرنانامکن تھامرآ تھوں دیکھی اورکانوں سی بات سے کون كرسكا ہے۔ جرت كے كتے بى بم كرے مى ايستادہ مٹھا کراور مُعکرائن پرگرے۔ بیچ کی بات ختم ہوتے ساتھ ہی اوجوان نے رخت سفر باندھناشروع کردیا۔سب نے رو کنے کی عی کی مربے سود۔ دہ بھندر ہاکہ جب تک اس کی منزل اے نبیں جاتی اس کی زندگی میں تفہراؤ تام کی کوئی چیز نبیں ہے رسب نے بہت خوشی سے اسے روانہ کیا۔خاص کر شاکر بگرام اوراس کی بیٹنی تواس كاشكراداكركرك اے شرمسادكردے تھے ۔ بول لگ ر ما تعاجيے شرم كى وجهد عده الجمي زمن من هنس جائے گا۔

نوجوان نے پہلے سوجا کہ جا کر شکر سے ملاقات كرے مربحراس في ابنااراده ترك كيااور يح ك مائے موئے ہے پہنے گیا۔ یہ ایک پلتہ مکان تعارات وتفي مامحل كانام نبيس وياجا سكناتها يحربيبمي عیاں تھا کہ اس کی پختگی میں کسی قشم کا کوئی و نیقہ لوث حاوّجهان فظر کسان نے تہمیں میرے بارے ہیں فروگز اشت نہیں جھوڑ المیار نوجوان نے دروازے بتایا تھا۔ای گاؤں میں ایک جلدیش نامی مخص پروستک دی توایک سانو لے رنگ کے نوجوان نے

Dar Digest 227 January 2015

"\_m\_1

اب کی باردونوں کی جیرت ہوئی جب انہوں نے کتیا کا منہ کہتے و یکھااوراس کے ملتے منہ سے آگلنے ۔ میرے کا نول پرجوں تک رینگ جاتی ۔ والمالفاظ تنه

> " جب تم سب جانتی بی موتو پھر بتاؤ بجھے، من تھک گیا،آخراب تم مجھے کبال تجیم کی ۔۔۔۔؟ "نو جوان نے ما کواری ہے اس کی المرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب کہ دو تحض مح حیرت ہے دونوں کو ملنگی باندھے کے جار ہاتھا۔نو جوان پنجرے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔

'' اب تم تمہیں نبیں جاؤے بتہارے سوال کا جواب میں خود ہی ہول مکیاتم نے ایمی تک میری آوازئيس پيچاني ...-"اس كتيانے غصے سے ج وتاب کھا کرکہا۔ تو نوجوان سوچوں کے بھنور میں محمر حمیات میں اے یادآیا کہ بیآ دازتوان نے سن ہے تحرکہاں میاس کو یادنبیں آیا۔

" ہاں میں نے تہاری آواز پہلے بھی سی ہے مكركمان بير بات يادنبين آريى \_\_\_ر أنوجوان ف سر میں هجلی کرتے ہوئے کہا۔

" فحكر كسان كوجانة بو ... ؟ "ال كتياني و چے ہے کہے میں کہا۔ دوسرے بی کمے جے نوجوان یرکوئی بہت بواہم آگراہو۔اے یادآ گیاتھا کہ ب آوازاس نے کہاں سی تھی ۔ یہ آوازتو شکر کی چنی کی تھی۔نو جوان کی نگاہیں نہ جاہتے ہوئے بھی اس كتيا پرتغر باجمى ئئيں۔

" كاش اس ون تم نه آتے ---" كتيانے روبائس آواز میں کہا مرجرت کامجمہ بے نوجوان نے اس کی بات کا کوئی جواب ندویا۔

« فتحر بهت دیالوشریف اور دوسرون کا حساس كرنے والا انسان ہے مرصد باافسوں كه من بميشداين زندگی میں ایک بری عورت تابت ہوئی محت کے نبیں جاہتی تھی۔ میں نے آج کے سی مہان

تو در کنار کمی فقیر کوبھی کہھ نہ دیا تھا۔ خطر مجھے بہت معجمایا کرتاتھا کہ ایشور کی راہ میں دیا کرو محر جال ہے

وه تبھی جھے سمجھا کریٹا یہ ننگ آ کیا تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں بہت برے طریقے ہے جیش آئی تھی۔ یہی میبہ تھی کہ میرے گھرنہ بھی کوئی یرادری میں ہے آ تا تھاند آس پڑوں میں سے لیکن ایک دن ایک پڑوئن میرے گھرآئی ۔اس کا پتی کسی فیکٹری میں مازم تھا۔ان کے ہاں ایک عادسا بحد بھی تھا۔افسوس کہ جاری شادی کوعرصہ ہوجانے کے باوجودہم اولا دجیسی نعت ہے محروم تھے۔ای لیے اس بات ہے ہمی میں آشانہ می کداولاد کے لیے مال کے ول من س حد تک محبت بنہاں ہوتی ہے۔

وہ عورت میرے ساتھ میٹی باتیں کررہی تھیں کہ اس کے بچے نے وہیں پر امیراشیشے کا ایک گلاس تورویا۔ میں نے ایک زوردار عمانیہ اس کے منہ يررسيدكيا ـ إورمنه من جوآئي فكالتي جلي من جبكه اس عورت کی آنکھوں سے آنسوسی آبشار کی طرح بہتے رہے۔ میں نے اس عورت کو بھی خوب سناڈ الیں۔وہ حیب حاب بچے کواٹھا کے جلی گئی۔

اس کے دوسرے دن تم آمجتے ۔تمہارے ساتھ بھی میں نے بدتمیزی کرنے کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ چھوڑا۔میرا پٹن بنا کھھ کھائے اٹھ کر کھیتوں میں کام كرنے لك كيا اور عن نے اس كودوبارہ كھانے كو كہنے ک زحت تک کواراندی مالانکد می نے اٹھتے وقت اس كي تمهول من شيكتية أنسوكي جيك واضح طور يرو كمير لی تھی۔ تکر مجھے اس کی رتی برابر چنتا نہیں۔

میں اس وقت گھر آئی تو یکیارگی مجھ برغنودگی طاری ہونے کلی۔ عمل کتنی در سوئی اس بات کا مجھے کوئی پیۃ نہ تھا۔لیکن جب آ کھ مکل تو میرے حواس باختہ ہو گئے کیونکه میں جار پائی پرموجود نہ تھی۔ میری تو بیئت عی سدحار نے کے لیے بہت باہر سلے کر می خودسد حربائی ۔ بدل چکی تھی۔ ایشور نے میری آتما کونکال کے اس كتيامي ڈال ديا تھا۔ يقين مانوشيري بابو مجھے موت نہيں

Dar Digest 229 January 2015

نوجوان کے بیروں سے سے دین سرک کی کدید کتیااں ك كى موال كاكياجواب دے كى مو توالااس کچاچبادا لے گی رکتیا ہے دیکھتے ساتھ ہی اٹھ کر دیکھ کدروازے کے بات کمڑی ہوئ۔ ''ادعرائی تھوپیال کے بیجیں۔'' اجا تكراس كى قوت ساعت سداس فض كى دوباره بازگشت نکرائی تو نوجوان نے ای سمت دیکھا۔ چھوٹے پھونے بچ کی ٹیرٹی کے بچوں سے کم نہ وكعانى يرائي يتق ، بھے ال کتاہے بکھ او چھنا ہے۔۔۔۔ ؟'' نو جوان في سواليه تظرول سداس تخص كي طرف د يكهة ہو گئے کہا۔ تو وہ تخص اس کی ہات س کرانگشت بدنداں ره کیا۔ وہ جیرت و جس سے اِس او جوان کی طرف و سيمض الكار بيس است نو جوان كى كى بات كاوشواس نه " فیل سے تو تو چنگا بھلاد کھتا ہے مگراب پید چاا کہ تو یا گل ہے۔ کتیا ہے بھی پو چھنا ہے، یہ تیری موی ہے کیا، پاکل کیس کے کہ سے تیری باتوں کے جواب دے گى --- "ال آدى ئے تاخ پاہوتے ہوئے كہا۔ وہ خوش تھا كەنو جوان كىتا كاكونى بچەخرىدىنى آياہے گرسب ال کے الٹ ہو گیا تھا۔ " آب خاطر فكرية كرين من بالكل تعيك مون اورآب ك سامن موال كردل كالوده ميرب سوال كاجواب دے گی۔۔۔۔ "نوجوان نے اپل لیج میں كباراس كى بات من كرايك بار پراس مخص كا ماقا الفنكاليكن قبل اس كے كه وہ محض اس نوجوان كود عكم دے کر کھرسے باہر تکالآر کمی مورت کی آواز نے اس کی قويتوساعت پردستك دىيه "ات آنے دور۔۔ "آواز سنتے ساتھ ہی ال نے ادھرادھرد یکھا۔ خودنو جوان بھی حرت کابت

فص جكديش صاحب سے مناہے۔۔دال نے اس کے انداز کوبالائے طاق دیکتے ہوئے کہا۔ " اول -- ایک توان کتے کے شوقیوں نے جیناحرام کررکھا ہے آرام سے بیٹھ کے دونوالے نیس لينے وليت انظار يجئ آپ كابيعام پرنجانا موں --- " الله عنهايت على مِدْ تَمِيزى كامظامر؛ كرية ہوئے کہا۔ گرنو جوان کواس کے کسی بھی قتم کے روعمل سے کوئی لیرادینانہ تھا۔اسے مطلب تھا تو اپنی مزل سے بی کے لیے وہ نجانے کب سے ذلیل دخوار مور بالقارات تحور اى انظار كرمايد ااى نوجوان نے جلد ہی درواز ہے ہے مند نکالا یہ "تشريف لائيئے۔۔۔'' نوجوان اندرداخل ہواتوات سامنے بی ایک ادِ چیز عمراً دی دکھائی دیا۔اس کے لیوں پیمعنی خیز مسکرا ہٹ تقى استاندا أتاد كيكراس كاطرف ليكار " آوُآوُنو جوان كيت تشريف لائ آپ- آم ایک دوسرے سے طاہیں میں اس کے اسید کرتا ہوں كمة ال أعلى تسل كى كتيا كاكونى بجد فريد في كي لي آئے ہو؟ تمہارا آنا مجھے بالکل جرت می نبین ڈال رہااس کی وجہ جانتے ہو، کیونکہ میں ڈیل نے سئے چرے دیکھنے کامادی ہو چکا ہوں۔۔۔ "قریب تینجنے ساتھ می مصافحہ کرتے ہوئے اس محض نے وریا کوکوزے میں بند کردیا۔ " آب نے فیک پہانا گرمی ایک باراس كتيا كود يكمناعا متامول .... "توجوان جوابا محراتي موي كهار " ہاں ہاں کیوں نہیں تم آؤمیرے ساتھ۔۔۔۔'اس آدی نے ایک طرف چلتے ہوئے کہاتو تو جوان اس کے پیچے جل پڑا۔ ایک چھوٹاساٹرن لے کرمکان کے دوسری طرف دہ استے لے گیاجہاں ایک معبوط جنگلے کے اعدرایک کتیامقیدی کتیا کیاتھی بلکہ دیکھنے پریوں لگناتها بيسے كوئى شرقىدكرديا كيا مو-ايك باراود كھ ك بن کے رو گیا۔ دونوں کی نگائیں موارای پنجرے

يركك سنكس " أو نوجوان من جاني مول تم كيا يو جهنے Dar Digest 228 January 2015



## آ سيب زده

## مدثر بخاری-شهرسلطان

اچانك كمرے ميں شديد قسم كا زلزله آيا، وال كلاك نيچے گر كر چکنا چور هوگئی، سنگهار میز کا شیشه ثوت کر کرچی کرچی ه وگیا، جهازی الماری فرش بوس هوگئی، مگریه کیا چند لمحے بعد هي هر چيز اپني اپني جگه اصلي حالت مين ----

طویل عرصہ نالی مکان اور غیرا بادعلاقد آسیب زدہ ہوجاتا ہے۔ حقیقت کہانی میں ہے

اجا کک کمڑی سے تعندی ہوا کا جمونکا آیا جس في كرى كالتلسل تو رويا-

سخت گرم موسم میں سورج کی تمازت کوشم اس مری بروحتی چلی جاری تقی اس کاسانس بحال رکھنا کانی کرنے کے لئے بادل آجاتے ہیں اور پھرد کیمنے ہی و کھتے ابردحت برہے تکی برطرف موسم برسات جیسا مبانا راج ہوگیا تو اصغبان نے سکون کا سائس لیا،اب

العسفهان قريش كابوراجم إرزر باتعار اكام بوجا تاتويقي موت واقع تقى ماتھے برے بہینہ کچھزیادہ بی بہدرہاتھا، وہ مبل ہے باہر تکل کر کھڑی کی جانب شنڈی ہوا لینے کے لئے اٹھا همرجيعے سی مضبوط زنجیر ہیں اس کو جکڑ لیا عمیا ۔جس اور مشكل موكياتفا بحربوراجهم يسينه سي بعيكن لكار اس نے تمام تر ہمت جمع کی اگروہ افضے میں

- Dar Digest 231 January 2015

آ لُ تھی۔ بس میں تو چار پائی بیسوئی تھی اور جب آ کھے کھلی تو خود کو ایک کتیا کے روپ میں پایا۔ میرے بیروں تلے سے زمن کھسک گئی۔

تحراب وجھتائے کیا ہوت جب جزیاں جب ایک گئیں کھیت۔ میں یہاں بہت تعلیف میں ہوں۔ ایک تو میری زندگی اب میشہ کے لیے اس بنجرے میں مقید ہوکررہ گئی ہے۔ بیاوگ تو مجھ سے خوف کھاتے ہیں مقید ہوکررہ گئی ہے۔ بیاوگ تو مجھ سے خوف کھاتے ہیں تکر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے بھی سی کو ایذا ہمیں بہتی کہ میں اس پنجرے سے باہرتکانا بھی نہیں جا بتی کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کرتی کے کسی برمیرارازافشاں کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کرتی کے کسی برمیرارازافشاں ہوں۔

می انسانی روب می تو بمیشه اولاد جیسی نعت ہے محروم ری گریہاں ایک وقت میں ان گنت بچوں کی محروم ری گریہاں ایک وقت میں ان گنت بچوں کی ماں بنی ہوں۔ گرانبیں دودھ تک پلانا نصیب نہیں ہوتا۔ میری امتا تزیق ہے۔ میری آ تھوں کے سائے میرے بچوں کو وہروں کو بھاری دولت کے عوش میرا مالک فروفت کردیتا ہے۔ گراس میں اس بے میرا مالک فروفت کردیتا ہے۔ گراس میں اس بے جھے تو بیرز اس ایشوری طرف سے ال ری ہے۔ یہ تو سارا کیا کرتا میرا ہے۔ بی تو سارا کیا کرتا میرا ہے۔

میں دن رات اخروبہاتی ہوں گرشا پر بری پر ارتفنا ہے جو لیت کا تا رخم کرویا گیاہے۔شہری ہابوس نے کئی بار مرنے کی کوشش کی ترنبیں مرکئی، بابوس نے کئی بار مرنے کی کوشش کی ترنبیں مرکئی، میرے لیے بیزندگی نہایت ہی ولت آمیزہ۔ جی ایک کتیا کاروپ ل گیاہے۔ میں سب پھود بھی رہی ہوں کر چھنی رہی ہوں گر چھنی سرکئی کئی اعلی تم کے کتوں کے سامنے لاجارہ وجاتی ہوں۔ وقت ہوں کے سامنے لاجارہ وجاتی ہوں۔ وقت برداشت کردہی ہوں گراف تک نیس کرتی ہوں گراف تک نیس کرتی ہوں کر اور جی میں اور جی ہوں گراف تک نیس کرتی ہوں کر اور ایس کے طاور و جسمانی اذبیش میں اور ایس کے کا مزاد نیا میں میں اور تی ہوں ہوائی ہوں گراف تک نیس کرتی ہے کی سزاد نیا میں میں ان رہی ہے۔ اب چلے جاؤتہ شہری بابوایشور سے لیے چلے جاؤ۔ "

اتنا کہ کرکتیا دیگئے کے دروازے سے پیچھے ہے بنجرے میں مقید کتیا پر۔
کر بیٹے گئی ۔اس کی آنکھول سے کرتے اشکوں کو دو
بہت قریب سے دیکے رہاتھا۔ دہ بیٹی اپنی تسمت ہے

افتک ریزی کرری تھی۔اس کاما لک جیرت کا مجسمہ بناو ہیں کاو ہیں گھڑا تھا۔ یوں لگ رہاتھا ہیںے اسے ایمی افیک ہوجائے گا۔خود ایمی افیک ہوجائے گا۔خود اس فی افیک ہوجائے گا۔خود اس نو جوان کی کیفیت اس سے بچھ کم نہ تھی۔اس کے لیے قدم افی ناوشوار ہوگیا تھا۔ منوں وزنی قدم لگ رہے ہے۔ مگروہ بھر بھی انہیں جارونا جارا تھا رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو و ہیں مہبوت گھڑ ہے چھوڑ ااور اس تھا۔ اس نے اس شخص کو و ہیں مہبوت گھڑ ہے چھوڑ ااور اس تھر ہے باہر نکل آیا۔

بابرنگلا تونگاہ آسان کی طرف اٹھی۔آسان پرکالے بادل میں بیکے تھے۔اور قبل اس کے کہ بادل برستے اس کی آسموس برس پڑیں۔

اب میرے مالک! مجھے معاف فرمادے۔
جھے انسانی روپ میں ہی موت دینا۔ میں بہت گناہ
گار ہوں تو میری خطاول کو لی پشت ذالے ہوئے
ہمی عطاور کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب
میرے مالک! تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتا گناہ گار
ہوں۔۔۔۔ وہ دروازے کے پاس ایستادہ رو
رہا تھا۔ بکف رہا تھا۔ سسک رہا تھا۔ آگھوں سے
اتھرہ جاری وساری تھے۔ جبکہ آسان پر باول گرج
رہا تھا۔ بخلی رہی تھی اور پھردومرے سے
موسلاد جار بارش شروع ہو بھی تھی۔

و کیھے بی دیکھے دہ وہی جدے میں گر گیا۔ اس محمر کا چوکیدار اے و کی رہاتھا۔ آنے جانے والے بھی اے و کمچ رہے تھے۔ عمر آج اے کسی کی کوئی چنانہ تھی۔اے تو بس اپنی چنا کھائے جاری تھی کہ اگر اس کی کسی بھی خطار پر کڑ ہوگئ تو کہیں اس کی بھی آتما۔۔۔۔

اس کے منہ سے ایک شعندی سائس نکی اور پھروہ دھواں دھاررونے لگا۔ جب کہ اس کے ساتھ آج آسان بھی دھوان دھاررور ہاتھا۔ شاید اسے بھی اس کی حالت بردونا آر ہاتھا یا اس مضبوط سلاخوں والے چہرے میں مقبوط سلاخوں والے پنجرے میں مقبوکتیا ہر۔



Dar Digest 230 January 2015

کیا تکر بوتکوں میں یانی موجود تھا سرخ رنگ کا کہیں وجود

اور پھراس نے ایک عجیب منصوبہ بنایا ،اس کا منعوبه كهريس بابرتسي ريستورنث ميس رہنے كا تھا۔ اس نے اس آسین گھرے کچھ دنوں تک چھٹکارہ مانے کا ایک ہی حل نکالاتھا کہ ریسٹورنٹ میں کیجھ دنوں کے لئے رات گزاری جائے۔

کرہ نمبر 272 میں کرکٹ تی LCD پردیکھا جار ہاتھااصنبان نے بیے تمرہ چند دنوں کے لئے کرائے پر لياتهار چندايك سوف اسية باس ركه كئ ستهدون كواس گھر ميں جانا خطرناك نەتھا تكررات كود مال تفہرنا موت کودعوت دیتاتھا۔

تحلم مات ريسٹورنٹ ميں اوردن تجرآ فس ! مگر جوشی آخری او در شروع ہوا لائٹ چلی عنی ۔ اند عیر ا حِيما كما يج غاصاد لجيب موكبا تغارتكرا ف لائث!

البخت نے اہمی جاناتھا! وو غصے سے جعلا اٹھا۔ كركث كا ويواند اصغبان قريشي دن بمركى تحكن ك باوجود کیج و کمنا جا ہتا تھا تمرد لچسپ صور تحال کے دوران لائث كالجلي جاناغ مددلاناتما!

اس نے ایف ایم آن کیا تمر وہاں عنل نہ -11162n

" شث إليف ايم يهمي كوئي تتكنل نهيس!" وه جعلا افعا....اس نے دوسرے ریم بوائٹیشن چیک کئے۔ قریب سب ی بند تھے۔

اس نے دروازے کی درازے نیجے دیکھاوہاں روشی تھی۔وہ دروازے کی طرف بڑھا۔اس نے ہینڈل متهمایا باهر لائث موجود تھی راہراری کا بلب روشن تھا ساتھ والےروم ہے بیج کی کمنٹری سنائی دے رعی تھی۔ اس نے دروازہ کھکھٹایا روم 273سے آیک

'' جناب میرے روم کی لائٹ نہیں۔ میج کا کیا بنا؟''

"مهم جیت کتے بیٹا !انظامیہ کوفون کردکے

لائٹ تھیک کرے۔''

''اوکے انکل!ویسے لائٹ بند ہو کی تھی؟'' " تبيس! آج لائث نه جانے کا اعلان ہواتھا!" اورویسے بھی بہاں ہوی جزیرے الحد بھر میں لائٹ آ جالی ہے۔

. مطلب کہ اس کے روم کا الائٹ کنکشن منقطع ہواتھا گزشتہ واقعات کو مدنظرر کھتے ہوئے اسے وہم گزرا کے بیرساری منحوبیت صرف ای گھر تک عی محد دونہیں بلكه وه خوف ناك بلاجو بررات مختلف روپ مين آ وهمكتي تھی اس ہونل میں بھی آ دھمکی ہے۔

وه دوباره این روم مین آیا۔اب لائٹ آ چکی تھی۔ وہ پرامید تھا کہ کم از کم اس ہوٹل میں کچھالٹا سیدھا نه ہوگا۔ تمروه رات سب ہے مبتلی پڑی۔

رات كالك كاعمل ربا موكا جب إس كاسانس بجوالا ہوا تھا ول کی دھر کن خاصی تیز تھی جیسے سینہ جركربابرة بائ كالاال كاجهم بيينه من دوبا موا تھا۔ پچھ ٹر بر ضرور تھی۔ سامنے ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا ئيدى بيتركى أتحميس سرخ بوكر چك راي تعين-

''ڈرومت انگرتم جہاں بھی جاؤ سے میں تمہارے ساتھ ہوں!" اے آواز سنائی دی اس ٹیڈی بيئر كامنه كهلاتها آواز نيثري بيئرے آئى تھى۔

اے وہم تھایا واقعی کچھالیا ہواتھا؟

اور پھر ڈوریل بھتی سائی دی۔ اس کا ول دهرُک گیا ہوئل کا مُلہ ہی اندر آ سکنا تھا تکر کیا ہجہ جواتی رات كوكوني ادهرة نيكابه

ڈورنیل کیجھدر بعددوبارہ سنائی دی۔

وہ ڈرتا ہوا درواز ہے کے کی ہول کی طرف بڑھا باہر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ ممل جھان بین کے بعد بستر کی طرف بردها تحربل دوباره بجي تؤوه بهاگ كرجول س و بمحضالگا مگر با هر کوئی موجود نه تھا۔

" کیا معیبت ہے اکس چکر میں روحمیا ہوں کون ہے جو تک کررہاہے؟'' پھروہ بیڈیر بیٹھ گیا .....لیکن ا**گلے** ہی کمچے وہ

Dar Digest 233 January 2015

ہر چیز نارل ہونے لکی تھی ایسے کہ جیسے کھے ہوائی نے تھا۔ اصغبان كاخوف الجمي باتى تها چھلے دو ہفتے ہے هررات بجحه فجيب طرز كاوا قعدرونما هوميا تاتفاليكن صرف تھوڑی ویرے کئے .... اس کے بعد حالات نارل ہوجاتے تنے اورایے سارے داقعات صرف آ دھی رات کے بعد ہی رونما ہوتے تھے۔

مجینی دات اس کے کرے می شدیدمم کا زلزله آياتها - برييز بكحر يكي تحى بنكها بلنه لكاتها - وال كلاك زمن يرآ كرى -ستكهادييز يرد كه برفوم ينج آن گراتھا مائیڈیں دیوارے کی الماری وحزام ہے فرش نشین ہوگئ تھی اس شدید ترین زلز لے میں وہ خوف ز دہ ادر بدحواس ہوکر کمرے ہے باہر آ گرا تھا۔ وہ نیند میں اول فول بحد رہاتھا۔ اس کی دماغی کیفیت برکافی براارٌ برُا تفا\_مُكر پھرزلزلہ جیسے تھم گیالیکن اس نے ساری رات باہرلان میں گزاری تھی۔

الكل مع است جرت كاشديد جه كا لكا - كر ب میں موجود ہر چیز اپنی اپنی جگہ پرقائم تھی میکراس نے الم تحمول سے ہر چنر کو نیچ کرتے دیکھا تھا۔

وہ نیندے بیدار ہواتو خندی گھاس نے اس کا استقبال کیا۔ وہ رات کوزلز لے کی وجہ سے باہرنگل آیا تھا اورانان میں ہی سوگیا تھا۔

لیکن پھریت چلا کہ ذلزلہ صرف اس کے کرے تك محدود تقار الرزازله آنا تو بركوئي محسوس كرنار مطل على كى فردوا حديث اس زلزلدى باست تك ندكى \_ اجره تحميرتها-

مكر پھراے دورات بیجیے كاانو كھاوا تعه ياوآ كيا! وہ رات کا آخری ہم تماجب اے شدیدمم ک سردى محسوس مونے لکی تھی كوكدواقعي سردي تھی محراتی شديد مُعتذكه كمره من موجود هرچيز پريرف جمني شرع موكل ـ كيلن ال وقت شريدترين سردى من برف جي الهاوه

اليے جيے كدول عينے سے باہرتكل يڑے كا۔

سردی کا خوف تاک راج بورے کریے میں چھا ر ہاتھا۔ ہیٹر پربھی برف جمنا جیران کن بات تھی۔ برف برحتی جلی جار بی تھی اوراس کاجسم اس برف میں چھپتا چلا جار ہاتھا۔ عمر پر منظر بدلا۔ ہر چیز تاری ہونے لگی۔ برف سرے ہے غائب تھی۔ جیسے برف تھی ہی نہیں ۔۔۔۔! اس کا دیاغ محوم کررہ گیا تھا۔ کیونکہ اس قتم کے واتعات خفرتاک تصر نجانے کون ایبا کررہا تھا اور کیواں ڈرانے کی کوشش کررہاتھا؟

ای طرح کی ایک اورخونی رات نے اسے یا گل کرے رکھ دیا تھا۔ وہ رات کا آخری پہر رہا ہوگا بب اجا مک است شدید پیاس محسوس ہوئی وہ ہر بواکر الحد جينا فرج مجن مين تعا موكه اتني سردي مي بياس بہت کم محسوں ہوتی ہے۔ عمرانسانی فطرت کہ بیاس کا لگنا قدرتی ہے۔ وہ پنن کی جانب بھا گا۔ شدید شند نہ ئتمی البیته محسور بروتا تفاجیسے فضامین نشکی سوجود ہے۔

کین میں پینچ کر اس نے فریج کھوالا فریج ک مدہم الاست میں تمام چیزیں دامنے ہوئٹیں۔ وافر سائیڈ من یائی کی حارے یا تج ہوتھیں رکھی ہوئی تھیں اس نے أيك أوس كوافحا كرفرن بندكيا تكر بعرانا جيم ياني من خون شامل ہوگیا ہے یہ سمیے ممکن تھا کہ یانی سرخ رنگ کے خون میں بدل کیا تھا۔ وہ گاڑھا سرخ خون تھا الا یک اس کے ہاتھ سے بول چھوٹ کی اور بوتل کا وْحكُن كُعل كيا ، اور فرش مرخ خون مي مرخ بوكيا تفا- و ہ خوف زدہ نظرول سے فرش کو دیکھے جارہاتھا وہاغ سائیں سائیں اورجسم پر پہینہ پھوٹ بڑا تھا۔ بیاس برحتی چی باری تھی جیےوہ بیاس ہے مرجائے گا۔

محر پھر بیاں کا اثر تحتم ہونے لگا اس کی اہتر عالت غامنى بہتر ہوئے گل ۔

وہ خوف زوہ کجن ہے باہر نکل آیا۔ آہتہ تقلم تے ہوئے کانب رہاتھا۔ سردی محسول کرنے سے آ ہتہ سب بہتر ہور ہاتھا بیاں باقی نہی جیسے سب کچھ يها است جه كالكاتما جس سه اس كابلذ بريشر متاثر مواتما فيك تفا الل مع فرش برمرخ رمّك كاسيال نظرندآيا-اس اجا کک جھکے نے اس کے ول کی دھڑ کن کومزید تیز کردیا نے حرت سے فرت می رکھی یانی کی تمام ہوہوں کو چیک

Dar Digest 232 January 2015

صنف نازک کی فریاد

ہم لڑ کیاں اینے گھر کا آگئن ہوتی ہیں ، دنیا کی تکخ ہواؤں ادر طوفانوں ہے بے خبرہم اپنی آتھوں میں بہت سے خوبصورت خواب سجالیتی ہیں۔ بنا بیرسوے کہ خوابوں کے ٹوٹنے کی کر چیاں جب آتکھوں کو زخم ویں گی ان بر مرہم رکھنے والا بھی کوئی نه ہوگا، ہم لڑ کیاں اپنی محبت کو دل میں جھیائے، بغیر کی ہے کھ کے اپنے گرے ارخصت ہوجاتی ہیں الیکن اپنے جذبات کوزبان یر لانے ہے صرف اس لئے ڈرتی ہیں کہ کہیں اس سے ہمارے والدین کی عزت رسوانہ ہو، ہم الرئيان اين كمراور كمروالون كے لئے دعائيں ما تکتی ہیں لیکن مجھی اپنی ذات کے لئے پچھ نہیں مانکتیں، ہم بیسوچتی ہی*ں کہ ہماری ذ*ات کی خوشیاں اور محیل مارے کھر والوں کے دم سے ہیں۔ ہمارے آنسو، احساسات، جذبات اور تمنائمیں مجعی ظاہرتہیں ہوتیں ،ہم بہت کچھ کہنا جا ہے بھی كمنسي ياتس مارے جذبات بتناكي هاري مجور يون تلے دب كر دم تو ز دى بين اور ہم الركيال بميشه سے اپنی خوشيوں سے زيادہ اپني اور این والدین کی عزت کا بحرم رکھتی ہیں،بس ایسی ی ہوتی ہیں ہم لڑ کیاں۔ (انتخاب:شرف الدين جيلاني - شدُواله يار)

" دروازه کھولوا دروازه کھولو!" باہر کوئی نسوانی آواز تھی۔ وہ دردازہ کو لئے کے لئے اٹھا دروازہ محولتے ہی اس کا وجو دلرز کرر و گیا۔

" محبت بھی ساہ لیے بال سرخ کبی زبان ساہ چېره....! "وه کرااور بے ہوش ہو گیا۔

**☆.....☆.....☆** الكل صبح سورج كى تيز روشنى في است جاكايا تراس كوبدروح نما تلبت كاخيال آيا-

وه جلدی ہے اٹھا ہر کمرہ حصان مارا محررات والی چ يل نظرندآني \_

آج آفس کی چھٹی تھی مبع تقریباً عمیارہ بجے اس ے منے کے لئے اس کا ایک دوست آیا اور ساری روداد سنانے کے بعد اس نے آئیڈیا دیا کہ 'مسی ماہر عامل ے رابطہ کرے اس سارے معالمے کوئل کیا جائے۔'' چند کمیے بعد ہی وہ ایک عامل کا نمبر ڈائل کرر ہاتھا گر دوسری طرف سے پیغام ملا کہ شاوصا حب

کے گھر حاضر خدمت ہول۔'' بیغام کمنے ہی وہ ہائیک تكال كررود ميرآ كياس كارخ شاه صاحب كي ربائش كاه

وہ مناسب رفیار ہے بائیک چلا رہاتھا روڈ برگاڑیاں زیادہ تہ تھیں،ایک موڑیراس نے ٹرن لیا تکر سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا وہ صحرانما علاقہ تھا ریت ہی ریت الیکن به کیم ممکن تھا؟ شبر کاوہ علاقہ بھلاصحرا میں کسے تبدیل ہوگیا؟ وہ بریک لگانا جا ہنا تھا تمر بریک نام کی کوئی چیز کام ندکردی تھی۔

اسینے بھی کرنے کی کوشش نے اسپیر مزید بره حادی صحرا کا سفر شروع ہو چکا تھا بائیک گرم رہت ہر بردی تیزی ہے دوڑر ہی گی۔

اجا تک ایک جعنکالگااور یا تیک رک گئی۔ یا تیک جھوڑ کروہ صحرائے گرم ریت پر چلنے لگا تا حد نگاہ ہر طرف

صحرا کی رہت ..... دہ شہر سے اس صحرا میں کیسے پہنچا تھا!'' بیسوچ کراس کا سر پھٹا جار ہاتھا، سورج کی تمازت برھتی

Der Digest 235 January 2015

copied From Web

ترسي الله بيرتاني كى مائند كرم مور ماتفا اس كالجسم كرزنے لكا چرآ بسترآ بستہ بورا كر ، كرم ہونے لكا بورا مرو حرم مور باتها درجه قرارت برحمنا جار باتها. وه دروازے کی طرف بردھا ہینڈل بھی شدید ٹرم ہور باقعا ووسرك لمع وهبابرتقاب

اس نے راہراری کی طرف ووڑلگادی۔ سيرهيول ہے وہ مانيا كانيا كاؤنٹر تک جاہئيا۔

نائف ڈیوٹی پر اسٹاف موجود تھا۔ وہ سب اجا تك اس افتاد يريوكهلا كئية

" بجوت ، بھوت!" وہ چلانے لگا۔اشاف نے اےزبروش پکڑا۔

"مرابوش من آئين إكبال با بعوت إكبا ہے بھوت!''سب ہی بوکھلا گئے تھے۔

"روم 272 ش....تم لوگ میرے ساتھ جلو وہاں شدید کری ہے۔' وہ بولتا جلا گیا۔ وہاں موجودلوگ بڑبردا گئے۔

'' جناب ہمارے ریسٹورنٹ کا خیال کریں لوگ اسين اسين كرے من آرام كررے إلى اور يبال كوئى محبوت پریت تہیں ....! "منجر بولا۔

کیکن وہ اسٹاف کے لوگوں کواسینے کرے میں لے آیا تکریباں توسب کھھکے تھا۔ ندگری اور ندخون كااحياس!

اسٹاف نے سوالیہ نظروں ہے اسے کھورا! "يهال مرى ب ندسردى! ايك وم فغاسك موسم ہے اسرا آپ نے کوئی ڈراؤ نا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ موجائية! "نيجر بولا \_

وه جيرت ياك نظرول يصانبين جاتاد محمقار با "بيكيملكن تماسب كهاس كاهيق أتحمول كے سامنے ہواتھا اسٹاف كے لوگ سكتے مكر باہر سے درواز وپند کر ھئے۔

**\$....\$....\$** الكل صبح ريسثورنث انتظاميه نيغ است ريسثورنث چیوڑنے کا توٹس جاری کردیا، دھولی کا کتانہ کھر کا رہانہ دروازہ دھڑ دھڑ ایا گیا۔ وہ بڑ بڑا کراٹھ بیشا۔

محات كا وه دوباره كمرلوث آيا .....! تنها آ دى اوراتى خوف ناك اور دلخراش دا قعات!

اللي رات زياد وخوف ناک ثابت موني - وه آ فس سے والی آیا فرایش ہونے کے بعد دور بل جی ده دروازه کی طرف بڑھا۔ درواز ہ کھولاتو سامنے ایک خوبصورت لڑی ہریٹان صورت کئے کھڑی تھی۔

"جى قرمائيں؟"اس نے درداز و كو لتے بى كہا محرسامنے ایک نو جوان لڑ کی کود کیھ کروہ نرم پڑ گیا۔اس کے ذبن میں مورت سے ہمدروی موجود تھی اڑ کی کی آ تعمول من براسرارشش تقی -

"جى آب كون؟ اوراتى رات كويبال كيے؟" اس نے بوجھا۔

''میرا نام تلبت ہے۔گاؤں سے بہاں اینے ماموں کے گھر آئی ہوں! ممر ماموں کا گھر فی نہیں رہا۔ " جليّ وُهو مُدّ ت بين آب كه مامون كالكرية" "من برجك تلاش كرجكي عمر ان كالمجه ينة

"تواس حالت میں تاہش کے علاوہ اور کیا

'جھے آج کی رات آپ کے پاس ۔۔۔۔!'' اے یہ غیراخلائی اگا۔ ایک جوان مرد اورائر ک بعلائس روسے ایک حمیت تلے رات گزار کتے ہتے۔ " و مجيئة ميذم! عن اكيلار بتنابون! آپ كومل ريستورنث جهورة تاجول- ' د و بولا -

" مجھے آپ براعتماد ہے صرف ایک رات ہی کی توبات ہے مجمع ہوتے ہی میں اپنے گاؤں چکی جاؤل

عاررونا جار اجمروی نے کتے کے جعندے کا ژدیتے اور وولز کی اصلیان کے دوسرے کمرے میں ا کے رات کے لئے آباد ہوگئی۔

اس دات فوف نے ڈیرے جماست رکھے۔ رات بارو بے کے بعداجا مک اس کے روم کا

Dar Digest 234 January 2015





## موت كاسامنا

## ضرغام محمود- کراچی

رات كما كهشا شوپ اندهيرا اور ويران قرب و جوار قدم قدم پر جان ليبوا سوت كاكهثكا ايسي صورت اور تن تنها ناتجربه كارء زمانے کے اونج نیچ سے مبرا نوجوان اور پھر واقعی موت اس کے سامنے آن کھڑی ھوٹی تو۔ ۔۔۔

## جب حقیقت می موت سامنے کھڑی ہوتو کیسامحسوں ہوگا۔لبذاریقیقی کہانی بڑھنان بھولئے گا

**جملسی** کیکڑک دل دہلا دینے دالی تھی، ہوا تھا اس کے سریر فلیٹ ہیٹ تھا جس نے اس کا آ دھا چرہ چھیایا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ٹارج بکڑی ہو۔موسلا وهار بارش ہر چیز کو بہا لے جانے کو تیار تھی ۔ ہوئی تھی ٹاریج کی روشنی میں اس نے اس کمرے کا جائزہ <u>حارول طرف مهیب سنا تا گلیال به مؤکیس سنسان و ویران سلیا جس می وه دروازه کھول کر داخل ہوا تھا وہ کمرہ شاید</u> تھیں ،اندھیری رات میں بھی بھی بکل کی کڑک ہے سنظر (رائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا ٹارچ کی روشن صوفے ہے ہوتی ہوئی ساہ آ بنوی میز پررکی ، پھرایک لمے بعداس مخص نے نارج کارخ دیواری جانب کیا،

بادل اس طرح گرج رہے تھے کو یا جنگل میں شیر وصار رہا روشن ہوجاتا تھا،ایسے میں وہ مخص ایک مکان کا دروازہ کھول کرا ندر داخل ہوااس نے لمباسا کالارین کوٹ بیبنا

Dar Digest 237 January 2015

جاری تھی اور کری کا اثر بھی بردھتا جارہا تھا، ریت گرم ہور بی تھی اور بیاس بھی عروج پر تھی وہ دوڑنے لگا ،او نچے او نچے ٹیلوں نے اے بے حال کردیا بیاس برھتی چلی جار بی تھی۔ طلق خشک ہوتا جارہا تھ تھی اے دورے ایک جشر نظر آیاوہ سراب تھایا تھیقی تخلستان۔ وہ امید بہاراں کے مصدات اس طرف دوڑنے لگا۔

بہت نزدیک جا کرائے نظم آگیا وہاں واقعی مختذے پانی کا چشمہ تعااس نے خوب میر ہوکر پانی بیااور پھراجا تک اے اللہ یاد آیا۔

وہ ضدق دل ہے اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اور اللہ نے اس کی مدد کی ۔

پانی پی کر وہ فریش ہوگیا تھا اسے وہ جگہ بہت
پہند آئی ہشہر کے ہنگاموں سے دور برسکون جگہ کہ استے
ہیں اسے ہیلی کا پٹر کی آ واز سنائی دی شرجب اس نے
غور کیا تو وہ کسی بہت ہوئے پرند س کی آ واز تھی وہ بوئی
چونج والا عجیب سا پرندہ تھا اس کا رخ سیدھا اس کی
طرف تھا اس کے پراور مضبوط بنجوں نے اس وگرون
سے پکڑلیا اور وہ پرندہ پر واز کرنے لگا بھر جسے سحراختم
ہونے لگاوہ ایک پہاڑی سلسلے کی طرف آ چکا تھا۔

وہاں ایک جمونیروی تھی دامن کوہ میں خاصی چہل پہل تھی وہاں ایک جمونیروی تھی دامن کوہ میں خاصی چہل پہل تھی وہاں ایک جمیل موجود تھی پرندے نے اے اسے جمونیروی کے سامنے جموز ا اور دوسری جانب اڑگیا۔

وہ جران زوہ جھونبرٹی کے سامنے کھڑا تھا کہ
اے خیال آیا کہ اس جھونبرٹی کے اندر چیک
کیا جائے۔ اندرکوئی ذی روح موجو دنہ تھی گرانسائی
استعالات کی اشیاء موجود تھیں شام کا دھندلکا چھینے دالا
تھا کہ اس دفت جھونپرٹی میں ایک بارلیش بزرگ کی آ مہ
ہوئی۔ بزرگ نے اس پر شفقت بھری نظر ڈائی
اور ہولی۔ بزرگ نے اس پر شفقت بھری نظر ڈائی
اور ہولی۔ بزرگ نے اس پر شفقت بھری نظر ڈائی
اور ہولی۔ بزرگ نے اس پر شفقت بھری نظر ڈائی
اور ہولی۔ بزرگ نے اس بر شفقت بھری نظر ڈائی

"باباتی ایشرکی تو تمی کون میں ادر کیوں میرا جینا حرام کردیا ہے آخر میراقصور کیا ہے؟ ادران کا مقصد

کیا ہے ، یہ کیوں میرے پیچھے پڑگی جیں؟'' اصفہان زرجہا

آجاتا ہے۔ تم نے آسی گھر میں موجود کلوق کونگ کیا۔

آجاتا ہے۔ تم نے آسی گھر میں موجود کلوق کونگ کیا۔

متہبیں محسور کئ نے ہوا، جس گھر میں آم دہتے ہودہ

آسیب زدہ ہے، سالوں سے وہاں کوئی نہ گیا تہی وہاں

نظر نہ آنے والی کلوق نے ڈیرہ جمالیا ۔ وہ گھر ایک

طویل عرصہ سے خالی پڑاتھا اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی

مکان ایک طویل عرصہ تک خالی پڑار ہتا ہے تواس میں

نادیدہ کلوق اپناہیرا کرلتی ہیں ،اس لئے کہا گیا ہے کہ

ایسے کسی مکان کوطویل عرصہ تک خالی نہ چھوڑا جائے بلکہ

ایسے کسی مکان کوطویل عرصہ تک خالی نہ چھوڑا جائے بلکہ

وقت خالی مکان میں جراغ ضرورجانا چاہئے ۔ ایسی

معورت میں نادیدہ وقو تمیں اس جگہ سے دورر بھی ہیں۔

یروش میں نادیدہ وقو تمیں اس جگہ سے دورر بھی ہیں۔

پروش ہے کہ انہوں نے تمہیں جان سے نہیں مادا۔''

''باباجی! مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟'' ''اس آسیب زوہ گھر کوٹورا مجھوڑ دوااور پاک صاف رہو!''یزرگ نے کہا۔

'' محمک ہے بالی النیکن میں جہاں جا تا ہوں وومیرے ساتھ آ جھمکتی ہیںا۔''

''اب ایسانه ہوگا ایک خاص ممل کے تحت بیہ محلوق تہارا چیچا جھوڑ دیں گی۔ وہ ممل میں کر دوں گاہتم فکرنہ کرو،اللہ کو ہروقت یا در کھا کرواور بابندی ہے نماز پڑھا کرو۔'' یہ بول کر بزرگ خاموش ہو شکتے۔

"آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی بابندی ضرور کروں گا۔"اصغہان بولا۔

اور پھر منظر بدلا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پرموجود تھا بھروہ جو تک ممیاء اور جلداز جلد اس نے اپنا سامان ممیٹا اور اس گھر کو جھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ قلمی سکون محسوس کرر ہاتھا۔



Dar Digest 236 January 2015

اشکراداکرنا بھی ایک بیاری ہوتی ہے، ایسی بیاری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشاوگی سے تعلی کی طرف لے جاتی ہے۔جوہاری زبان پرشکوہ سے علاوہ اور کھھ آنے ی نہیں دیتی۔ ہمیں اللہ کاشکر ادا کرنے کی عادت نہ ہوتو ہمیں انسانوں کا شکر مدادا کرنے کی بھی عادت نہیں بڑتی ....اگر ہمیں خالق کے احساتوں کو یا در کھنے کی عادت نہ ' ہوتو ہم *نسی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے* کی عادت انبين سکھ سکتے۔

ا (عميره احمد کي" بيرکامل" يه اقتباس) (انتخاب: ذ كاالله- كراچي)

ے سریرزورے ضرب لگائی ،جس کی وجہ ہے قاتل کا سر بہٹ کیا اور اس کا منداس کے اپنے ہی خون ہے تر ہوگیا، اڑی و ندا مار کر بھا گنا جا ہی تھی کداس قامل نے ا پی نا گلے اڑکی کی ناتگوں میں پھنسائی اور لڑکی دھڑا م سے نیچ کر بڑی قاتل نے جلدی سے اس اڑکی کو د ہوج لیا اورای مضبوط ہاتھوں سے لڑکی کا گلاد بانے لگا اڑک كي آنهمين الجيزلكين، ايها لكما تفاكه اس كي آنهمين حلتوں ہے باہرآ جائیں گی اس کی سائس رکنے تھی اوروہ بحاد کے لئے ہاتھ ہی مارنے کی کہ .... کدا جا تک کھیے كى واز بهونى اور كمره دووه مياروشى من نها كليا-

"بفتے میں جودن دفتر میں رہتے اور چھٹی کے ون باررمووی و کھتے گزارتے ہو .... "ای جان نے یلے کرے کا بلب جلایا مجرریموث اٹھا کرٹی وی بند

"ای مان بری اچمی مودی تھی....." میں نے بسترير ليني لينه كبا-

عورت کی بین تھی مورت نے قاتل کا تخبر والا ہاتھ کا الی کے پاس سے پکڑااورزور سے چینی ۔''مگو بے ٹی ۔۔''مگو نے وروازے میں کمڑی لڑکی عمسم کھڑی تھی۔ مورت قاعل ے جدوجہد کرتے ہوئے پھر چی ۔ " کو .... ی ..... کو گو.... ورواز نے میں کھڑی لڑکی فررأ درواز سے ہے باہری جانب بھاگی۔

ای وقت قاحل نے اپنا مخبر والا ہاتھ میمٹرایا اور اليك الطَّلَط مع مُخرعورت كے بيث من الارويا عورت ك مندے ايك بھيا كك فيخ نكل اوراس كے بيك ے خون ایل برااوروه مای بة ب كاطرح تزييز تكى قاتس نے اس عورت کو جھوڑا اور اٹھ کھڑا ہواء اپنے سریر ہیاہ جمایااورخون آلود تنجر کے کرلڑ کی کے تعاقب میں چل دیا۔ لرك محرس بابرى جانب بها كي صى البدا قام مجمی گھرے باہر آ گیا، یاہر تیز بارش ہوری تھی گھے۔ اندهبراحيما يابراتها بمرجل كالزك بمعي بمعي منظركو والكل واضح کرر بی تھی قاتل کے کپڑوں اور نتنجر سے خون نیک اللك كربارش كي ياني من الرباقا قاس في مريت باہر آ کر سڑک کے دونوں جانب دیکھا، سڑک مل سنسان تھی،اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ نزک تمن جانب بھا گی ہوگی امایا تک اس کی نظر مؤک ہے۔ کنارے ولد کی زمین پر پڑی جہاں پیروں کے تازہ نثان سے قائل کے چرے پر ایک بھیا تک مسکراہٹ آنی اور و وان قدموں کے نشان کے سبارے آ مے بڑھا وه چو کئے انداز میں حاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پنجر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا بارش کے پانی نے اس کے کپٹر وں اور حنجر پر سے خون دھودیا تھا۔

تآثل سؤک کے اطراف حیماڑ ہوں کو بغور دیکھیے ر با تفاات ایک طرف کی جهازیوں پر تھوڑ اسا محک کزرا تو وہ اس جھاڑی کے قریب کیا اور جنگ کرد کھنے لگا، اجا تک کوئی چنز اس کے سرے بوی زورے مکرائی اور وہ منہ کے بل گر بڑا جغراس کے ہاتھ سے چھوٹ کیا اس نے کرتے می بلٹ کرد بھالاکی اینے ہاتھ میں ایک موثا ساڈ عڈالئے کھڑی تھی اس نے اس ڈیٹرے ہے قاتل

Dar Digest 239 January 2015

د يوار يرايك پينتنگ تلي مول تمي، پينتنگ ايد عورت ك تھی جس نے لمباسا چغہ ہمن رکھا تھا اس کے سر پر ایک زندہ سانپ کنڈ کی مارے جیٹھا تھا اس سانپ کی دوشاہد زبان اندر بابركو بهور بي تعي اور ده اين كول ول آنهمول میں زمانے بھرکی خونخو اری سمیٹے سامنے دیکی رہاتھا۔

عورت نے ہاتھ میں ایک عجیب ساؤ تڈ ا بکڑا ہوا تھا جس کے سرے پر بھی ایک سانب بھن بھلانے ببضائقا\_

عورت کے سامنے ایک تالاب تھا جس میں ایک آ دمی ژوب رہا تھا اور اس آ دمی کی آ تھھوں میں موت كاخوف داننج تما عورت كى نظرين اس آ ﴿ بِرِجِي ہوئی تھیں۔

پھراس مخص نے ٹارچ کی روشنی دوسری دیوار پر ماری، ووسری د بوار پر بھی ایک پینٹنگ تکی ہوئی تھی ایک انسانی کھوردی کی پینٹنگ جوسیاد پینسل ہے بنائی ٹن تھی اورای کھویڑی کے ماتھے سے سرخ رنگ کی شعامیں نکل ری تھیں۔اس محص نے ٹارچ کی روشن آ کے بر صالی، آ مے ایک مرداور عورت کی تصویر تھی مثایدان کی شاوی ک تصوریهمی کیونک آ دی اور عورت و دلها دلبن کے مخصوص لباس من تھے، ٹارچ والے آ دی کے ہونوں یہ اس تصوير كود كيه كرمسكرا مث دورٌ أي ال تخص كي مسكرا مث بحي بہت بھیا کے محل اس کے پہلے پہلے دانت عجب کراہیت كاستظر بيش كروب يتع والمعظم في تارج كى روشى كى مددے آگے کی جانب پیش فقدی کی۔

آ کے ایک اور کرہ تھا اس نے اس کرے کا درداز و کھولا اور اندر داخل ہوا، کرے می زیرو یاور کا نائث بلب جل رہا تھا اس مخص نے اپنی نارج بندی، كرے كے جہازى سائز كے بيٹر پرايك مرداور عورت سور ہے تھے مرداور مورت وہی تھے جن کی تصویر ڈرائنگ روم کی و ہوار برگی ہو کی تھی۔

ٹارچ والے آ دی نے ٹارچ اینے رین کوٹ کی کے پیٹ میں اٹار کے۔

پیٹر کی جانب بڑھا جہال تصویر والا مرداور عورت سور ہے متھے۔اس مخص نے اپنا حنجر والا ہاتھ بلند کیااورا یک جمع کے سے مخبر مرو کے سینے میں اٹار دیا مرد کے منہ ہے ایک وكخراش جيخ نكلي اوراس كے بينے سے خون كا نوارا بلند ہوگیا، وال نے بخراس کے سینے سے نکال کراس کے پیٹ میں منسیز ویا۔

مردکی چیخ سن کرعورت کی آئیکھل گئی س نے للملجى روشني من جويه بصيا بك منظرد يكها تو چيختے ہوئے بیدے اٹھ کر بھا گی مرہ علی نے اس کی ٹامک پکڑ کر جمعنا ویا تو وہ بیڈے سے نیچے کرے کے فرش پر گر گئی مگر پھر بھرتی ہے اتھی اور کمرے کے دروازے کی جانب بھا گی ، قاتل نے حنج مرد کے بیٹ سے نکالا اور عورت کے بیچے بھاگا، مرد بیزیر بری طرح تؤپ رہاتھا اس کے خوان ہے بیڈاور کمرے کا فرش مرخ ہور ہاتھا۔

ع کی عورت کے چیمیے بھا گا عورت کرے ك كل وروازے يت بابر بماكى ممر قائل في ڈ رائے روم میں اے تھیرلیا مورت نے ڈ رائے روم میں رکھی چیزیں اس قاتل پر چینگنی شروع کرویں ،گر قاتل نہایت مالا کی ہے اس کے بروارے بچتارہا، عورت چھے بٹتے بنتے دیوار سے جانگی تو قامل نے آ ہے برز ہ ترعورت کی گردن بکڑلی اور ایک قبقبہ لگایا اس کا تبقیدنها بت مکروہ تھا عورت اس کے باتھوں میں ین یانی مجھنی کی طرح تزپ ری محی <sub>- ر</sub>

ا ما كك ال عورت في اين دائي الككا كممنا قامل کی دونوں ٹامگوں کے ورمیان میں ماراء قامل کے منه ہے ایک تکلیف وو آ وازنگل اور اس کی محرفت نرم بڑھتی، مورت نورا اس 6 حل کی گرفت ہے نکل کر بھا گی محرقاتل نے جھکتے ہوئے اس عورت کی ٹا تک پکڑلی وہ عورت دھڑام ہے قرش پر کریڑی قاتل اس مورت کے اور چ ه گيا اور خنر دالا با تھ او پر کيا تا که خبر اس عورت

جیب میں رکمی اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا جب ہاتھ ۔ ای دنت اس عورت کی نظر دروازے پر پڑی باہر آیا تو اس میں ایک لیس کا فری تھی جو اس باہر آیا تو اس میں ایک لیس ایک لیس کا فری تھی جو اس

Dar Bigest 338 Japung 2015

تہاری شادی کا سوج رہے جیں اگر تہیں کوئی لزکی ببند ہے تو ہمیں بتا دو ..... 'ای جان نے نہایت سجید گی

''مما … جہاں تک میری پیند کا تعلق ہے تو مجھے ایک لڑی بیند ہے .... میں نے بھی جوا با سجید گی اختیار کی میری بات س کر اخبار پڑھتے ابا جان بھی جونك المحم

"كون الركى ....كس خاندان سے ٢٠٠٠ ''ا چھے گھر اور خاندان کی ہے....'' ''بات کہاں تک بینجی ہے۔''ای جان بھی ٌنفتگو میں شامل ہو کئیں۔

"جي پياس فيصد بات طے ۽ "مس نے نہایت شجید کی سے جواب ریا۔

''غضب خدا کا جمیں پتائہیں اور بات بچا*س* فیصد طے بھی ہوگئی۔'' ابا جان ہوئے۔

'' کون ہے وہ لڑ کی ....؟''امی جان نے سیکھیے لهج مي دريادت كيار

'''کترینہ کیف۔…'' میں نے انتہائی معصوبیت

"انتہائی بھوتڈا نہ ق ہے "ای جان میری شرارت بجه كرمكراوي \_

" بیجاس فیصد طے ہونے والی کیابات ہے؟" اباجان بال کی کھال نکالنے پر تل مھے۔

"میں ممل راضی ہوں ، اس کئے پیاس فیصد بات مطے ہے اس کی طرف سے بال کا انظار ہے۔" من نے جواب دیا۔

''سلمان کےمسلز دیکھے ہیں مجھر کی طرح مسل دیے جاؤمے .... "ای جان نے بھی مسکرا کرجواب وہا۔ ''مما۔۔۔۔ آپ پہلے بھی کتی مرتبہ بھے ہے یو چھ چکی ہیں اور میں بتاج کا ہول کہ مجھے کوئی اڑ کی پیند تہیں ہے جہاں آپ کا علم ہوگا میں سر جمکادون گا۔" میں نے انتہائی بجیدگی ہے کہا۔ "دیکھو سجاد ..... ہم نہیں جاہتے کہ تمہارے

ساتھ کوئی زبردی ہو، شادمی زندگی بمرکا ساتھ ہے اس لئے اگر اور کا اور اپنی خوشی اور رضامندی سے ایک ومرے کو بہند کر لیس تو زندگی نہایت خوشکواراور برسکون گزرتی ہے ''اہا بیان بولے۔

''اگرتم کہیں انٹر سٹڈنیس ہوتو ہم جاہتے ہیں کہ تمباری شاوی خاندان ہی میں ہو ۔۔۔۔اس کئے تم ایک ہفتے کی چھٹی لواور گاؤں ملے جاؤ جہاں تمہارے تایازاد بعائى ايازى مقلق بيتم مقلى من شركت بهى كراواوراكر وبال كوئى لاكى پىندآ ئے تو جسي مطلع بھى كردو..... "اى جان نے تفصیل میرے گوش گزار کی۔

''آپ لوگ تبین جارے منکی میں ....' میں

" تمبارے ابا کوچھٹی نبیں کمی اور ادھر کا عج میں بھی استحانات چل رہے ہیں البندا میرامھی چھٹی لیماممکن میں ہے اس لئے تم تیاری کروا گلے ہفتے مقلی میں شركت كے لئے ملے جاؤ۔''ا می جان نے کہاتو میں نے سعادت مندی ہے کردن جھکالی۔

عن نے گاڑی بری ی حویلی کے سامنے روکی وْسٹرکٹ امرکوٹ جو اب عمر کوٹ کہلاتا ہے کی مختصیل خانسہ سے دس منٹ کی مسافت بر گوٹھ قائم صدیقی میں واقع بيعظيم الشان حو ملى ميرے بردادا قائم على صديقي نے بنوائی تھی ہے بورا علاقہ ان کے نام پر موٹھ قائم علی مدیق کہاتا ہے۔ اس حولی کو میرے بردادا نے اتمریزوں کے دور میں بری محنت اور مجت سے تعمیر کروایا، ہے بور کے پنک پھر سے تعمیر بیحو بلی جس کی نفاست اور فن تعمیر بنوانے والے کی مبت کی مظہر تھی، موجھ قائم صدیق میں میرجو کمی سراٹھائے بڑے شان ووقار سے کمڑی تھی، جس نے حو کمی کے منقش کیٹ کے سامنے انی گاڑی ردکی اور نیچے اتر کر بیک کندھے ہر ڈالا اور و نی کی جانب قدم بر حادیے۔سب کو چونکانے کے خیال ہے میں نے اپنی آماکا تذکر دنیس کیا تعامیٰ کہای جان اورابا جان كوبعي منع كرديا تعاكده والسبات كالتذكره

Dar Digest 241 January 2015

کتے ہو؟''اہاجان نے پھر یو جھا۔ '' بی کوئی خاص کام ....؟''من نے یو تھا۔ "من نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں ملا .... ابا جان نے تحصمین نظروں سے مجھے دیکھتے

"جی سیل جائے گی چھیاں سے جاب جوائن كرنے كے بعدے من نے تھى نبيس لى اس كے میرا خیال ہے مینی کو میری چھٹیوں پر اعتراض نہیں ہوگا۔۔۔۔'' میں نے تفصیلاً جواب دیا۔

" بول " اباجان نے ایک ہنکارا بھر ا پھر گویا ہوے ... " سیاد! اب تم افعائیس سال کے ہو بھ

'و نیکن .....نیکن میری تو صرف سات بی سالگرا تمیں آئی ہیں..." میں نے اہا جان کا جملہ ورمیان ے کا تا۔

"اس کے لئے میں یا تمہاری مال تصوار وار نہیں .....''اہا جان بو<u>لے۔</u>

" تو پھرکون قصور دار ہے ...." میں نے انتہائی معصومیت سے بو بیما کیونکہ میں انتیس فروری کو پیدا ہوا تنا جو کہ جارسال میں ایک مرتبہ آئی ہے اس لحاط ہے الفائيس سال من ميري صرف سائت سالگرائيس بي

'برتميز.... ''اي جان زيراب بوليس-''اس کے لئے منہیں کلینڈر بنانے والے مریکوری کو کر بیان سے پکڑنا جائے جس نے کلینڈر ہتاتے ہوئے انتیس فروری جارسال میں ایک مرتبدر تھی ہے۔'' ابا جان ہو لے تو میں نے سعادت مندی سے کرون بلا دی۔

" آپ بھی کیا ففنول بحث کے کر بیٹھ سکتے اصل بات سيجة .... "امي جان نے على مراقمه دیا۔ " محک ہے تم بی کروبات " "ابا جان نے تیرکمان ای جان کے ہاتھ میں وے دیا۔ ''سجاد..... میں اور تمہارے اما سنجدگی ہے

''فوراً اٹھ جاؤ..... اور فریش ہو کر آؤ..... تمہارے اباعمبیں یاد کررہے ہیں۔''امی جان بولیس۔ "ارے باپ رے ... آج ہٹلر کو میری یاد كيسي آھتى ۔ 'من بوكھلا گيا۔

''شرم نیس آتی این اہا کوا یسے کہتے ہوئے۔'' امی جان بولیس\_

" بٹلر کوہٹلر نہیں کہیں سے تو پھر کیا کہیں ہے۔" میں نے معصومیت ہے کہا۔

''اس ہے ہیلے کے مثارتہ ہیں حمیس جیمبر کی سزا سنادیں ہم نوران کے حضور پیش ہو جاؤ .....''امی جان نے کہاتو میں نے جلدی سے بستر جھوڑ ااور باتھ روم کی جانب بھا گا۔

"" ج خيرتبين ہے سجاد على صديقي " ميں یو برائے ہوئے ہاتھ روم میں داخل ہوا۔

من سجاوعلی صد اُقِق مُلِی کمیونی کیشن انجیبنتر اور اہینے والمدین کی اکلوتی اولا دہوں مگراس کے باوجود والد صاحب نے نہایت بحق ہے میری تربیت کی ان کامقولہ تھااولا دکو کھلاؤ سونے کا نوالہ تکر دیکھوشیر کی نظرے ،البذا میں جلدی سے فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں جا چہنا، جہاں ابا جان بیفے اخبار پڑے رہے تھے اور ای جان ائے کالج کا کوئی کام دیکھر بی تھیں،میرے والدا کیا تی نیشنل کمینی مں اچھے عبدے برکام کرتے تھے جبکہای جان مقامی کالج میں پیجرار تھیں۔

"السلام عليكم ابا جان -" عمل في سعاوت مند جے کی طرح سلام کیا۔

''وعلیکم السلام '' ابا جان نے مینک کے اور ے مجھے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔" آؤ مجھو۔" انبول نے صوفے پراہنے پاس جگہ بنائی۔

"أ ج كل تمهار كي مشاغل بين؟" ابا جان

نے میرے بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ ''کوئی خاص نہیں جاب اتن ٹھن ہے کہ وقت ى تىيى ملا ..... "مى نے جوابا كما۔

کمنا.....ہیں نے جوابا کہا۔ '' کیاتم جاب سے ایک آ وہ ہفتے کی چھٹی لے

Dar Bigest 240 January 2015

## WWW.PAKSOCHTY.COM

## مهمان

ایک کنوس نے اپ مہمان سے پوچھا۔
''اور سنا وُ ، ٹھنڈ اپو سے یا کرم؟''
مہمان۔'' دونوں۔''
سنجوس:'' بیکم ایک گلاس فرت کے سے آؤیائی کا
اور آیک گلاس گیزر سے لے آؤیائی کا۔''
(انوری رمضان- پنڈ وادن خان)

جیے بٹ گئی، مٹھائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔

'' یہاں کیا کررہی ہو جاؤ ''' ٹائی امال کی

آ داز پھر گونجی اور وہ لڑکی تیزی ہے بھیٹر چیر تی ہوگی واپس جنگ گئی، اڑکی کے جائے ہی ہنگامہ اور شور پھر محفل کا

حمہ بن گئے سب محفل میں اس طرح مکن ہوگئے جیسے کے بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے جیرا تگی ہے اس لڑکی کودور جائے دیکھا اس ٹرکی کی آئھوں میں بے بسی کا وہ عالم جاتے دیکھا اس ٹرکی کی آئھوں میں بے بسی کا وہ عالم تھا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے تیز دھار خبر میر سے سینے میں اتارویا : و میں نے آئی بے بسی کھی کئی آئکھ میں نہیں دیکھی کئی آئکھ میں نہیں دیکھی تھی۔

اتارویا : و میں نے آئی بے بسی کھی کئی آئکھ میں نہیں دیکھی تھی۔

"کون ہے بہاڑی ۔" عام ہے میالے رنگ اور کے ہیر بہ کوئی عام اسے کی ہر وں ہیں ہمبوں کسی میک اب کے بغیر بہ کوئی عام اور کی نہ تھی ہمور کی در ہیں تقریب ختم ہوگئ تو ہیں دادی جان ہے ملئے ان کے کمرے کی جانب چل ویاان کے مرے کی جانب چل ویاان کے کمرے کی جانب چل ویاان کے کمرے کی جانب چل ویاان کے کمرے کی جانب چل ویاان کے آواز آئی ، ہیں تھنگ گیا۔"اندرکون رور ہاہے ۔۔۔۔" ہمل نے سوچا اور در واز سے سے کان لگاد ہے، حالا تکہ بہا کی فیرا خلاتی حرکت تھی لیکن میں جسس کے ہاتھوں مجبور فیرا خلاتی حرکت تھی لیکن میں جسس کے ہاتھوں مجبور میا اندرے کی آواز آری تھی۔

"میراکیاقصورنانی....کیایش نے اپنی قسمت خود بتاکی ہے اللہ میرے ساتھ تک کیوں ناانصافی کررہا ہے۔" "انبیس بیٹا .....السی با تیس نبیس کرتے اللہ غفور

الرحيم بي "وادى جان كي آواز آئي \_

تھا۔ میں نے خاندان کی تمام نزکیوں کو تورہ یہ دیکھا۔
مہوش ایاز کی بمین اور ہوئے تایا کی الکوتی بی تھی اٹا ہے
جھوٹے ٹایا کی بیٹی تھی مگر میں نے اس کی آ تھیوں میں
جھوٹے بان کے بیٹے فیاض کے لئے پہندیدگی دیکھی تھی
لہٰذا وہ میری فہرست سے خارج ہوگئی۔ اس کے علاوہ
ہوی بھو بھو کی دو بیٹیاں زرینہ اور فہمینہ تھیں۔ ' و کھیے
ہیں قسمت کہاں یاوری کرتی ہے۔ '' میں نے سو چا
اور آ تکمیں بندکر کے سونے کی کوشش کی۔ ایک تو دس
مھنے کا سفر پھر رات بھی بہت ہو بھی تھی لہٰذا می تھوڑی
دیریمی ہے سدھ ہوگیا۔

آجایازی متانی جونگہ دادی جان اپنی گھنوں
کی بیاری کے باعث کہیں آجائیں سکتی تھیں البذامنی کا
سارافنکشن حویلی ہی ہیں رکھا گیا تھا ایازی سٹیٹر حنا بھی
این بال باپ کے ساتھ سے جویلی میں آگئی تھی کی
لڑکیاں اے کھیرے بیٹی تھیں اور ایاز کا نام لے لے کر
اے چھیڑر ہی تھیں اور حنا گلنار چبرے کے ساتھ مسکرا
رہی تھی یقدنا من کا میت مل جائے تو دنیا جنت بن جائی
ہے اور ان وونوں کو دنیا ہی ہیں جسے جنت مل گئی تھی۔

منتی کی رسم شروع ہوئی تو ایاز اور حنانے ایک ووسرے کو اگوشی بہنائی پھرسب حناکا مند میٹھا کرے اے نئیک ویٹے گئے، میں بھی بوری طرح تیار ہوکراس تقریب میں شریک تھا بلکہ یہ کہنا جا ہے تھا کہ دولہ ولہن کے بعد میں ہی اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا ہر مخص بطور خاص بھے ہے آر ہا تھا وہ سب بھے ہے ہر مخص بطور خاص بھے ہے ملئے آر ہا تھا وہ سب بھے ہے کرد ہے تھے ہر مندگی ہور ہی تھی۔ ایاز کی بہن مہوش این میا ہمی کو مشائی کھلا کر جیجے ہی تو ایک لڑی آئے بروسی این اور مشائی کھلا کر جیجے ہی تو ایک لڑی آئے بروسی اور مشائی کھلا کر جیجے ہی تو ایک لڑی آئے بروسی اور مشائی کی کرد ہے تھے اور مشائی کھلا کر جیجے ہی تو ایک لڑی آئے بروسی کے اور مشائی کی کرد ہے تھے اور مشائی کھلا کر جیجے ہی تو ایک لڑی آئے بروسی کے اور مشائی کی کرداری آ دار گوئی ۔

"ارے بیکیا کررہی ہو پیچھے ہٹوتم مٹھائی مت ملاؤے"

آ دار اتن تيز اور كرارى تقى كدوه لاكى بوكلا كر

Dar Digest 243 January 2015

'' بچا....من تمهارا پچانبیں ہوں۔'' ''آپ میرے پچامیں میں جادعل صدیق آپ کے بڑے بھائی وائم علی صدیق کا اکلونا میں اس۔'' میں نے جلدی جلدی کہا۔

"سجاد...." اب جیاجان کی سمجھ میں پوری بات آئی اور انہوں نے رائفل میری گرون سے ہٹا کر مجھے گلے لگالیا۔

''آئے ہے پہلے اطلاع دے دیتے۔'' ''میں نے سوجا سر پرائز دے گا۔۔۔۔گریہاں تو مجھے ہی سر پرائز ل گیا۔'' میں نے مشکراتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا۔

"بابابابا" بچاجان نے تہتید لگایا اور جھے گلے گایا اور ای حالت میں لے کرحو کمی کے اندرونی جھے کی جانب بزرہ گئے ۔۔۔۔'' ویکھوکون آیاہے ۔۔۔۔'' "کون ہے ۔۔۔۔'' کئی آوازیں اہمریں۔

''میراسجاد آیا ہے۔'' دادی جان نے جلدی سے مجھے خود سے جمنانیا اور جیٹ چٹ میراماتھا پوسنے آگیس و دخوشی سے تہال ہوری تھیں ،سب پر جوش انداز میں آئے بڑھ بڑھ کر مجھستال دیے تھے۔

تی ہے گاول کی مٹی میں ابھی تک پرانی تہذیب کے اثرات بن ہیں، جہتی محبت سے گاول میں سب بھے سے لار ات بن ہیں، جہتی محبت سے گاول میں سب بھے سے لر ہے سے اور اپنی لگاوٹ کا اظہار کر دہے سے بڑے شہروں بھی اس طرح کی جبت کے مناظر مفقود ہیں۔ شہروں بھی اس طرح کی جبت کے مناظر مفقود ہیں۔ رات دو ہے تک وہاں محفل جمی رہی ، کل میرے تا یا زاد بھائی ایاز کی منگنی اس کی خالہ زاد سے ہور ہی تھی لبذا آئے وہ وہ جوان یارٹی کا خاص بدف بنا ہوا ہور ہی تھی لبذا آئے وہ وہ جوان یارٹی کا خاص بدف بنا ہوا

ہوری کی ہدا ہے جو کی سرخی بتاری تھی اس نوک جموک ہیں ہوں اس کے چرے کی سرخی بتاری تھی اس نوک جموک ہیں اس کے چرے کی سرخی بتاری تھی اس نوک جموک ہیں اسے بھی مزا آ رہا ہے، رات دو ہے سب بوی تائی کی ڈانٹ کھا کر مفل سے اٹھے اور سونے کے لئے لیٹے بھے فاص طور پر الگ کر دو یا گیا، شاید میں شہری بابوتھا اس لئے بھے وام س عتابت کی گئی تھی۔ رات کو میں بستر پر لیٹ تو بھے وہ فاص عتابت کی گئی تھی۔ رات کو میں بستر پر لیٹ تو بھے وہ فاص کام یاد آ یا جس کے لئے ممانے بچھے یہاں بھیجا تھا تقریباً سارا فاعدان اکٹھا ممانے بچھے یہاں بھیجا تھا تقریباً سارا فاعدان اکٹھا

کسی سے نہ کریں میں خود بھی تقریباً دی سال بعد یہاں
آیا تھا پہلے تو ہرسال آنا ہوتا تھا تحریجر ہائیراسندیز کے
لئے ملک سے باہر چلا حمیا اور داہی پرفورا ہی جاب ل تی
لہذا کی سال سے مکن تہیں ہوا کہ میں جو لی آسکنا۔ می
بیک اٹھائے جو لی کے بڑے سے خوب صورت نعش و
نگار سے مرین حمیت کی جانب بڑھا حمیت کھلا ہوا تھا میں
نگار سے مرین حمیت کی جانب بڑھا حمال ہوا تھا میں
نے سوجا دستک دول یا اغراجا جاؤں۔

ایک کمے کوسو پنے کے بعد میں نے قدم آگے بوطاد سے اور کھلے گیٹ سے اندرداخل ہوگی اندرداخل ہوگی اندرداخل ہوگی اندرداخل ہوگی اندرداخل ہوگی ڈیوڑھی پر ہوئی جہاں ساٹا تھا۔ ''یا اللی یہ کیا ماجرا ہے تقریب کے محمر اتنا ساٹا۔'' بیل نے چاروں طرف نظریں گھما کیں ڈیوڑھی ہے آگے نیم دائرے کی صورت میں گھما کیں ڈیوڑھی ہے آگے نیم دائرے کی صورت میں کمرے ہے ہوئے تھے میں مزید آگے بوٹھا اور کمرون سے انتخابی بینجا۔

"ہنڈز اپ "" اچا تک ایک سرد نال میری گردن ہے آگی "" میں بوکھلا کر پیچھے مڑنا چا ہتا تھا کہ پھر تھم ملا "" گھومنا نہیں "" بیک ہاتھ ہے جبوڑ دو "" میں نے تھم کی تعمیل کی ادر بیک کندھے ہے اتار کرفرش پررکھ دیا۔

''کوئی جھیار ہے تو نکال دو .....'' پھر تھم ملا میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کرا پنالائسنس والا پستول نکالا اور زمین پر رکے دیا اور کہا۔''اس کا لائسنس ہے میرے یاس .....''

ور بہت خوب اب ڈاکو بھی قانون کی پاسداری کرنے گئے ہیں اور لائسنس والا اسلے رکھتے ہیں۔ اب میں اور لائسنس والا اسلے رکھتے ہیں۔ "چھیے سے طنز بیآ واز آئی۔

" ﴿ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ لِمِنْ ثَمِيا مِحْصَ لِلْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِن و کمیر کر چیچے کھڑے آوی نے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کرنی۔ "میں ڈاکوئیس ....."

''ڈاکوئبیں ہوتو کیامہمان ہو...'' ''میں..... ارے چھا جان ....'' میں رائفل

وا کے خص کو بیجان گیا وہ میرے چیا جان تھے۔ والے خص کو بیجان گیا وہ میرے چیا جان تھے۔

Dar Digest 242 January 2015

'' منہیں مما .... میہ بات نہیں ہے اصل میں .... میں نینب بلی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں .... میں نے اصل مدعا بیان کیا تو دوسری طرف ے خاموثی جیما گئی۔

''مما.....مما كيا بهوا- كيا آپ كو بيه بات پيند

'''نہیں بیٹا ۔۔۔۔ یہ بات نہیں ہے۔ ۔۔۔ آج میرا مرافخرے بلندہوگیا آج بھے یقین ہوگیا کہ میری تربیت میں کوئی جھول نہیں ہے میں اور تہارے ایا بھی یہی جاہے تھے کرزینبال کھر کی بہوہے مرتبہاری وجہ فاموش من كتهمين زين بسندة تي بهي هي كريس ..... " تھینک ہومما "" میں نے اطمینان کی سانس

لى " كهرآب كبين تولية وُل آب كى بهوكو ... موانيے نہيں لمے کی وواز کی ..... لا کھوں میں ایک ہے ہیرا ہے ہیرا۔۔۔۔ ذرا ناک گھسو کان بکڑو پھر سوچا جائے گا۔ "مماميري شرارت سجھ سين

"مما .... عن كى بيرو سے كم بول ...." '' احِیعافون بند کرو میں تمہاری دادی کونون کرنی ہول ..... مما نے کہا اور ساتھ ہی فون آف ہوگیا میرے منہ ہے ایک مجبری سائس نکل گئی۔جس مرحلے کو مِي مشكل رّين تجهد بإقعاد ه نهايت آسان نكلا\_

تھوڑی در گزری می کدوروازے پروستک ہوئی، میں نے آ سے بر ھر درواز ہ کھولاتو باہر حویلی کی نوکرانی کھڑی تھی۔"آپ کو بڑی دادی نے بلایا ہے ...." وادی جان کوجو کی می سارے نو کر بردی دادی کہتے تھے۔ "اجھا آتا ہوں....، من نے جلدی سے اپنا

حلیہ سیم کیااور دادی جان کے کرے میں پہنچا۔ "دادی جان .... می آسکتا ہوں...." میں

نے دروازے می کھڑے ہوکر ہو جما، زینب دادی جان

" دادی جان آپ نے بلوایا ....."

برائے یاس جگہ بنائی تو می مسمری بران کے قریب بیٹھ کیا انہوں نے میرا سراپی گود میں رکھا تو میں نے بھی مسمری پر پیر پھیا دیے میراسرایی گود میں لے کرداوی حان بولیں۔'' تمہاری ان کافون آیا تھا۔۔۔۔وہ جھے۔۔ میری سب سے قیمتی چیز ما تک رہی ہے '' " آب نے انکار تو تہیں کردیا؟" می دادی

جان کا شارہ مجھ کیاس لئے بے چینی ہے اٹھ میشا۔ ''سجادتم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوتی وی ہے، میری نین بہت معموم ہے اس نے بہت وکھ العائے بیں .... وادی جان کی آ تھوں میں آنسوآ سے۔ '' دادی جان پلیز! نه روئیں، دکھوں کے دن بیت گئے اب ہرطرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ..... میں آب سے وعدہ کرتا ہوں کہ زینب کی آ کھ میں آج کے بعد بھی آنسونیں آئیں گئے .....

'' جیتے رہوتم دونوں میری جان ہو.....'' دادی جن نے کہا بھراہے ہاتھ میں پہنا بھاری ساسونے کا منگن ا تارا اور زینب کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا۔ " يكنلن من في سجادي دلهن كي لئي بي ركها تها،اب اس کی حقدارتم ہو .... ' زین جلدی ہے مد چھا کر بھاگ گئی اور میرے چہرے پرمسکر ایٹ دوڑگئی۔ " تیری ماں اس محلے مبینے شادی کا کہدری ہے۔" دادی جان پھر کو یا ہو تھی۔

"المل مسني ات ون سي" من ن مصنومی و کھ کے ساتھ کہا۔

"شریر...." داوی جان میری شرارت مجه کر متکرادیں.

" وادی جان د عادیجئے کہ میں زینب کوخوش رکھ سکول ۔''میںنے کہا۔

ል..... ል

کی مسہری کے پاس کھڑی تھی۔ کی مسہری کے پاس کھڑی تھی۔ ''آ ؤ۔۔۔۔۔آ و سجاد۔۔۔۔'' دادی جان بولیس۔ دواں تعالہ میں تبع نظانا جا ہتا تھا تکر جب جو یکی میں سب مں اپنی گاڑی میں بیٹھا کراچی کی جانب رواں کومعلوم ہوا کہ میری اور زینب کی بات ملی ہوگئ ہے تو "اوهر آؤمیرے یا س" دادی نے مسری سب نے جھے کھرلیا خاص طور پرلو جوان یارٹی نے تووہ

Dar Digest 245 January 2015

" تاتی ..... " لاک کے سکنے کی آواز ہا ہر تک آری تھی، میں نے دروازے ہر دستک دی ادر پھر درواز ہ کھول كراندر داخل ہوا۔ اندرونی میا لے رنگ کے كيڑوں میں ملبوس لزكى دادى جان كى مسهرى يربينى تحى اوراس كاسردادى جان کی گود میں تھا، مجھے کرے میں داخل ہوتا و کیے کروہ جلدی ہے کھڑی ہوگئی اور دو پٹے سریر جمائے کی۔

''......آؤ ساد بيئا۔'' دادی مبان مجھے بجکیاتے د کھے کر پولیں۔''اس ہے تو تم تمیں ملے ،وگے بیا ہے سنرے ہے تم ہی باہر تکلتی ہے .... یہ تمباری مجھو آن پھو پھو کی بیٹی زینب ہے۔'' داوی جان نے اس نر کی کا

"السلام لليكم .... " ميس في سلام كيا تووه سلام كا جواب دیتے ہوئے کرے سے چلی گی اس کی برنی جيسي آئھوں ميں آنسو تے اس كا كابي جرے بروك کی پر جھائیاں تھیں۔

''آ خریہ ماجرا کیا ہے؟ ..... بیاڑ کی اتی غمزوہ كيول ٢٠٠٠ من ي دل من سوچا اور آخر مير عدل کا بدعازیان برة عمیا\_دادی جان میراسوال من کرتھوڑی دىرغاموش ہولىئى، بھر بولىل\_

امیری چھوٹی بنی قد سیہ زینب کی ماں اس کی پیدائش والے دن عی اللہ کو بیاری ہوگئ تھی میں نے جب جھوئی سی زینب کو این ساتھ لانا ماہا تو اس کے باپ نے منع کردیا کہ وہ اپنی بنی کوخود یا لے گا تکر چند سال بعد جب اس فے دوسری شادی کرنی توسوتل ماں کے ظلم کا شکار پیمعصوم زینب نی جب مجھے پتا چلاتو میں نے زینب کواہے یاس بلالیا۔ وس سال سلے آئی مزینب ڈری ہمی رہتی تھی ، مرجس نے نہایت پیارے اے اس ۋروخوف ہے باہرنکالا۔

پچھے سال اس کے تایانے اپنے بیٹے کے ساتھ اس كا نكاح كرديا، لزكا بهت اجها تما البدا على بعى راضى في تمبيد بالدهى \_ ہوگئ مگر ہائے رے نعیب!! وہ اپنے دفتر کے کی کام "دوماغ خراب ہے تہارا سجاد ..... می تنہیں سے اسلام آبادگیا اور ایک طاد شدمی جال بحق ہوں ۔ " مما واقع کے بعد زینب کو جیب لگ گئی اور خاندان بحر میں نے ناراضگی ہے جواب دیا۔

بے جاری سنرفقہ م شخوں اور کالی قسمت والی مشہور موگئی۔ آج بھی تم نے ویکھا بڑی بہوکا اس کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ میں روروکر اللہ ہے د ماکرتی ہول کہ بااللہ کسی طرح میری زینب کواس جنم ے نکال اورائے خوشی کی زند کی عطافر ما ..... ' واوی جان ک آ تکھیں بھیگ تئیں۔ "وادی اللہ اینے بندوں سے بہت مبت كرتا ب، يقينان بنب ك في النائش كورن إلى جوگز رجا ئمیں گے۔۔۔''

"إنشا الله ..... "ميرى بات س كر داوى جان ئے وعا کے لئے ہاتھوالمفاویتے۔

اس ون کے بعد میں نے زینب کو آبرز رو کرنا شروع کیا دہ زیادہ تر پکن میں یائی جاتی تھی حویلی میں مكنے دالے رنگ رنگ كے لذت تجرب كھانے اس كے باتھوں کا کرشمیہ ہے۔ میں اپنی منزل کے قریب تھا مگر بجھے مما کا ڈرتھا کہیں وہ بھی زیانے کی فرسودہ تو ہات میں نه جکڑی ہوں ،البذاحو کی سے جانے سے ایک دان پہلے میںنے مما کوفون کیا۔

''ميلو بيڻا کيے ہو....''

" فيک ہوں.....'

''انشاءالله كل يبال سے نكلوں كا'' "اوراس کام کا کیا بتا جس کے لئے تم وہاں

''ممامس نے ای لئے آپ کونون کیاہے۔۔۔۔۔''

''مما آپ تو ہات پریفین رکھتی ہیں۔''

"مطلب جيسے كوئى منحوس بيا كالى قسمت والا يا سنرقدم دغيره ..... آپ ان با تول كو مانتي بين ... مين

Dar Digest 244 January 2015

## دشمن.....!

وتتمن ایک ایسالفظ ہے، جس میں انسان کے جار ومن جھے ہوئے ہیں۔ ا نهر "واسےونا۔ المُنا"ش" مع شيطان -إثث"م"ے مال۔ 🖈 ''ن'' ہے تفس ۔ (مرتب:الیںامیازاحر-کراچی)

نے ایک پیٹرول پہپ پردک کر پیٹرول بھروایا اور کھڑی میں وقت دیکھارات کے تمن نے رہے تھے۔

بدین ڈسٹرکٹ ہے نکل کر اب میرا سفر تھٹھہ ا فر سرکٹ میں جاری تھا، تھٹھ کے بعد کراچی تھا، میں منتهات ہوئے اپنا سفر مطے کررہا تھا۔ سانب کا خوف میرے ذبن سے نکل چکا تھا بیس اپنے اور زیرنب کے بارے میں سوچ رہاتھا واقعی اہاسچے کہتے ہیں۔"من حاہا ميت مل جائة زند كى كالشرانتيا كى خوش كوارا نداز مين مرّرتا ہے۔ مسکرا ہٹ میرے ہونوں پر رقصال تھی۔ ای وقت میری نظر بیک مرد پریژی، بیک مرد مں جومنظر مجھے نظر آیا وہ مجھے وہشت ز دہ کرنے کے کئے کافی تھا،خون میری رگوں میں جینے لگا، میرے ہونٹ نیم واانداز میں کھل سکتے،میری آئٹھیں 🔭 ں ے اِبرنگل آئیں، بیک مرد میں منظر ہی اتنا خوفناک تھا اورميري مجهو منتبين آرباتها كهيه كيسي بوكميا

میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور آ ہستہ آ ہستہ محرون تحما كرچيچه ديكها سانپ تجپلي سيٺ پر كردن اٹھائے بیٹھا تھا اس کی دوشا حدز بان بار بار باہرنگل ری

مولى كها كرز من يركر براادر بسده بوكيا-

میں دوڑ کر اس کے قریب حمیا۔ حولی کی آواز سنائے میں دور تک منی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کو لی کی آ واز من كركوكي يوليس كى كا ژى اوهرندآ جائے كيونك چتر بارى سانپ کا شکار قانو فاممنوع ہے۔ لبندا میں نے ایک لکڑی کی مدد ہے سمانب کواپی گاؤی کی پھیلی سیٹ پر ڈااد اور گاڑی اسٹارٹ کر کے روانہ ہوگیا۔ گاڑی کے اندر مجم روشی میں سانے کا چمکدار حسم بہت خوفناک و کھائی دے رہاتھا، میں نے اپنا دھیان بٹانے کے کئے وہیمے سرول مِن مُنگناناشرو*ع کر*دیا۔

میں تصور کی آگھ سے زینب کو دیکھ رہا تھا جو بأتقول من مبندي لكائ اورسرخ جوزًا يبني ميرا التظار کرری ہے انہنب کا خیال آتے ہی <sup>مسکر ا</sup> ہث میرے لبول پرخود بخو داتم گئی،ای دفت گاڑی کوایک زوردار جوزی لگا، شاید سزک بر کوئی گڑ ها تھا جس میں گاڑی کا ہائر جیا عمیا تھا، گاڑی کے چھنکے کے ساتھ ہی نہ جانے کیے پیجیل سیٹ پررکھاسانپ اٹھل کرمبری گرون ہے لیٹ گیا۔ ممرے مندہے ایک تیز چنج لکل گئی اور میں نے بے انقتیارا ہے دونوں ہاتھوں سے سانپ کو بکڑ کراین محردن ہے الگ کیا اور چینی سیٹ پر بہینکا اسٹیئر نگ مجعومے کی وجہ ہے گاڑی سڑک پرلبرائی اور ریت میں اتر گئی، پھرایک جھنکا کھا کر گاڑی بند ہوگئی۔ ہیں جلدی ے گاڑی کا دردازہ کھول کر نیچے اتر ا اور اپنی سائس ہمال کی پھر میں نے مجھیلی سیٹ پر نظر دوڑائی سانپ مرده حالت من برا تقاشا يدكارى كولكنے دائے جھكے كى وجهت وه المجل كرميرے او پرآ گيا تھا۔

مس نے گاڑی می ہے یائی کی ہوس تکالی اور یائی بیا تا کہ میرے حواس بحال ہو عیس تعوزی در میں میں نے استے خوف برقابو بالیا، مجرمس نے سانپ کو ہلا جا اکر دیکھا محروه ساكت يزاقها من دوباره كازي من بيشا ادركازي کوسٹرک بریے کرآیا اور اپناسفرشروع کیا محراب میرے سمتی اس کا منداس کے اپنے خون سے سرخ ہور ہاتھا اندراس اعتاد کا کہیں پانبیس تفاجو سفرشروع کرتے وقت مستجس پر جابجا ریت کلی ہوئی تھی اس کی آتھوں میں تھا۔ گاڑی ایناسفر طے کردی تھی برات بتی جاری تھی، ہیں جلیاں کوندر بی تعیں۔

Dar Digest 247 January 2015

ہلا گلا کیا کہ بس .... مجھے حویلی کے مینوں کی آسمھوں من این اور زینب کے لئے خوشیاں اور نیک خواہشات نظرة تنيل رسب نے ل كر مجھ اور نيان كو بينا كرايك چھوٹی سی تقریب کرڈالی۔اس دیبہ سے در بہوگئی اور مجھے والبيي كے لئے تكلتے نكلتے رات ہوگئی۔

رات کی ساہی تھیلتی جار ہی تھی میں نے گھڑی میں وقت دیکھارات کے کیارہ نکا رہے تھے میں نے کا ژی سڑک کے کتارے دوگی ، میں تیمن کھنٹے ہے سلسل كاڑى چلار باتھا اور ابھى سات آٹھ تھنے كاسغر باتى تھا، میں نے گاڑی کا انجن بند کیااور گاڑی ہے با ہر نکا ا میا ندگ آج شاید باره تیره تاریخ محی اس لئے اتناا جالاتھا کہ بر چیز صاف نظر آ ری تھی۔ میں ڈسٹر کٹ مرکوٹ سے نگل کر تقرياركر سيحظيم صحراكو بإركرر باتعياء دور دورتك بواناك سنا ٹانھا کہیں آبادی کا نشان نہیں تھا کہیں کہیں وئی ٹنڈ منڈ سا ورخت سروک کنارے نظر آتا، ہوا نصندی اور فرحت بخش لگ رہی تھی ، یہی ہوا دن کے وقت گرم اور جان ٹیوا ہوئی ہےر میستان کا بیافائم ہے کہ وہ جلدی محند ا ہوجاتا ہے تیز ہواریت پر کیسے کیسے قش ونگار بنار بی تھی بنا بنا کرمنا ری کھی مٹا مٹا کر بتارہی تھی رہیں ان کی بیرخو بی ہے کہ جہان آج ریت کا براسانیلا ہے کہ دبان کل جینیل میدان ہوگاساری مات رہت دوسری جانب متقل کردے گی۔

یہاں کی خوشبور چی بسی ہے۔ تخریش آج بھی ایسے جہائد بدہ لوگ یائے جاتے میں جورات کوریت میں انگلیاں ڈال کر بتاویں کے کل مہم یو چھا نڈو (سورج کی پہلی کرن ) کہاں پڑے گی۔ تقدرت نے ہمیں ہر یالی پھول اور رنگ و ہے ہے سادے چنچل رنگ این اجرکوں، رایوں، اڑھیوں، شلوكوں اور جوليوں ميں ناكب وئے۔

میں نے سوک کے کنارے بیٹھ کرائی انگلیاں

ریت میں ڈالیں، ٹھنڈک کی ایک لہرمیرےجسم میں

سرایت کرگئی۔ میں بے شک کراچی میں رہتا ہوں مگر

ہوں تو اس عظیم ریت مہاسا گر کا بیٹا ،میرے خون میں

عل نے گاڑی سے یائی کی بول نکالی اور منہ ے لگالی، پائی لی کر میں دوبارہ گاڑی میں بیٹا اہمی میں نے گاڑی اشارٹ کرنے کے لئے جاتی تھمانے کا اراده ی کیا تھا کہ بری نظر سامنے سڑک پر پڑی میری كاڑى ہے كوئى تميں بتيس گزے فاصلے پرايك سانب تنزلي مارے ببیغیا تھا۔

میں سانپ کوغور ہے دیکھنے لگا وہ ہتر ہاری سانب تما ال کی کھال جا ند کی روتنی میں چک رہی تھی اورسنبری ماکل ممیالی جلد پریزے سیاہ دھیے اور خوفٹاک

چر باری سات کود کید کرمیری ریزه کی بذی میں سنی کی ایک لبر دوڑ گئی ، میں اپنی گاڑی میں ساکت بیتیا رہ کیا۔ چرہاری ساپ سندھ کے ریکستان کا خطرناک ترین سانب ہے، بیسانب انتہائی زہر یا اہوتا ہے،اس کی کل اقریباً مروم ہوچی ہے۔

چر باری سانب کو دیکھتے ہی مجھے اینے عزیز روست رضا کا خیال آیا، رضا میراسب سے اچھاروست ب بلكه ميرا اور اس كا بمائيول والا معامله ب، رضا کراچی کی ایک لیمپارٹری میں کام کرتا ہے اور سانپ اور سانب کے زہر پر تحقیق کررہا ہے۔ ب اختیار میراول حایا کہ میں اس سانٹ کو پکڑلوں، بھیتا رضا کے لئے بہترین تخد ہوگا۔ میسوچ کر میں نے ایسے حواس بحال کئے اور والیش بورؤ ہے اپنا جیس بور کا ریوالور نکالا اور آ ہتہ ہے کار کا درواز و کھول کر باہرنگل آیا۔

سائب ای طرح کنڈلی مارے بیشا تھا اس کی ووشا درز بان بار بارمندے باہرآ رسی می ، وہ شاید شکار يرحمل كرنے والاتھا، من نے اس كى تظروں كے تعاقب مَن دیکھا سامنے دوموٹے تازے چوہے بیٹھے تھے، سانپ أنبيس شكاركرنا جابتا تقاء بيننيمت تقا كدس نپ نے آب تک مجھے نہیں و مکھا تھا میں نے اینا ر بوالور ہاتھ تھینچ لیا تو اس علاقے کے لوگول نے دھنک کے سیدھا کیااورسانب کے سرکانشانہ لیااور فائر کر دیا،ای و تت سانب نے چوہوں پر چھا تک لگائی مرر بوالور سے تکلی کولی کی رفتار سانب کی رفتارے بہت تیز تھی سانب

Dar Digest 246 January 2015

سانپ میری برابر والی سیث بر جیفا تھا ا ل ک نظریں میرے اور جی تھیں۔ میں نے گاڑی رضا کے بنكلے كے سامنے روكى اور درواز و كھو لنے كے لئے باتھ برد ھایا تکرای وفت سانپ نے ایک پھٹکار ماری اور میرا باتھ جہاں تھا وہیں رک سیا بھر میں نے دوسرا باتھ استير كك سے مناكر باران تك الايا اور باران بجاريا۔ بارن کی تیز آ واز جارول طرف ٌلونج انتمی ۔

سانپ نے تمبایت نامحواری ہے میری جانب و یکھا مگر میں نے پروانہ کی اور دوسری بار ہارن جاویا۔ تھوڑی دہر میں رضا آئیسیں ملیا ہوا بالکونی میں آیا۔ میری کارد کھے کراس کے چبرے یہ تیرت کے آٹار نمودار ہوئے اوراس نے جیج کر چھے کہا جو میں نہیں کے تھوڑی دیر بعد رضا بین کے سے کا انظر آیا۔ وہ کا اُن کے پاس آتے ہوئے بولا۔'' کیا پیروں میں مہندی تکی ہوئی ہے جو کارے تبیں از رہے ہوں "؟" جملہ ممن کرتے ہی رضا کی نظر سمانپ پر پڑی۔ وہ فوراً صور تحال کی تنگینی کو تمجھ کیا اور بڑی تیزی ہے النے قدمول واپس این بنظے کے اندر دوڑ گیا۔ می نے کن انکھوں سے سانب كى طرف دىكھادە باربارى كاركر مجھة رارباتعا۔

ای وقت رضاا پے بیگلے ہے باہر آیا نظر آیا اس کے باتھ میں اسپرے کرنے والی مشین تھی وہ کار کی دوسری عانب کی کھڑی پرآیا جہاں سانب بیٹا تھا بھر اس نے اپنی تاک پکڑ کر مجھے اشارہ کیا میں اس کا اشارہ سمجھ گیا دہ مجھے سائس روکنے کا کہدرہا ہے۔ میں نے ایک کمی سانس این جمیره ون می مجری ادر سانس روک لی۔ میرے سائس روکنے کے بعد رضا نے اسپر ہے مشین کارخ سانپ کی جانب کیااور مشین کا بٹن وبادیا اسپرے مشین میں شاید نے ہوشی کی دوائھی۔ سائب رجیے عی اسپرے کی بیوار پڑی دہ اجھلا ادراس کودیکھا، دہ قالین پراہارھڑ ادبر کے مجھے گھورر ہاتھا اور ب نے مجھے ڈے کی کوشش کی می نے چینے ہوئے اختیار میرے ہونوں رسکراہث دور گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر چھلا تک لگاوی۔سانب میرے ہیروں ہے لینتا ہوا باہر آ گرا۔ میں نے اے اہے ہی وں ہے جھٹکا اور دور جا کھڑا ہوا۔

"ارے ارے گھبراؤ نہیں ۔۔۔ بیہ بیوش ہو چکا ہے۔ 'رضا بولا اور اس نے سانپ کواسین ہاتھوں مں ایسے اٹھالیا جیسے دور بڑکا بنا ہوا ہو۔ میں نے گاڑی کو لاک کیا اور رضا کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا، وُرائك ردم تك بينجة بينجة من فخضرأرضا كورات بمر ك رووادت فى رضا سائي كوف كردوسر كر كر من جام کیا ہے وہ لیمارٹری کے طور پر استعال کرتا تھا۔ ملازم میرے سامنے بیائے رکھ گیا، میں جائے کی شدید طلب محسوس كرر باتحاللذا بائ يين لكار

تھوڑی ویریمیں رضا کرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں وہی سانپ تھا اب سانپ ہوش میں تھا۔ رضائے سانپ میرے اوپر اچھالتے ہوئے کہا۔ ''پیا بالكل بيضررسانپ ب

المسلام مطلب المسلامين في سانب سے بيخ بوئ وجهابه

"مطلب يدكم في است جوكولي ماري تفي اس نے اس کے زہر کیے وائت ہی اڑا ویئے تھے۔" رضا

نے جواب دیا۔ ''پر کیے ممکن ہے۔۔۔۔''میں جیرت زدہ رہ گیا۔ ''سر کی مقت جر مارک "وہ ایسے ممکن ہے کہ شکار کے وقت چتر ہاری سانب این وونول ز برلیے دانت باہر کی ست لاتا ہے، جبتم في التي كولى مارى تويد شكار كرر باتها، جي عي شكار كرنے كے لئے اس نے اسے زہر بلے دانت باہر كي تم تے کولی چلادی اور کولی نے اس کے دونوں زہر لیے دانت ختم كردية اى كئے ميمبي وس نبيل سااورتم رات بعر ایک بے ضررسانی ہے ڈرتے رہے جو کسی کوڈ سے کے قائل مبیں تھا۔' رضائے ہنتے ہوئے جواب دیا اور میرے مندے ایک ٹھنڈی سانس نگل گئی ، میں نے بلیٹ کرسانپ



Dar Digest 249 January 2015

خوف سے میر ابرا حال تھا، میں نے گاڑی روکی جای مگرای وقت سانپ نے تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور میرے سامنے اسٹیتر نگ ہے ذرا او پر آ کر بمٹھ عمیا، کو یا تقم دے رہا ہو کہ گاڑی چلاتے رہو، خوف اور وركيا موتاب مجهدآج احساس مور باتفار

موت میرے سامنے سانپ کی صورت میں مبینی تقی اور اس کی زبان بار بار منه ہے باہر آ <sup>کر مجھے</sup> مزيدخوفز ده کرري کھي۔

چتر باری سانپ کا کا ثانو یانی بھی نہیں مائٹما۔ میں ول بی ول میں اس وقت کوئوں رہا تھا۔ جب میں نے اس سانب کے شکار کاسوحیا تھامیراذ بن تیزی ہے اپنے بچاؤ کی تدبيرسون رباتها ميري مجه من يجونيس آرباتهااي وتت گاڑی کسی ابھری ہوئی جگہت گزری اورات ایک جھنج لگا۔ جھٹکا سانپ کو انتہائی ٹاگوار گزرا اس نے عصیلی تظرول سے مجھے گھورااس کی آنکھوں میں نہ جائے کیا تھا مجصابنادل ڈویتا ہوامحسوس ہوائی نے دل بی دل می کلمہ پڑھنا شروع کردیااس کے ساتھ ی میراہاتھ آ ہستہ آ ہستہ وُلِيش بورو كي حانب برصن لكاجهال ميرار بوالورر كها تعا\_

محرشایدسانپ نے بھی میراارادہ بھانپ لیااس نے اپنی جگہ تبدیل کی اور ڈلیش بورڈ پر جا کر بیٹھ کیا ۔ میرے منہ سے ایک شندی سائس نکلی اور میں نے سارا وصیان گاڑی چلانے برلگادیا مجھے حمرت ہوری تھی کہ آخر سانپ نے مجھاب کے اسا کول نبیں ، کیونکہ چر ہاری سانپ کی فطرت ہے کہ دوا ہے شکار کوزیاد ہ مہلت نہیں دیتا۔

''یا اللہ تو ہی کوئی سبب بتا ..... اور مجھے اس مصیبت سے نجات ولا ..... ' میں نے ول بی ول میں دعا کی اور این باز و بر بند ہے امام ضامن کومسوس کیا جو سفر شروع کرنے سے پہلے واوی جان نے وعالیں پڑھتے ہوئے باندھاتھا۔

سانب میری برابروالی سید برآ چکا تعاادر مجھے کھورر ہاتھا۔ ہوگیا تھا کہ اب ہر چیز مساف نظر آ رہی گئی۔

اس کی زبان بار بار بابر کونکل رہی تھی۔ شایروہ مجھے خوفزوه كركے لطف اندوز بور ہا تھا۔ ای وفت ميري گاڑی کے قریب ہے ایک ٹرک گزراجس نے تیز ہارن بجایا۔ ہارن کی آواز س کرسانپ کے جسم میں لرزوسا پیدا ہوا اور اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مجھے ایسی نظروں ہے ویکھنے لگا تو پائی قصور ہمی میں نے کیا ہو۔

اجا تک سانب کے دل میں کیا الی کہ وہ اپنی دم کے بل پر کھڑا ہو گیا اس کا مندمیرے چیرے کے برابر آ کیا اس کی گرم گرم سائسیں میرے چیرے کھلسانے لکیس میراخون رگوں میں خشک ہونے دگاخوف اور ڈر کیا ہوتا ہے جمحے آج اندازہ ہوا، بمراچرہ ایک دم سفید پڑگیا آج کی رات میری اخری رات ہوسکتی ہے مجھے مما۔ ابا جان وادی جان اورزینب کا خیال آر با تفاا گر ....

أثر مجهي كيحه هو كيا تودنيادا لے زينب كا جيناحرام كردين محيمهما اورا با جان كا كيا ہوگاء بيں ان كى اكلو تى اولا د ہول۔ اباجان بے شک سخت کیر ہیں مگر دہ مجھ ہے پیار بھی ہے انتہا کرتے ہیں۔

'' یا اللہ تو رحمٰن ہے رحیم ہے، مجھے اس مصیبت ے نجات ولادے۔'' میں نے صدق ول ہے وعا کی۔ میرے حلق میں مجھ سینے لگا اور پھر خود بخو د ميرے آنسوبہہ نکلے۔

سانب میرے چیرے کے بالکل قریب تھا اس کی دوشانچہ زبان میرے گالوں کو جمور ہی تھی۔

اجا تک سانپ کے ول میں کیا بات آئی کہوہ دوبارہ اپنی پرانی جگہ پر جا کر بیٹے گیا اور وہیں ہے جھے تحورنے لگا۔ تھے۔ شہر بیجھے رہ کیا اب میں گھاروشہر ے گزرر ہاتھا بس کراچی آنے والا بی تھا۔

ای وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی بجهيمعلوم تعاكر مضاميح جلدي أشفي كاعادي ب-البذا میری کارآ ہستہ آ ہستہ تھے شہر میں داخل ہور ہی سراچی میں داخل ہوتے ہی میں نے گاڑی کارخ ماؤل تھی۔ تھٹھہ کے ہائی اینے محمروں میں سکون ہے سو کالونی کی جانب موڑ دیا جہاں رضا کا بنگلہ تھا۔ مساجد رے تے مرنیند میری آمکمول ہے کوسوں دورتھی۔ سے جرکی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوجا تھا، اجالا اتنا

Dar Digest 248 January 2015

۔ مے اور پچھ پھر شعر بب محفل میں ہم پڑھ کر پیار سے انا یار سے الکار اس نے کردیا اینا کرے بر واليسى 4 ہاتھ بھی جوڑے تيري 3. الجما ى جائز تو عال تیرے عام پر منتر (قدررانا ....راوليندي)

بھے ہے تھے کو مائٹنے ایک جذبہ محکم بم تیری محفل میں آئے دیدہ رہم ہم تیری تحفل میں آئے دیدہ پڑم لئے جو مُا قامت فراق انجام پر تھا منحصر سرو س آئ کک ہیں ہم نگاہوں میں وی عالم لئے بحر مم حد أظر ك، باتوال مشتى زيات مر بھی احساس ناغدا کے ہم نے کم سے کم لئے میں مجسم دروعم ہوں، کرب کی تھوریے ہوں ول کے ویرائے میں صدیا عم واستان کئے اب سرت کی طلب ایک بھول ہے ساری وال جب ہے وائن میں قضائ م لئے کررہا ہے این آدم این آدم کا شکار اب کلاشکوف ہاتھوں میں گئے بم لئے بوری تھی واجد وائی تقیم جب روز اجل ہم نے واجد شادمانی کے بجائے کم لئے (پروفیسرڈاکٹر داجد تکینوی ....کراچی)



خواب کے باہر پھی ہیں ہے تواب کے اعدرسب کھے ہ اجلا اجلا چبرہ تیرا جاند، سمندر سب کھے ہے تجہ کو خدا سے مالک لیا ہے اور خدا سے کیا مالکوں جب تک برے ساتھ ہے تو مجھے میسر سب بھے ہ مرضی ہے انسان کی اپنی جس کو جاہے اپنائے بیار محبت، نفرت وهوکه من کے اندر سب کچھ ہے ما سكتے والو ما كواس سے دے كا وہ اوقات سے بردھ كر کلا ہوا ہے جب اس کی رحمت کا در سب بچھ ہے کلمہ زبان سے رہے لینے کا نام نہیں ایمان خوف ہور ب کا جس کے اندراس کے اندر سب پنھے ہے جاموں اگر میں كرسكتا موں سب كے داول ير راج كيم علم و ہنر اخلاص کی دولت بخت سکندر سب کھ ہے ( مَكِيم نَان حَكِيم 💎 كامل بورمويُّ )

ایچے کِنّے آزاد ين شاخوں پہ روز تھلتے پہاڑوں ہے چشے بہتے U, جو پياڙون ىلىر ئىر <u>گلے</u> وہ 世 لتكين سارے ادائ ایل پیر سارت بارشوں میں کھر کے حب ہواؤں کا ساز ر هلتے Uţ. ساز \_ Z. مور جنگل میں رتص کرتے UZ. فرق ادر بچوں میں نہیں کوئی پھول اور بھوں علی بیل ون ہوں ہے۔

جب بھی ویکھو وہ ہنتے رہے ہیں جہاں عمل جس سے بھی زندگانی میری ونا عمل زندہ ول رہو ہمما جہاں عمل جس سے بھی زندگانی میری ستقل کب شمکانے رہتے ہیں بھولے سے اس نے قدر نہ جانی میری رزق ملک ہے پھروں عمل جنہیں جل کے راکھ ہوگئے ہم آخر میرے رہب کے یہ سب کرشے ہیں آکے گزر گئی پھر شام سہانی میری جو خدائی سے پھر گیا خانم! کسی نے قوڑ دیے بیار کے بتدھن سارے جو خدائی سے پھر گیا خانم! کسی نے قوڑ دیے بیار کے بتدھن سارے اس کو فطرت کے راز ڈیتے ہیں واپس کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے راز ڈیتے ہیں واپس کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے راز ڈیتے ہیں واپس کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے راز ڈیتے ہیں واپس کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے راز ڈیتے ہیں واپس کردی تو نے پھر نشانی میری کردے دنوں کی بات نہ کر ہمستر

Dar Digest 251 January 2015

WWW.PAKSOCKITY.COM

زندگی کے میدان میں ''مغجزے'' نہیں ہوتے جنگ جیتنا جاہو، تو کشتیاں جلادیتا! (انتخاب:دعاعالم بخاری ۔۔۔۔ بجبوب ثناہ)

فاصلے تو قریب کی پہیان ہوا کرتے ہیں ب بس لوگ اکثر پریثان ہوا کرتے ہیں یہ سج ہے جہاں ٹوٹ کر طاب جائے دباں بھرنے کے امکان بھی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں

(محمرقاتهم رحمان ..... هرگی ابور)

صبح کو چبرے پر نتھے دو زخم آمکھوں کی طبہ
رات رونے کی خواہش تھی ممر رویا نہیں
خواہ دیکھا تھا کوئی بھین کی کچی تیند میں
درستو پھر چین سے میں آج کک سویا نہیں
درستو پھر چین سے میں آج کک سویا نہیں
(شرف الدین جبلانی ..... فنڈ دالہ مار)

بزاروں شوق و ارمان کے کے رہے چکٹیاں ول میں حیا ان کی اجازت وے تو کیجھ بے باکیاں کراول (انتخاب: حافظ سجان سکراچی)

آب ہر سجالئے تھے ہوئنی اجنبی ہے نام دل میں تمام زخم کسی آشنا کے تھے (انتخاب:سونیابلال نوابشاہ)

مجھے کوئی مجانبیں ہے تمہارے یاد کرنے کا اے دوست اجزے ہوئے جس کو تو پرندے بھی چھوڑ جاتے ہیں (طاہراسلم مخوفان بلوچ ۔۔۔۔ مرکودھا)

ہارش کی طُرُت کچھ کیر آرسی کرمیں خوشیاں ہر بوئد تیرے دل سے ہر نم کو منادے (انتخاب:محمدار مان ۔۔۔۔کراچی)

میری نظر نے تو اسے دل کک راستہ دیا تھا میری روح میں سا جانے کا ہنر اس کا اپنا تھا دینت من سے کرا میں میں کا اپنا تھا

(انتخاب منیراحمد ملک سنتاه پور چاکر کھڈرد) اے خط خطا نہ کرنا قدموں میں جا کرنا پوچیس جو حال میرا جسک کر سلام کرنا (محرسلیم میر سنگرکھو کلال)

دل کو تیری تی تمنا اور تحجی ہے پیار ہے عاہم تو آئے نہ آئے تیرا تی انتظار ہے (محمداسحاق الجم .....کشن پور)

なな

# قوسقزح

# قارئین کے بھیجے گئے پسندیدہ اشعار

آپ قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں روز اک موت نے طرز کی ایجاد کرے بلا کی برگمانی تھی، میرے "صاد" کو مجھے سے "فزیج" کے بعد بھی اس نے میرے کس کس کے پر ہاند ھے (انتخاب:ساحل دعا بخاری ....بھیریور)

ہر بات میں اس کی ہیں کئی سو سو مطلب
وہ تو بات کرتا ہے، وضاحت نہیں کرتا
میں اس کیلئے سارے زمانے سے ازی ہول
وہ شخص جو خود سے بھی بغادت نہیں کرتا
وہ شخص جو خود سے بھی بغادت نہیں کرتا
داحل بخاری شجوب شاہ)

ملاقاتمی مسلسل ہوں تو دلداری نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں ہید ہے ترحیب اِرائے ہوتے ہیں ہید ہے ترحیب اِرائے ( بلقیس خان ..... بیٹناور )

بہت طاعمت سے رکھا ہے ان چراغوں کو بہت جیتے بھی ہوادک سے الجھ بات ہیں دکھے فرعون کے لہجے میں مجھ سے بات نہ کر مہم تو پاگل ہیں خدادک سے الجھ جاتے ہیں مہم تو پاگل ہیں خدادک سے الجھ جاتے ہیں (عثان غن سے الجھ جاتے ہیں ۔

جو عشق کرنا تواب ہونا ...! یقین کرلو!!

نہ تم ہے ہوتا نہ ہم سے ہوتا۔۔۔! (قاضی حماد سرور۔۔۔۔او کاڑد)

کاش میں تم سے لما نہ ہوتا تو سے حال میرا ہو یا نہ ہوتا میں بھی اوروں کی طرح سے خوش ہوتا سے درد جو تم سے عابد بچھے لما نہ ہوتا رعابہ علی جعفری ۔۔۔۔کندیاں)

زندہ رہا ہے تو حالات سے ڈرنا کیا؟ جنگ ''لازم'' ہو، تو لفکر نہیں دیکھا جاتا

Dar Digest 250 January 2015

تم ساحل پر کھڑے ہوئے پھولوں کی طرح ہو ہم ریت پر تکھے ہوئے لفظوں کی طرح ہیں تم آج آئیدہ مجھی زمانے کی جھک ہو ہم آن بھی گزرے ہوئے کمحوں کی طرح ہیں ایک مر تربیت میں کسی ایک فوثی کو بمر لوٹ بھی بجر زمینوں کی طرن ہیں دین کے لئے فوش عی سی تیرے لئے ہم مُخَلِّمُ مَنِي مال کی وعاؤل کی طرح میں (سيدعباوت راج .... ذيرها -الميل خان)

صرت و یاس کی تقویر بنا ہے ہے سال میری تاکای کی تغییر بنا ہے ہے سال ایک ایک کرک یہاں آئے دے ہیں کھی ری و آلام کی جاکیر بنا ہے ہے سال اس نے فوظیوں کا گلا کاٹا ہے بے دردی سے کوں میرے واسطے شمشیر بنا ہے ہی سال میرے محکش میں بہار آئی منییں حکیم ایک الردہ می تھور بنا ہے ہے سال مجھ پر دیوائی می مجھائی رہی طلیم بارہا رنج و عم کا وزیر بنا ہے ہے سال (محسن عزيز حليم .... كوففا كان)

مجت اک ادا ہے اس کو سب نے مانا ہے طابتوں کے ملطے کو کب اس نے جاتا ہے وہ جدائی مجھ سے مانگتی ہے بہت معموم بن کر وہ میری منزل تہیں ہے یہ ول کو سمجمانا ہے سوط تما تھے ول میں با کے رقیس کے جان وفا لیکن اب تیری یاد کو مجھے دل سے مٹانا ہے کاش زندگی کے اس سفر میں تم میری ہوتمی فظ میری اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے (مونا شاه قريش كيروالا)

یباں تو ہر کوئی اپنے آپ میں ی مشغول ہے چھاٹا ریت صحرا کی تھبرا عاشق کا کام ہاں اس کئے کو عشق بہت مشہور ہے وہاں فرہاد نے اس کیلئے تکالی نہر دودھ ک یہاں انارکلی کو دیوار میں چنوانے کو کوئی معمور ہے ( طارق محمود .... کامره کلاں)

نشر کرنے کی دہے سے عادیت ہوئی ہے کیا دنیا کیا خوشی اپنی باقی ری ہے جب سے رہیہ موسم بدلا ہے بیار کا صلم کہاں تم آئی ہو کباں سے جاہت آئی ہے یاد کرتے ہوئے تم کو میں شراب کی بوتل کی گیا ہوش کہاں باقی رہا کہاں ۔ سدا آئی ہے میں تو میرے انظار میں سب پلجھ بھونا بینیا نہ ہمی راس آئی نہ کوئی خوشی آئی ہے بمارے باتھوں سے لگا وہ بیار کا بودا خزال رسیدہ نداس کے بے باقی رہے نداس پر بھی بہار آئی ہے (عابد مل جعفری .... کندیاں)

شبيس ا شفتی کے تو میری وفا مجھی میرا طلمہ کوئی تھے ہے جدا مجمی نہیں چلیں تو کس نفر سے تھے بانے ہم تیرے محمر سے آشا نجی نہیں عدادتیں بے سبب لوگوں کا ہنر مداوس ہے سب لولوں کا ہز ہے تیر ہے تی زندگی کا ہر سز لیے کرنا ہے مجھے تیرا پچھڑنا میرے غم کی ابتدا بھی نہیں ہر قافلہ پرنم گزرتا ہے میری بہتی سے مصطرب کموں سے میں جدا بھی نہیں مرا مراسم تھے سے ساحل تک نہ تھا احمہ اب کے میں موجوں میں تھا بھی تہیں

(احد فرازاحمد....بری پور)

احد فرازاحمد....بری پور)

تمبر کی سردشاموں میں
اڑ جاکیں کے تصویر کے رمگوں کی طرح ہم!!! جب بھی!
ہم وقت کی ہلمی پر پرندوں کی طرح ہیں کھلتے ہیں یادوں کے گل

Dar Digest 253 January 2015

سفر عن حادثے چیش آئیں قدم قدم ک پر آپ کو گلے گا ڈر بیڈ پر سوئے کی چاپل بید بر کی روز کرکے ڈر کا میار اپ ۔۔ وکچھ ایما آپ کی مردوں سے ہوگی دوتی آ ُ چِڑھے گا جمن کا پچے آپ ایک سایہ آئے گا پیچے ہے کاٹ کر کے جانے کا تم سب کے سر خون کے پیالے ہیں کے تم اور ناگن کھاؤ کے ع ر<u>کھتے</u> کھویڑاوں کا سكر 4% 8 کیجر کیمرا مُعْمَلُو فرائ كى قبرستان 5 اور مردہ جائے گا زندوں کے مختصر یوں ہوگا کے اورا الحج کے الحج کی ہوگا کھی ہوگا 8'35 باں مر ان حادثوں کے بادجود آپ سب لونین کے زندہ این گھر (الیں انتیازاحمہ کراچی)

جس کی آئیمیں ہیں اتنی نظیل، وہ خور تنتی نسین ہوگی اے دیکھتے ہی میں اس میں کھوگیا تھا جب ابن خبر ته تھی، مجھے تو دوسروں کی کیا خبر ہوگی عین یا پرسیں ہے میں نے میرے دل پیاب قابوتیں ہے سرى آئىسى ابنتظراك كى بن بكى بينى مجيرى ب میری مجھ سے بالاتر ہے ہیں کہ وہ انسان ہوگی مجھے تو لگ ہے ایے، جسے آسان سے اڑی ہولی 35 ( 180 - ( J.)

جلیمی جو دیپک سحر نو کچھ بات ہے سونا چاہتا ہوں پر نیند آمکھوں سے دور ہے (دککش امیر پوری ۔۔۔۔کہروڑ پکا) ول بھی اب تو بوجمل سا اور مجبور ہے سونا چاہتا ہوں پر نیند آمکھوں سے دور ہے میت سے دیکھنا اور پھر منہ ہوڑ لیما خوف کی اک وادی کا سنر کیا بھی تنگدل زمانے کا دستور ہے

اداس دل کی تھی پھر یہ نبيل جاکے کوئی لیٹ کے آتا اندهبروں میں کٹ سکی جیسے جوائی میری بيت عميا جيون تو احساس بوا جاديد ول سے میرے اب جاتی نیس پریشانی میری (محمداسكم جاديد .... فيصل آباد)

ایک مخص میری آتھوں کا نور ہونا جاہتا ہے اس بے چین دل کا سرور ہوتا عابتا ہے میری محبت کی پناہوں میں چھیا ہے وی يملي اجنبي محر اب كي بار بل كا حضور بونا حابت ب عُن ہمی ہوں ای کی جاہت میں اتنا چکل کہ ہر خواب آ کھول سے میور ہونا جاہتا ہے اسے وکم کر ہر خوش ہے خوش میری کہ ہر عم مجھ سے دور ہوڈ جابتا ہے اس قدر مسین ہے وہ جاند سنم میرا دل اس کی جاہت میں چور چور ہو، جاہتا ہے وہ جاتد سنم میرا چرالے گا تور تیرا ناز اے جاتد حجیب جا کیوں بے نور ہونا جابتا ہے (شرف الدين جياه أن غذوالهار)

آجائے سامنے انفر تو کچھ بات ہے قر کو مجم بات م، نغمات کی سدا مچم بات ہے یادول کا بنجوم، نغمات کی سدا جدبات کا ہو اثر تو مجھ بات 4 دل کیر ہو جاناں بغل کیر بھی ہو جاناں دونوں کی ہو دیرہ تر تو کھے بات ہے س چیوڑ کے احکوں کو کریں اک وعدہ تہ ہو ماری زیست می جر ہو کھ بات ہے آرزوؤں، تمناؤں کا سفر کانے نہ کھے

كردے ہيں ہر ماہ كے تيسول پہر كس سے كبول كون سے كا واستان ميرى

Dar Digest 252 January 2015

مرایک دات اذیت سے مرکبا تھا کہیں تمبارے محتق کو اندر ہے مارتا ہوا میں پہلے تو زندگی کی تمنائقی "مختی" میں أب وْحُوعْمَ مَا بول ، كه بيرا قاعل كدحر كيا؟ "وعشق" معيارونا كوكرة نبين مِمنام...! اورنا ادراك" في وكلات تصريح كياكيا؟ مخصوص دلول و معشق "كالهام بوتے ميں مبت معجزہ ہے معجزے کب عام ہوتے ہیں زماندد کھے گا، جب بیرے "علق" کاسورج تيري جبيں پہ شودار بور ہا ہوگا...؟ وْ نے دیکھی ی نتیں ''علق '' کے قلندو کی دھال بإذن الريم يكي يزئة ومول الاكرتي ب '''مختل'' ازل ہے اپنی روانیوں یہ قائم امتحان جس كالجعي ليتاب رعايت نبيس كرتا بجوی اور پیاس رکھنا، مکسن و بوانوں کو ا اعشق میرااندازهم بریدوں جیما بهت مشكل زمانون مين بهمي مهم الل محبت "وفا" ير"عشق" كى بنيادر كهنا عاج بي نے کر زنجریں ہاتھوں میں کیچھ لوگ تمہاری تاک میں ہیں "السياشق" الدي كليون عن منداور يرويوا إلها ب (انتخاب: دعاعالم بخاري .... بصير بور)

یہ جو دور ہے آزمائش کا مجھے اس سے کوئی گا نہیں یہ تو زندگی کا اصول ہے بھی اینا کوئی ہوا تہیں یہ جو سلسلہ ہے اک درو کا (چوہدری ترجال علی بوری .... ملتان) ہے تخفہ ہوئی ملا تہیں جانے والے کب لوٹ کے آتے ہیں انجان ہے ان کر بھی انجان ہے (عمراسلم جاوید ۔۔۔۔۔ فیمل آباد) انتخش کوسوج کے خاموش دہا تھاورنہ وہ راز عمل نے کہا نہیں حسن تو بکنا ہوا بازار تلک آئیا تھا بھے اپنی خبر تو ہے مگر رواحیا کی اتر میں ہے میرے اندر کے کی ابجر نے دوکا ہے بھے تیری سوچ کا کوئی پیتہ نہیں وا کی بینی بھر کی ہے ورنہ می انتخش کے انگار تلک آئیا تھا ہے تیری سوچ کا کوئی پیتہ نہیں وا کی بینی بھر کئی ہے ورنہ می انتخش کے انگار تلک آئیا تھا ہے تیری ہوئے کے میری زعدگی وا کی بیتہ ہوں کو کھی ہے میری زعدگی وا کی بیتہ ہوں کو کھی ہے میری زعدگی ہوں کی بیتہ ہوں کہ میری زعدگی ہوں کی بیتہ ہوں کی بیتہ ہوں کی ہونے میری دعدگی ہوں کی بیتہ ہوں کی ہوئ

جو بس ری تھی واوں میں غیرت میں سوچھا ہوں کدھر تھی ہے المجھی کو معجز نیا ہے پایا جہاں جہاں پہ انظر گئی ہے جو معتبر تھی جہاں میں بستی مثال رقص شرر گئی ہے ستم گروں کی ستم گری ہے حیات این سنور گئی امید نسل ببار مخزال رتول میں ہی مرگئی ہے (عمران فائق .....انک)

> حِذبول كوان جوة كرول البجإن ابن مين اينا چيره چ چورول اس کے بدلے حصول بو مجھے ہم وزر يجي يتم وزر ہے کیاغرض تو گلاب ہے میں بول ہوں توے كاروال توشى دھول ہوں

ول کا محمر سونا کرون

تهبین کس نے کہاتھا؟ دو پہر کے کرم سورج کی طرف دیکھو اور آئی دیرینک و مجھو کہ بیمائی پلمل جہیں کس نے کہا تھا؟ آسان ہے ٹوئی، اندھی بجلیوں ہے دوی کرلو اوراتی دوی کرلو ... کہ گھر کا گھر ہی جل جائے ... حبیس نے کہاتھا؟ ایک انجائے سفر پی اجنبي راہرو کے ہمراودورتک جادً اوراتی دورتک جاؤ

كه وه دسته بدل جائے .....؟ (ساعل د عا بخاری .... بصیر بور)

یادوں کے کاب منت ہیں بچرے ہوئے لوگ ملتے میں محکوے ہوئے ول کے براروں عم آنبودل مي وطلح ين ووست مجمى بدل تطحيح أظرين مجر آنسو مرے سکتے ہیں بجعة بيل جراغ روشي كوئي نبيل ميراخن ميري إس بو دکھ اینا سمی کو ساتے ہیں میرافواب میری اساس ہو ہوگئ سحر مکسی کے انظار میں مجھے تک دی تبول ہے یاس رہ کے بھی وہ ستاتے ہیں۔ تری آرزوتری بھول ہے روز ذکرتا ہوتا ہے کی کی دفا کا پہلو یوں بھی نوگ بدلتے ہیں حچوز گزرے دنوں کی مادوں کو جاوید

Dar Digest 255 January 2015

RSPK.PAKSOCIETY.COM

جانے دہ آئ کون سے رہتے ہے آئے گھر ہر مور ہر کلی میں بچپائی محبتیں ول کی حالت کا بیان سب کے سامنے اینے آپ سے بھی چھپائی تحبتیں نفرت کے واسطے مبھی فرصت نہیں کی شرت کے واسطے مبھی فرصت نہیں کی ہے اپنی مختصر کی کہائی محبتیں ہے اپنی مختصر کی کہائی محبتیں (انتخاب: آوشیہ نیازی سیدہ موڑی بگرام)

سیراب دید ہوں کے بھیا ہیں ہے ہم
ہینے ہیں رہ گزر پ تری اس بھیں ہے ہم
ہی ہوتھے نہ کون مجرہ مجدہ جوں
ہر منگ راہ توڑ دیں اپنی جیں ہے ہم
ترک خیال وصل پہ آبادہ ہوگئے
ہم میں ہے ہم
ہجور ہو کے تیری مسلسل میں ہے ہم
ہمر مرت ہمکام ہوں اس مہ جیں ہے ہم
آس طرت ہمکام ہوں اس مہ جیں ہے ہم
آس طرت ہمکاری طاقات کا یہ کھیل
ہم آساں ہے دکھے رہے ہو ذیم ہے ہم
ہم آساں ہے دکھے رہے ہو ذیم ہے ہم
ہم آسان ہے داری مہت ذالے کو
ہم آسان ہے دیم اسے مکان کے کھیں ہے ہم
ہوری بیار ایسے مکان کے کھیں ہے ہم
ہوری ایس کی تیر گئے افک غم کاشف
ہوری ایس کی تیر گئے افک غم کاشف
ہردی اب افقام قبانہ بیٹی ہے ہم
ہردی اب افقام قبانہ بیٹی ہے ہم

فون سلم کا رائیگال نبیل جائے گا کا کوئی ہمیں ہول بار کر پھیتائے گا ہم تو مر کر بھی پائیں سے اک زندگی تو ہماری زندگی نہ بیائے گا ہے سارا محلتال ہو کہنال محلتال تو کہنال محلتال مولائن مرا مبکائے گا وقت کہنال محلتان مرا مبکائے گا وقت کہنال محلت مرا مبکائے گا وقت اپہلے سا نبیل تو کیا ہوا وقت اپہلے سا نبیل تو کیا ہوا

عرص تك مبكتي ربتي بي قفنا ان خوش رنگ لحات کویاد کر کے گفش یا بھی نہیں جن کے اب دور <del>ت</del>ک لکین پھرجھی! یا دتو آئی ہے د مجسون مرمبر مجراوث آیاب مع بست كمي راتين إن، فاموتى ب ان تختمر تی بعیکتی سرد شاموں میں مجمه برانے در دجاگ اٹھتے ہیں كل داؤدى كى يركف خوشبوست فضا معطرب میں جِلما جار ہا ہوں ....بس قِيموں کے چرچ اتے ہے احساس داار ہے: ندگی کا مجمعی رقص کرتی تھی زندگی اس موسم میں فضائمی کیت گاتی سیس اور دورافق میں اوستے برتدے محیوں کے پیامبر ہوا کرتے تھے موسم آج بھی وی ہے، ساون اب بھی برستاہے بال شايد الروش المام في عالات بدل وية بي ابتم جمی وه تبین رین شاید مین جمی 🕟 ليكن اك بات مشترك ب د کیرآج بھی بعالاہے برس بوندول سے دوئ آئ جمی ہے مكل داؤدى آج بھى سانسوں كومعطركر تات اور یاد کے دریجول ہے کوئی چمرہ جھانکتا ہے ول تهمیں کل بھی یا د کر تا توا آئ بھی یا د کرتا ہے المرمكن موتولوث آ دُكه .... دممر كرلوث آيا -

(نويد قر .... کراچی)

دونوں کو آسکیں نہ نبعانی محبیل اب پڑ ری ہیں ہم کو بھلائی محبیل انکار انتہار سب سرسز فریب ہی کیا انکار انتہار سی کو بھلائی محبیل سے بیار حسین کشق جوائی محبیل محبیل کن کن رفاقتوں کے دیئے واسطے محر اس کو نہ یاد آئیں پرائی محبیل اس کو نہ یاد آئیں پرائی محبیل محبیل کی راتوں کے م بی اب بی بھرے نہیں کی مرسیل کی مرسیل کی مرسیل محبیل مح

Dar Digest 254 January 2015



# ذبتني اذبيت

# صامحمراسلم-موجرانواله

حسن سلوك اور نيكي كبهي رائيگان نهين جاتي، اسي حقيقت کو احاطه کرتی یه کهانی پڑھنے والوں کو ورطه حیرت کے ساتھ ساتے اچنبھے میں ڈال دے گی که نیکی کبھی بھی چھپائے نھیں جهیتی اور پهر \cdots

# نیکی، بدی پرمنی خوف کے سمندر میں غوطہ زن دل گرفتہ دل نگاراور دل فریب کہانی

ابھی میری شادی کا دوسرا دن تھا جب میرمی بینام لاتی ہے تو بچھ لوگوں کے لئے سرایا "نم" بن "ساس امال" کرے میں تشریف لائیں۔ میں جاتی ہے۔ میرا شار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ احتراماً ادب سے کھڑی ہوگئی ۔انہوں نے ناقداند جوشاوی کے بوے خوبصورت خواب آتھوں میں نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور صفائی پراجھا خاصا سجا لیتے ہیں تھر دفت کی دھوپ سارے خوش رنگ سیلچر سادیا، میں سر جھکائے سنتی رہی۔ جانے لکیس

"بهو يادة يا، من تو يحد اور كهنية آئي تعلى منح

''**شادی** '' سیجھاوگوں کے لئے خوشیوں کا ار مان جھلمادی ہے۔ جیسے گرمی کی دھوپ کیڑوں کے سو تو مخاطب ہو کیں۔ رنگ میکی کردی ہے۔

Dar Digest 257 January 2015

نفرت بحرب يكوبادت بعناوت آماده دعًا كرنے والے برآ كھ كھنتے میں جسب سی کودنا کرتے دیکھول ظریف احسن وعاکرنے والے میری طرح بی بیانسان میں سارے جو گی، ملک ، در دلیش ، سونی بزرنگ، تلندره باره مجن، مجذوب، سالك ، كال سائين،ولي، إلى والمولا محبوب، پيا آپ، جناب وعاكر في والي شب وروز جا تدسورج روشن عورت بيسار معانسان ظر ب<u>غ</u>احسن معبت کے مسن بیانان سارے انبان کے من (ظریف احسن ....کراچی)

تیرے نام کبانی لکھوں بچھ کو رات کی رانی لکھوں مجمیلتا جاؤل دن کی وحشت پر بھی شام سانی تکھوں اول اول تیری صورت خال و شد الطاني لاكمون اینے لیو سے میں تو کئی حيرك عم جواني لاكھول اليے تھے پر واري جادل کیمنی خون کو پائی لاکھو*ل* این بیاد کو سب تقیق بین عمل مجلی یار کو جانی لاکھوں من برکما عمل تھے کو بیمکوؤل بیار کا آلجل دحانی تکموں ( ڈاکٹرٹو ہے قادر ۔۔۔۔ کوئٹہ ) 公公

تصانات توبتا مير ق جان جانال كيسات ميرايار پرانا كيساب としゅうなひょうししゃこ مجھے یاد جواس کی آجائے تب آگھ ہے ہتے اشوں کو المس كرب بت جن روكول كا ميري سائسين تعووي باقي جيب الت كبوكمة كرال جائ است دنمبراے کہنامل جائے دوآ ئۆتىرىندل كەسب بندمميان بهي تمل جائمي المب وتمير .....

(سيرعمبادت رأنْ - وَرِواها عَمِلْ فان)

من جب كسي كود عاكرت ويكول وعاكرنے والے عقيدت سے سيجتے م مسكة المسكة المسكة المسكة شام كآتے بگنونيكنے منت کی جا درسر پیافعائے ممبت كاتعويذول سي لكاسة أتحميس جرائ أنظري بجائ عامت كے موتی چنتے ى جائے مشق کی الاعیت عی جائے مرف ایک کی کے چکرلکائے خوابول كأشاوزاوه محبتول كادل داوه دعاكرنے والے آئموں كو يجت من جب سي كود عاكرت و يكمون

Dar Digest 256 January 2015

ي صدا سي ہے جو موجي وہ لفظ تو نے کہا شہیں میرا جرم ہے میری سادگی ميري اور كوئي خفا تبين (عثان عنى ..... يثاور)

کچھ عمر کی پہلی منزل تھی بكه رشت خے انجان بہت کھ ہم بھی یاگل تھے لیکن میکی وه مجی شے تادان ببت میکھ اس نے مجل نہ مجایا یہ پیار نہیں آسان بہت اکثر ہم نے بھی کھیل لیا جس کھیل میں ہے نقصان بہت جب بممير هے تو يہ جانا الیے آتے ہیں یہ طوفان بہت اب کوئی خیس جو اینا ہو لحنے کو تو ہیں انسان بہت اے کاش وہ والی آجائے یہ دل ہے اب سنان بہت (طابراسلم عرف مفوبلوج .... مركودها)

ر كريز شب سي ، حرست كلام د كفت تق ليمي وورن تفي كدالفول عن شام ركمة تق تمبارے إتھ كے ميں بوجوكروسوكرو .... وكرندتم ت قو بم موغلام ركين في بداور بات، جميس دوي ندراس آ أن مواتقي ساته الوخوشبومقام ركفت تع نجانے کوئی رہ میں چھڑ مجے دولوگ جواہے ول میں بہت احر ام رکھتے ہے وغا کرنے والے کے ول میں ووآ توجاتا بھی ہم تواس کے دہتے پر کدورت ديت جلائ موئ من وشام ركت تع عداوت كالدو (راحل:فارى محبوب شاه) رفيش كى بساط بجيائ

استم مای ایم ایک تحریر وه بهترین کتابی حضرت ابوبكرصديق حضرت عمرفاروق حضرمت عثمان غي حضرت علي حضرت ابوعبيده بن جراح حصرت عبدالرحمن بن عوف حعنرت سعدين ابي وقاص حضرت طلحه بنعبيدالتد حصرت زبيربن عوام حضرت سعيد بن زيدٌ خالدين وليد عمرين عبدالعزيرة تجائ بن يوسف محمد بن قاسم طارق بن زياد بإرون الرشيد مامون الرشيد ركن الدين بي<u>يرس</u> سلطان ملك شاه سلحوتي سلطان الب ارسلان قیمت فی کتاب-40*1روپ*ے Ph:32773302

يرتعير ماراكة آكمول كآك تارے تاجنا كے كتے میں ،اس دن مجھے معلوم ہوا کے ساس کیسی ہوتی ہے۔ ماس کے جانے کے بعدر بحان نے میرے كفيه عيم باته ركه كولل دى ادركها يدكم عدة درج ہوجاد کھرآن ڈھیر ساری ہاتیں کریں سے ۔'' جھے یہ تھا کہ ان باتوں کا نہ میرے باس وقت ہوگا ندر ہمان کے ہاس۔

ان ونول عجيب عجيب باتنس مونے لکيس مير الركر المراع على مولى توجهه آواز آتى "بهوا" مجهد لكنا ساس نے بکارا۔ بھاگ کرساس کے کمرے میں جاتی تو وهسوري بوتس\_

"معن سونے لگتی تو لگتا جیے کوئی باؤں میں كدكدى كريبا ہے جوچيز جہاں ركھتی و هوند وهوند كرتھك جاتى محرنه ملتى۔ ساس سے ڈانٹ الگ کھاتی۔''

ایک دن میرے بھیا جھے کچھ دنوں کے لئے کینے آ گئے۔ میرے لئے تو جیسے عمید ہوگئی۔ کتنی منت ساجت کے بعد میری ساس نے مجھے جانے کی اجازت دی، بہتو ہیں ہی جانتی ہوں ۔

مَيْكِمَ إِنَّ كُرُ مِجْهِمِهِ وه بات أَهْرآ كَي جويبِ بعمى نظر نہیں آئی تھی۔ جو میرے ساتھ میری ساس وہاں سلوک کررای تھیں۔ وہ میرے اینے تھر میں میری بھابھی کے ساتھ میری ای کرری تھیں۔

میں نے سوچ لیا کہ میرے ساتھ میری ساس کا سلوک جاہے جتنامیمی خراب رہے مکر اپنی ای کا پرین واش كرنے جاؤں گى۔ من نے آ ستدآ سنداى كے د ماغ میں بٹھانا شروع کردیا کہ''جیبا سلوک آپ یباں بعابھی کے ساتھ کرتی ہیں ویبا میری ساس میرے ساتھ کرتی ہے۔'

ای نے بھابھی ہے اپنے رویے کی معذرت کی اس پر بھابھی نے آبدیدہ ہوکرکہا کہ"آ سندہ میں بھی ماہا کی طرح عی آپ کا خیال رکھوں گی۔"

جارا کمرایک مثالی کمرنظرا نے لگا کہ دیمان

Dar Digest 259 January 2015

کیانمازے فارغی ہوکر کچن کی داول بہ

یرا شخصے بنار می تھی کہ ریمان بکن میں آھیے میرا خیال تن وه اتن جندی یکن کا کام کرتے ویک کر جران مردر ہوں مے مردہ آ رام سے مجھے سب کھروالوں کی پند، تابند کے بارے میں بتانے لگے۔"سوی تاشتے میں پراٹھے کے ساتھ محصن کتی ہے۔ ای کوسالن پہند ے مجھے پرانف آ لمین کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔"

ان سب باتوں میں بس ایک بات تہیں تھی کہ "لابالحمين كالسندے اشتامي "اہم تعالو بس ائ بسنداور بالبندكا تذكرور

الوف سات تك من في اشتريدي كرك تنیمل برسیث کردیا، ای وقت میری ساس اور میری نند سویٹی چینج تنیں اور سب نے یوں ناشتہ کیا جیسے یہ معمول کی روتین ہو۔

دودان! درمیری ای بچھسے سلنے آ<u>س</u> اور مجھے یکن میں کا مرکز تا و کھے کر کا ٹی افسر دہ ہو تعیں کہ انجھی شاوی کودن ہی کتنے ہوئے ہیں، ای نے مجھے ساتھ کے جائے کی بات کی قومیری سال نے صاف جواب دے دیا که انہیں ہوکا روز روز سیکے جاتا پندلیس ای میری ساس کاس انداز ہے خمز د ہ دا پیں جلی تمثیں۔

سیاس کے دودن بعد کا داتعہ ہے میں نے آتا كوندني كم لئ كنستر كا دُهكن الحاياتو ميري جيخ نكل مي اس مل ایک مرده چریا خوان مل است پت پری می ۔ میری کی من کرسب آھے۔ میری ساس نے غصے ہے کہا'' کیا موت پر گئی چنجنا شروع کرویا؟'' میں نے کنستری طرف اشارہ کرکے کہا۔''اس من مرده جرايزي هي-"

میری سار اورر پمان نے دیکھا تجرا یک وم ساس سيدهي بوئي اور بوئيس \_" بهو! اندهي موگني موكيا؟ يهال چونجي سيلي-"

ریجان آنس اورسوی کالج جلی جاتی ہے اور کھٹنوں من ورد کی وجدے بھی سے بھھ ہوتا نہیں سلے تو کام والى تلى مرابتم آسمى مواس كي منت بيع ناشة ین جائے ہرصورت۔اب تم محربادی بالک ہو۔ ہے سبحیاری ذمه دادی ہے۔" یہ کہ کرساس کرے ہے چلی سیں۔

اور من سر پکو کر بیته گئی۔ "لو ماہا بی بی بمہاری والده في تو تاميد بعابهي كويندره ون بعدكام برنكاياتها يتمباري ساس في و آت عي كام سوني ديال

میں نے ملدی سے کپڑے تبدیل کے ،ریمان ممرے میں آ ہے تو انہیں شاک لگا مجھے دیکھ کر ، جیرت ستعارض

"مابام نے اتن جلدی وریس پلیج کرلیا؟ مہمانوں کی دجہ ہے تو میں نے جی بھر کر تنہیں دیکھا بھی

میں نے ایک شکوہ کنال نظران پر ڈالی اور بیڈی طرف آھئ۔موہائل پر 5 بیج کا آلارم سیٹ کیا ،ساتھ بى آئىمىن آنسوۇل ئەيىم آئىن اسىيىن كھرېمى تومىن ا بی مرحنی سے انصنے کی عادی تھی۔

الارم لكايااورس من سلكرياؤل تك عاورتان لی تا کیریجان کوانداز و ہوجائے کہ مجھے کوئی بات نہیں

بری مشکل سے سویائی تو الارم کی آ واز نے جكاديا ـ ول حام عمر سوجاؤن ابعى تو سوئى تحى ممر ساس کے خوف نے اٹھنے پر مجبور کرویا۔ الارم بند کرے ریمان کوریکھا جوخواب فرگوش کے مزے

ول جا با انبيل اشادول كه جمع بنادي مجن كهال ب مر محرفود ای اٹھ کر کمرے سے باہرنکل آئی۔سارا مرسائیں سائیں کردہاتھا سواستے میرے، سب ے ہے۔ میں اواقعی کھی اور یکھا اس میں واقعی کھیرا کردیکھا اس میں واقعی کھی کی ڈھوٹڈ کرفریج کا جائز ولیا آٹا تکال کر باہر نہیں تھا۔

بکل کا کافی سالن پڑاتھا۔ پھر کمرے میں آ کروضو میری ساس نے اتنی زور سے محرے منہ

Dar Digest 258 January 2015

جوان کے گھروالوں نے میرے ساتھ کیس اور میں نے خون کے آنسوروتے ہوئے برطلم کوجی جاب سہااور مسى بات كافتكو البين كيارسوي كي كيسسرال والول في رشتہ منتم کردیا چوری کی بات کو بنیاد بنا کر۔ سب سے البطنير ادرغصه كرنے كى بات بيتنى كه ان اوگول كو ان ساری باتوں کاعلم کیے ہوگیا تھا کہ مال نے اپنی بٹی کا سيث جان بوجه كرجرا ياتفا\_

اب میری ساس کواینا ہر ظلم یاد آنے لگا تھا جوانبوں نے بھے برکیاتھا۔

الحلی دن میری ساس اور میرے شوہر کھر آ مھے۔ وونوں کال ناوم وکھائی وے رے تھے۔ میری ساس بھے ہے اینے رویے کی معذرت کرنے لگیس اور شوہر سرج مکاتے بیٹے رہے۔ میں نے بھی کھے ول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ناروا اور تا تا بل برداشت سلوك كومعاف كرديا كه الله كومعاف كرف اوراحسان کرنے والےلوگ بیند ہیں۔

میں نے بھی اللہ کی رضا کے لئے معافی وی کہ يوم حشر مجھے بھى اللہ سے معانى كى ضرورت بائر من لوگو**ل کومعاف کرنائبیں سیکھوں گی توانلہ** کی ذات بھی مجھے معاف کیسے کرے کی پھراحیان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ اور معاف کرنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ ا میں سسرال آگئی ریحان سمی کام ہے باہر محے تو ساس کمرے میں آئیں اور میرے سر پر شفقت مجرا ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئیں۔'' بہو میں اپنی ساری غلطیوں اورزیاوتیوں کی معافی مائمتی موں، میں نے کافی غور کیا اور پیر بات میرے دل میں بینے کی کہ واقعی میں تے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی \_ بهو مجھے معاف کردو۔''

معانی نہ مانکیں اور میں نے دلی طور برساری یا تیں بھول اوراس کے ساتھ عی آ واز آ نابند ہوگئے۔ محتی ہوں ۔ جوہونا تھا وہ ہوگیا اور اگر کوئی بات ہے تو میں نے ملبی لگاؤ کے ساتھ معاف کردیا ،میرا الٹدنجی

معاف کردے۔''

یون کر سای نے میرے ماتھ کا بوسد لیا اور بولیں ۔''ببوکل صبح ہے میں صبح سورے اٹھ کرناشتہ بناؤل گی مہیں بریٹان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرتم ے ریجان کوئی روتھی سوتھی بات کرے تو جمعے بتا تا ہیں اس کے کان تھیچوں گی۔ بیٹا بیگھراب تہاراہے رسویٹ بھی چنی جائے گی اور میری زندگی کا کیا مجروسہ۔

سين كر من بولى-"الله آب كوصحت دے آب فکرندکریں تھر کے تمام کام ہم ل کرکرایا کریں ہے، یہ محمرہم مب کا ہے۔جب سب ایک دوسرے ہے محبت كرتے ہيں تواللہ بھي خوش ہوتا ہے۔''

ساس نے بھرمرے سر پرشفقت سے اتھ بھرا اور ڈھیرساری دعاتمیں دیتی ہوئی کرے ہے بطی کئیں۔ ماس کے جانے کے بعد میرے سامنے میز برایک کارو نمودار موااس پر تکھاتھا۔" میری بات غور ہے عیں۔ میں نے جو مجھ کیا وہ آپ کی ساس کو سبق سكمانے كے لئے ،آپ كى ساس كے د ماغ ہے آپ كى برائی اور برسلوکی کو کھر ج کرتکال دیا ہے اور ساتھ ی ساتھالیاستن ویا ہے کہ آپ کی ساس تاحیات آپ کی طرف انکلی بھی نبیں اٹھا عتی۔ میں نے جیمنی کا دودھ

یاددلاد یا ہے۔ محملوں دالا ڈرامہ بھی میں نے بی کیاتھا اور میں تھے میں ز سوین کے سسرالیوں کے و ماغ میں ساری باتمی میں نے زان تھیں تا کہ آ ہے کی ساس زیادہ ہے زیادہ ذیل ہو۔ می نے آ ب کو بہن کہا ہے تو آ ب میری بہن ى رميں گى - من برطرح آپ كى حفاظت كرتى ربيون گ - مارا بسرا ؟ م ك درخت يرقائم دے كا اگريمى سى بات كى ضرورت چين آئے تو ميرانام" شالده ..... بيان كريس في ان كا باتھ بكرا اور بولى - شالدو" في كرتمن مرتبد يكارنا، من فوراً عاضر بوجاؤل "آب بردی میں میری ماں کی جگہ میں ،آپ مجھ ہے گے۔ اچھا اب میں جگتی ہوں آپ آ رام کریں۔"



Dar Digest 261 January 2015

"آپ کے کھرکے لان عمل جوآم کا درخت ہے جارا اس بربیرا ہے، جب آپ کی شاوی مولی تو آب مجھے اتن پیند آئیں کہ میں زیادہ وقت بہاں ا الرق على ميرا كوئى بهائى مبن نبيس اس كے آپ مجھے اپنی بہن مجمیں۔ آب نے کھانا تبیں کھایا میں كَعَا مُالَا فَي مُولَ ـُـُ

جب میری تظر سامنے میزیر پای تووہاں گرم بریانی اور رائته بیزانقابه عمی **کھانے لگ**۔

جب كماكرفارغ بوكى توسب برتن اوركمانا عائب بوكيا عمل بستر يرليك عملي اورساته عي مجهي نيند

صبح حسب عادت 5 ببع اتھی نماز بڑھنے کے بعدسب کی بسند کا ناشته بنایا اور تیل پرنگا کر کمرے میں وائیں آتی ہی سے کھایا سے منبیل مجھے نہیں معلوم ۔ ندکس نے مجھ ست کہا کہتم بھی الجھ کھالو۔

اور پھرای دن ریحان مجھے میری امیر کے تُفرِجِهورُ مِنْ الله

میرے چھے میری ساس نے میری تندی مثلی

میری نند کے سسرال والوں نے اسے متلی بر کولٹہ کا سیٹ دیا مگرا گلے دن عی وہ سیٹ نجانے کہاں عائمیہ ہو گیا اور سوین کے مسرال والوں کو نجانے کیسے اس کی خبر ہوگئ۔ دولوگ بھی تجیب وغریب باشمی بنانے سکے۔

ایک دن اجا تک سویٹ نے کسی کام سے اپی ای کی الماری کھوٹی تو اس میں کیٹروں کے در میان سیٹ یر او کچه کرجمران رو نی اس نے زورسے اپنی ماں کو آواز وی ریجان اوراس کی ماں دونوں کرے می آ سکتے۔

مان این الماری ش پژاسیت د کھر حمران رہ سمَّی مویّی ایّی مال پر جلاسنه کلی که'' آپ کوسیٹ اتنا

ریجان ممری سوچ عمی ڈوب کے اب انہیں اپنی منتظمی کا احساس مور ہاتھا اوران زیاد تیوں کا بھی

بحصر لين آسكة من اس سكون سن واليس آسكى كداب میرا تھر بھی سکون کا کہوارہ بن جائے گا۔ تگرمیرے لئے تووه گھر پہلے ہے بھی زیادہ جہنم کدہ بن گیا۔

میری ساس ف این بنی کے لئے بھوز بور رکھا تفاكداس من سے جھكے فائب موسكة -

ر بھان کے آتے ہی تھر میں طوفان آسمیا۔ میرے کمرے کی تلاشی لی تکی تووہ جھےکئے نجانے کہاں ہے میری ڈریٹک کی دراز میں آ مجئے جمکوں کا لمناتھا کے میری ساس نے میری پٹائی شروع کردی اور نجانے مجصاور ميري عاندان كوكيا يجمساذالا

ر بحان کي آنگھول مل اينے لئے شک د کيھ کریس بالکل ٹوٹ گئی۔ ہیں رویتے رویتے یوٹنی سوئی۔ اط تک میری آ تکه ملی تو میرے یاس" معذر ت ' کا کارڈ بڑا تھا۔ میں خوش ہوگئ کہ ریجان کو مجھ براعتبارة حيار مكروه كمرك على موجودتين يتع مين انہیں دیکھنے کے لئے باہرآئی تومیرے یاؤں کے نیجے ے زمن نکل کی کہ میری ساس ریحان سے بچھے چھوڑ نے کا کہدر تی تھیں۔

من آبریدہ نم بھول کے ساتھ واپس لمن آئى - بيدېراك اوركارۇ براتفاجس برنكھاتھا۔

"میرانام شالدہ ہے اورمیراتعلق قوم جنات ے ہے۔آب فرنہ کریں اورابیا مرہ جکھاؤں گ کہ بیر بره هيا تا حيات دين اذبت كو بعلانه يائ كى من شروع ون سے آب کے ساتھ ہوئی زیادتی کود کھے رہی ہوس اوراب آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی میرے بس سے باہر ہوگی ہے بس آب تھوڑے وقت کا انظار كرے۔ اپني والده كوآب نے درست راسته دكھايا آپ کی ساس کو میں سیدھا کردوں گی۔''

من جران رہ کی کہ بیکون ہے کیے جانی ہے؟ ادراب میرکیا کرستی ہے، جب میراشوہر ہی میرے پندفقا تو جھ سے کہددیش رمین خود و ہے دی آپ کو خلاف ہے ، پرکیسی دھمکی ہے ادر ساس کے خلاف کیا۔ اس طرح جوانے کی کیاضرورت تھی؟'' اوراب ميركيا كرسكتي ہے، جب ميرا شوہر على ميرے كياجائے گا۔اجا تک يبلا كارڈ عائب ہوكيا اورايك اور كار دو بال مودار بوااس برلكها تعاب

Dar Digest 260 January 2015

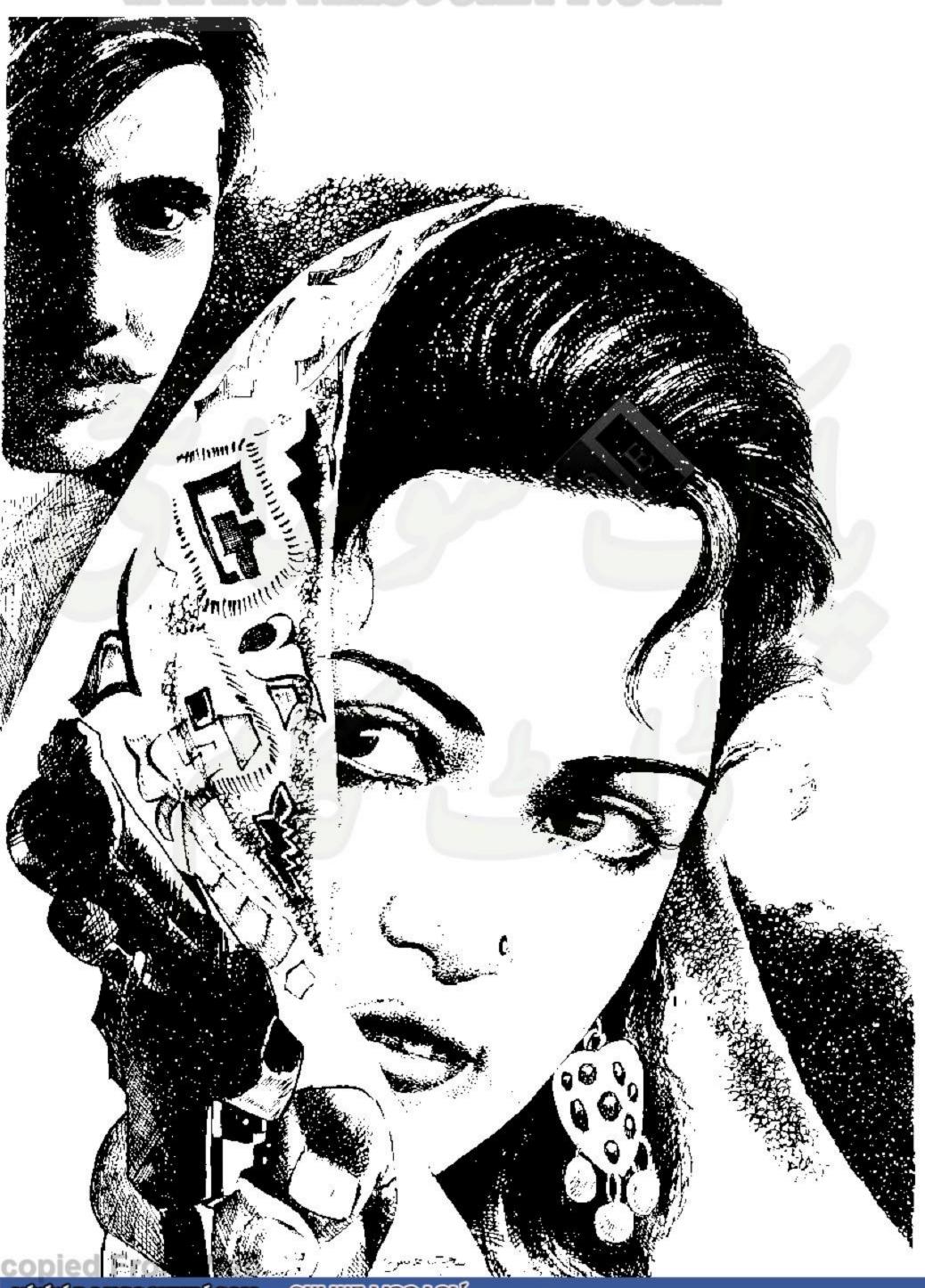

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

# پراسرار سابیه جا ندزیب عبای-کراچی

خود غرضي مطلب پرستي اور لالج نے اسے اندها كرديا تها، غرض شناسی کو وہ فراموش کرکے ملك دشمنوں سے جاملا مگر وقعت كا آهنى پنجه آهسته آهسته اس كي طرف بڙه رها تهاكه پھر اچانك اس كى گردن پھنس گئى۔

دل ود ماغ ہے تحویہ ہونے والی عبرتاک ، جیرتاک ، خوفتاک اور دل کرفتہ کہائی

50 سسالمه باريش سلامت خان اين آه ساله بنی شہناز کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑاتھا۔ میج صادق کا دفتت تھا دریا کے کنارے ان دونوں کے ملادہ کوئی اور ذی نفس موجود نه تھا۔ سخت سردی کے اس موسم میں ان دونوں باب بن کا اس در بائے کٹارے موجود ہوتا جران کن تھا۔سلامت خان کے چرے پر مجانی کھاٹ کے اس قیدی کی طرح حمبرے رہے وقع کے تار ات تھے جس کے گلے میں مھائی کا پھندار ابوابواور کی ملے جااد ليور المخضخ والامو

شالی علاقه جات می واقع دوروراز کا وو گاؤل لالی تقار جہاں جہانگیرخان اس علاقے کابلا شرکت وغيرے مالك تفاء يبال حكومت كاكولى خاص كنثرول نه تفارعلاق كتمام فيعل جهاتليرفان فودى كرتا تعاراس علاقے میں صوبائی اسمیلی کی سیٹ اس کی خاندانی سیٹ تقى اسلحاس علاق كازبور تعادجها تميرخان تعليم كا سخت خالف تعاراس علاسق من كوئي بعي اسكول يالعلمي اداره نبیس تفارد وجار باریهان حکومت فی سرکاری اسکول

خان کومشی تھا۔ شادی کے دس سال بعد شہناز نے جنم ایا۔ تومنامت خان کا جرو خوشی ہے کمل اٹھا۔ اس کے دوس سال اس كالحرينا بواجس كانام عليم خان ركها تعلیا۔ بیٹا ہوئے کے باوجود سلامت خان اپنی بنی کوجان سعازياده جابتا تعاراس كى برخوابش بورى كرتا تعار

این عمر کے یانجویں سال شہناز نے اپنے باپ ے خواہش ظاہر کی کدوہ پڑھنا جا ہتی ہے اس کی خواہش جان كرسلاميت خان بعونيكا روكي وه جانباتها كداس علاقے میں تعلیم کی بات کرنائی جرم ہے اور پھر جها تكيرخان لؤكيول كي تعليم كالوائتهائي سخت مخالف تعابه ایک طرف جها تمیرخان کی دہشت اعصاب برعادی تعی تو دوسری طرف بنی کی خواہش کوجھی نظرانداز کرنا اس کے کئے تاممکن تھا ووخود ہی بمشکل میٹرک تک پڑھ بایا تھا۔ لیکن پیغلیم بھی اس نے شہر میں اس دور میں حاصل کی تھی جسب اس کے والد روزگار کے سلسلے علی شہر کئے تھے اورو ہیں تیام کرکے انہوں نے سلامت خان اوراس کی مال وجهى شهر بلواليا تعاب

بنوائے بھی کیکن جہا تگیر خان کے علم پران اسکولوں کی ملامت خان کے جوان ہوتے ہی وہ واپس کا دُل عوارت و مادی گئی ۔ عمارت و هادی گئی۔ عمارت و هادی گئی۔ سلامت خان کی جہناز اکلوتی بیٹی تھی۔وہ جہا تگیر کے والداور چو تنصیال اس کی والدہوفات ہا تکمیں۔

Dar Digest 262 January 2015

جلدی کروسورج نکلنے والا ہے۔ " کارندے نے بیلا کرکہا اوراسے وارنگ دیے کے لئے ہوائی فائر کیا، وورر یا کے كنارے كمزى شهبازى طرف بردها جواس كى طرف دكيے ر بی تقی، شہناز کی نظروں میں حسرت ویاس مے بیٹی مهوت كا خوف اوربهت بكه تفااس كي سواليه نكابي كويا اين باپ سند پوچوري تھيں که "کياايک باب اپن جي کو خودائے ہاتھوں سے موت کے مندمیں و تھکیل سکتا ہے۔" مجرسلامت خان نے اپن بھیکی ہوئی آ تفعیل جھینچیں اور بیٹی کودریا میں دھکیل دیا، وہ دریا کی سرکش اہروں میں جاگری اور نگاہوں سے اوجھل ہوگئ، اس کا نام زندگی ہے جو گر گٹ کی طرح رتگ بدلتی ہے۔ اس کا ہر لحد مختلف ہوتا ہے ایک ہی وقت میں کی کے تمرے میت اٹھ رہی ہولی ہے اور کسی دوسرے کھر میں خوشیوں کا رقعی ہوتا ہے شيبناز سلامت خان كى صرف بني عى نبيل جكر كالموشه متھی۔"اےلوگوا کیاتم اس باپ کاد کھ جان سکتے ہوجس نے خوداے ماتھوں سے اپنی بیٹی کوموت کے گھا الاراہو۔ 

آ کھ کھلتے ہی اس نے ادھرادھرد کھا مگراے مایوی ہوئی اس دبیز اندھرے میں اے مجھے دکھائی شیس وے رہاتھا وہ اپنی جکہ ہے اٹھا ادر اندھوں کی طرح مول مول كرة منينه آسته جلنه لكاله برطرف كردوغباراوروهول ی جی ہوئی تھی دہ دیواروں کے ساتھ چتا ہوا آ سے برھتا رہا۔جلدہی اے اندازہ ہو گیا کہ بدایک وسیع وعریض کمرہ ب- كانى دريك ادهرادم ملك ك بعدده ايك جكه نك كربين كيار اور يكسوئى سے سوچنے لكا كدوه يبال كيے جنبا نمكن اسے پچھ يادنيس آياوہ بيرنگ بھول چکاتھا كەدە كون ہے؟ اور يہاں كيے بينجا؟ اس كے ذہن مي ماضى كى بإدداشت كى رئ كم موجود ندكى كجردر كك بينے رہے کے بعدال نے دیواری دوبار و نولنی شروع کردیں۔اس کی آسمیں اتی ور میں اندھرے سے مانوس ہو چکی تھیں اور کھے دھند کے دھند کے وبواروں کے نقوش وکھائی دين لکھ تھے۔

کانی در کک شیلنے کے بعد وہ دوبارہ تھک خوراک بن جائے گا۔

باركرايك ديوارت فيك لكاكر بينه كيا-اورسوين لكاية وه كون باورات يبال كس في تدكيا؟ شايد يهال كوئى موجو بحصال قيد تنهائى سے باہر تكالے "بيسوچے بى ده زورزورے مین لگا۔ ' کوئی ہے؟ ''لیکن اس کی بدآ واز تكرے كے درود بوار ہے تكرا كردوبارہ اس كے كانول ے مکراتی ، اس نے وحشت کے عالم میں اپنے سر کاعقبی حصدد بوارے نکرا یا اور دروکی ایک شدیدلبراس کے بورے وجود می سرایت کر گئی اس نے دونوں باتھوں سے اپنا سرتفام لیا اس کے سر پر ایک بردا سام کومز بناہوا تھا اوراس كے بال خون سے لج نج مورے سے جو خشك موكر بالوں من جم گیا تھا۔ گویا بے ہوئ ہونے سے پہلے اس کے سر پر چوٹ تکی تھی وہ وحشت کے سالم میں کافی وریک ومال بيضاربا

اندهیرے میں صبح وشام کا اندازہ کون کرسکتا ہے ا جا تک اے بندل میں تکلیف کی شدید ترین احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی جانور نے ایس کی جدلی میں این نو کیلے دانت گاڑ دیئے ہوں اس نے تھبرا کرآ تھیں کھول دیں بیانک بلی کی جسامت کا خونخوار چوہاتھا۔جواس کی پنڈلی میں دانت گاڑے ہوئے تھا۔ ای متم کے تمن جار اور جو ہے اس کے قریب ہی موجود ستے، مکھی اندھرے کے باوجودا سےان چوہوں کی جنگتی آسموس صاف دکھائی دے رہی تھیں ۔ بلی کی جسامت کے خوف ناک چوہے اس كے ارد كرد جمع ہونا شروع ہو يكھے تھے۔" ہش ہش بما كور" اس نے چلاكر چوہوں كو بشكارہ اورائ كركمزا ہوگیا۔ پوے بدک کر چھے ہے۔

ابھی اے کھڑے ہوئے چندی کیے گزدے تھے کہ یاؤں کے اعموضے میں تکلیف کا شدیدترین اصاس بوااس نے چینے ہوئے اپنا ماؤں جھ کاچوہوں کی تعدادرفته رفته برحتی جاری تھی ،ان کے دانت اس قدر تیز اورنو کیلے تھے کہ اے اسے باؤں میں سوئیال ی اتر تی محسوں ہوری تھیں اس کے لئے ساحساس بی خوف ٹاک تھا کہ وہ اس اند چیرے کمرے میں ان خونخو ارچوہوں کی

Dar Digest 265 January 2015

copied From Web

سلامت خان نے شمر سے کتابیں لاکر بنی كويرُ هانا شروع كيا\_وه انتهائي زيين بِحي تفي اس كا حافظ بهترين تفاروه ابناسيق اس طرح يادكرني كد وياسي سبق کو کھول کریلا دیا گیا ہو۔ آئھ سلا کی عمر تک دوائی ذبانت کے بل بوتے برای مقام بر بہتی چی می کدسلاست فان کوخود بھی حیرت ہوتی تھی۔

ملامت فان جب شہرجا تا اس کے پڑھنے کے لئے بچوں کے رسالے اور اخبارات لے آتا۔ ایک روز ردہ ایک کالی باب کے پاس لائی اور بولی۔" بابا می نے کہانی لکسی ہے۔'

سلامت خان نے جب اس کی تکسی ہوئی کہانی برمى توسششدرره كيارابيا لك رباتها جي بيكهاني كسي بچی نے تبیس بلکے تسی رائٹر نے لکھی ہو۔سلامت فان نے وہ کہانی شہر جاکر بوسٹ کردی۔ جوا گلے عی ماہ رسائے مى شائع ہوگئ۔

شهبتازاین کهانی شامل اشاعت د کمچه کر بردی خوش ہوئی پھروہ آکٹر اس رسالے کے لئے تفصے کی۔ ایک روز اس نے اسین علاقے کی کہائی لکسی کداس کے علاقے میں بچوں اور بچیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر یا بندی لگادی معنی ہے اور صنف نازک کو کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے اور پھر اس نے اسینے ساتھ کھیلتے والی بچیوں کوائی وری کمابوں ے بڑھانا شروع کرویا۔

علم كى روشى كھيلاناس كانا قابل معانى جرم ممبرا\_ اس جرم کی اطلاع سنتے ہی جہانگیرخان آگ بگولا ہوگیا۔ سلامت خان کوڈ ریے برطلب کرلیا گیا۔"سلامت خان تہاری بنی نے وہ حرکت کی ہے جو آج تک ہارے علاقے میں محالا کی نے نہیں کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ بیگاؤں کی دوسری الرکول کیمی خراب کرے کی اور گاؤل کی بدناى كاباعث بن كى راس لئة براتع بكي مون

بالهول سے مارسکتا ہول۔"سلامت خان تروب افعا۔ "تو پھر ہمارے حکم پر تمہارے بیٹے اور بینی کوتم سمیت بارویاجائے گا۔" جہانگیر خان سائپ کی طرح پھنکارہ اس کے علم براس کے کارندے سلامت خان کے بیٹے سلیم خان کوای دفت اس کے گھرسے افھالا نے۔وہ معصوم بجية رك مار يدوو ياتقار

"سلامت خان سورج نکلتے ہے پہلے میرے علم برعملورا مربونا جا ہے ورندتم بئی کے ساتھ بنے سے بھی باحددهوميتموسك "جبانكيرخان في فيصلد كن لهج مين كها اور سلامت خان خاموتی ہے اس کے ڈریے سے باہرنگل گیا۔ وہ جانباتھا کہ احتجاج نفنول ہے اب اسے منے کی زندگی بیانے کے لئے بی کی قربانی وی تھی۔اس ک بیوی ساری رات روتی رای منتج یا یکی بیج کے قریب اس نے بین کو دیکایا اور وریائے کنارے کے آیا۔ اس کے تحركي تمراني برمعمور جهاتمير خان كاليك كارنده بهي ال سے بچھوفا صنے پر را عل تھا ہے کھڑا تھا۔

"نَإِإِجِالَى آبِ مِجْهِ مَاردو عَيْرَ؟"وه معقومانه انداز من بونی اور سلامت خان کوایدالگاجیت کسی نے اس کا دِلْ مَنْمَى مِن دِبُونَ كُرِمُسِلِ وَالا بهو- وه بِالفَتيارِ مِنْي سِير ليت كردوني لكار

"بابا جانی آپ عی تو کہتے ہے کہ مم اورخوشی انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بڑے سے بڑے دکھ كومبروطل سے سبناجائے۔ اگرمبري موت سے آب كى اور بھائی کی زندگی بچتی ہے تو بچھے کوئی عم نہیں۔ 'وہ معصوم بحاني عرب بوه كربوى باتي كردى مى-

اورسلامت فالن كاول عمست بعثا جار بانقابيب بی کی انتہائمی وہ اینے جگر کے موشے کوخود ہی موت کے منه میں دھکیلنے کے کئے مجبور تھا۔ اگر ابیان کرتا توجہا تھیر خان اس کے بینے اور بیوی کے ساتھ ساتھ شہناز کو سی ے پہلے اسے تم خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیاس سے جان سے مارڈ النارلیکن بی کوسی خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کردو۔''

جہاتگیرفان نے برتی سے عمر یا۔ جہاتگیرفان نے برتی سے عمر یا۔ "سردار میں کیسے اپنی پھول جیسی بنی کواپنے فان کا کارندہ رائقل اٹھائے کفرا تھا۔"سلامت فان

Dar Digest 264 January 2015

رائے میں آنے والے پھرے فلوکر کھا کر گرا اور کرا ہے ہوئے جسے على افعاتو مشمشدرر وكيا۔

تزكى غائب متمى بيالك ومران بهازي علاقه تفا عارول طرف بريالي على بريالي هي دوردورتك كسي انساني آبادی کا نام ونشان نبرتھا چیراوردیار کے درخت دلکش مناظر پیش کرد ہے تھے لیکن وہ ان سب سے بے نیاز سوج ر ہاتھا کے ''لڑکی کہاں گئی ؟ کہیں اس ممارت میں دوبارہ تو شبیں جلی طمیٰ؟ کیکن وہ تھی کون؟ اوروہ خود کہاں ہے اورکون ہے؟اوراس مارت کے تبدخانے می کیسے پنجا؟ جبال خون خوار چو ہے موجود متھے۔" لا تعداد سوالات اس كيذبن عن الجررب ته-

کچھ در چلنے کے بعدوہ تھک کر ایک چیڑ کے ورخت سے فیک لگا کر بیٹھ کیا اور اپنا جائز ہ لیا ہسر کی چوٹ کے علاوہ جم میں جگہ جا چوہوں کے کانے سے زخم بر کھے تھے اورشدید تکایف ہور ہی تھی اس نے سوچتے سوچتے بے خیالی میں اپنے گلے پر ہاتھ بھیرا تو اس کے باته من ایک عمیب ساخت کالاکث آعمیا جوایک سنهری چین سے مسلک تھا۔ اس نے چین کا بک کول کرلاکٹ نكالا بيرعام لاكث مع مختلف عجيب ساخت كالقدرب ابھار والا لاكث تھا۔جس كے عقب من كمرى كى سوكى ے مشابہ نھا سابٹن تھا۔ اس نے الجھے ہوئے ذاکن سے لاكث كود يكها أور بكر ودباره لاكث محلي عمل بكن ليا اوركرت كىسائيدى جيب يرس نكالاايك فان ي تؤ ہزاروں کی رم تھی جبکہ دوسرے خانے میں ایک تصور تھی اس فصور برس عنكالى اعتصور وكي كرجرت كا ایک اور جھتا لگا تصویر میں وہ ایک لڑک کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔

سب ہے زیادہ حمرت کی بات سمی کہ بیوی لڑکی

چاتھا۔ اس لئے وہ ایک طرف ستانے کے لئے میٹھ گیا۔ مجھدر بربعداے دورے ایک مسافروین آتی دکھائی دی وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا اس وقت اس کی اُظریراک کنارے نصب ایک جھوٹے سے بورڈ بریزی جس برعلاقے کا نام لکھاہواتھا۔ وین کے قریب آتے عیاس نے اشارے ے وین کواشارے سے روکا۔خوش ممتی سے دین میں ایک سیٹ فالی تھی جو کھڑ کی کے ساتھ تھی۔ بہجے در بعد کنڈ بمٹراس کے قریب آیااس نے خاموشی ہے سوکانوٹ تكال كركند كيشرى طرف برهاديا-"كهال جانا ہے؟" كند كمثرن يوجها اورودسوج من يرحميا كداب اس كيا بتائے کہا ہے کہاں جانا ہا ہے اواپنانام تک یادند تھا۔ " میں نے یو جہا ہے کہاں جانا ہے؟" کنڈ بکٹر في بمنجلا كرنيز لبح مين يوجها\_

" گاڑی کبال تک جائے گی؟"اس نے یو چھا۔ "فیض آبادا ایس کند یکٹرنے جرت ہے اسے و کھتے ہوئے کہا۔

'' بچھے بھی وہیں جاتا ہے۔'' وہ جواب دے کر كورى سے باہرد تھے لگا۔

"كُنّاب كه كابوات؟" كند يكثر برد برايار فيض آبادايك بررونق علاقه تفاءايك ميئر ذريسر ک شاپ برنہائے کے بعد شیو کرواکر باہر لکا اورایک اوسط درہے کے ہوئل برکھانا کھایا، برس می رقم موجود موے ک وجہ سےاے اب کے کوئی دشواری میش نہیں آئی تھی۔لیکن چوہوں کے کا نے ہے جسم میں بخت آکلیف ہوری می ، ہوئل سے کھانا کھاکر باہر نکا تو کھے ای فاصلے پراس کی نظر ایک ممارت بر بردی رید ایک برائویث استال تعاراس كے قدم باطنيار استال ك مارت ك طرف اٹھنے کے بارکگ اریا کے قریب بہنچے ہی وہ بے تحمی جس نے اے تبہ خانے ہے آ زاد کردایا تھا اورایا نام ۔ اختیار رک کیا۔ کار میں ڈاکٹر دن دالا گاؤن سینے ایک لڑکی کرن بتایاتھا۔ کویاس کا اس اڑک ہے کوئی نہ کوئی مہراتعلق سوار ہوری تھی، یہ دی لڑکی تھی جس نے اسے جوہوں تھا، وہی اسے اس کے ہانے کے بارے میں بتائی تھی۔ ۔ والے تبد خانے سے بیایا تھا اوراہا نام کرن بتایا تھا کے دیر آرام کرنے کے بعدوہ افغا اور بکی سؤک اور کرن کی تصویر بھی اس کے برس میں موجود تھی جس ر چلنے لگا کانی در بعدوہ کی سڑک پر بہنجا تو کانی تھک میں اس نے کرن کا ہاتھ تھا مرکھا تھا محویا کرن اور اس کا

Dar Digest 267 January 2015

ر سیرهیال بی هرازی کے قریب جا پہنجا۔ در دائدے سے
باہر نظم بی وہ ایک ددمرے کمرے میں پہنج پیجے تھے۔ یہ
ہواتھا۔ جن میں کلول بحرا ہواتھا۔ ایک طرف بودی ی
ہواتھا۔ جن میں کلول بحرا ہواتھا۔ ایک طرف بودی ی
لکڑی کی الماری تھی۔ سامنے ٹرال پر کمپیوٹر دکھا تھا۔ وہ
لکڑی کی الماری تھی۔ سامنے ٹرال پر کمپیوٹر دکھا تھا۔ وہ
ایک کرے سے نگل کرکوریڈور میں وافل ہوئے، از کی نے
ایک کرے کا درواز ہ کھولا اور بولی۔ ''اس کرے میں پط
جاؤاندرالماری میں سے کپڑے نکال کر پہنواور جلدی باہر
جاؤاندرالماری میں سے کپڑے نکال کر پہنواور جلدی باہر
وہ کمرے میں وافل ہوا ساز دسامان سے آ داستہ
وہ کمرے میں وافل ایک الماری موج دہتے جس سے بائے

وہ زندی بچانے کے لئے اس کرے می اجھر ادهم بھاگنے لگا۔ جہاں جہال وہ بھاگا چوہے تیز رفاری سے اس کا پیچا کرتے اور جہال وہ رکبا چوہ اسے محمر کراین دانت اس کے بادس میں کاڑنے کی کوشش كرت مسلل بهامج رہے ہے اس كاسانس وعونكي ك طرح على لكا اوراعصاب جواب ديي على سقى، آخر كب تك ده تنباان چوهول سيه (تا يه رسيع وعريض مروال كى قبر ين والاقعار بها على بعا على بلا خرده تعك ہارکر کر بڑااس کے گرتے ہی چوہوں نے اس پر یلغار کروی اورجگہ جگدے اس کے جم میں چھید کرنے سگے۔ وہ جان بچانے کے لئے اتھا بھا گا اور تھک ہار کردوبار ، گرجا تا۔ چوہاں کے پورے جود پراحاط کر کے تھے۔ موت ادرزندگی کے درمیان کخوں کا فاصلہ تھا۔ سينكرون خونخوار چوہول ست جان بچانا مشكل بى نبين بالمكن بھى تقااس نے كئى چوہول كواست پاؤل سے كالاس ك باوجود جها ال كاجم على موراخ كرف ك كوششول من مقردف يقر خون كى بوندي جگه ب کھال سے نکل رہی تھی۔ انسانی خون کی بوچوہوں كومشتعل كرچكى تقى زندگى كى خوا بهش نے اس كے بے تس وبدح كت جم من ارتعاش پيدا كيا اوروه دوباره الله كركه ابوكيا\_

ای دقت چرچاہم کی آ واز سنائی دی ہے کہ درا آئی اس نے سرافھا کر دیا گا ہواور کمرے میں روشی درا آئی اس نے سرافھا کر دیکھا کچھا کچھ فاصلے پرسیر حیوں پرایک خوبصورت لڑکی کھڑی میں دروازہ کھا تھا اس کے مقب میں دروازہ کھا تھا دروازہ کھلے سے درشی اندردرا آئی تھی۔

دوفرش میں ہے سوراخوں میں گھنے گئے۔
ووفرش میں ہے جا ہوا جس کھنے گئے۔
آ واز میں ہو چھا۔
آ واز میں ہو چھا۔

دیروقت ان ہاتوں کا نہیں جلدی سے ہا ہرنگلو، اور میں ہوئی اور کا نہیں جلدی سے ہا ہرنگلو، اور میں ہوئی اور کا نہیں جلدی سے ہا ہرنگلو، اور میں ہوئی۔ کے دیرون میں اور کا نہیں جلدی سے ہا ہرنگلو، اور کی مقرنم آ واز میں ہوئی۔ اس کی آ واز بھی ای کی طرح اور کی مقرنہ آ واز میں ہوئی۔ اس کی آ واز بھی ای کی طرح اور کی مقرنہ آ واز میں ہوئی۔ اس کی آ واز بھی ای کی طرح اور کی مقرنہ آ واز میں ہوئی۔ اس کی آ واز بھی اور کا نہی تا گوں سے کہا جسورت تھی وہ آ گئے بڑھا اور کا نہی تا گوں سے کہا جسورت تھی وہ آ گئے بڑھا اور کا نہی تا گوں سے کہا

Dar Digest 266 January 2015

قدرجیرت سے مجھے و کھورہ ہو، کہاناں کہ ہم دونوں کے کتے اٹھی می دوکپ جائے لے آؤ۔'' ویٹرائ طرح تیزی سے وہاں سے پلٹا جھے اس نے آصف کے روب میں کوئی بھوت و کیولیا ہو۔ کیجھ در بعداس نے ٹرے میں دوكب جائے لاكے ڈرتے ڈرتے ٹرے آصف كے سائن ركه كروالي اوث كيا\_

" بال تو من كهدري تقى كه بم دونون كاول كارشته ہے حادثاتی طور پر ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہم آیک دوسرے کوچاہے کے اور پھرایک حادثے میں تم بإدداشت كموبيثه."

" بيسب كيم ہوا مجھے تفصيل سے بناؤر" اور ہال تم جائے تو پور شندی ہور ہی ہے۔ " مف نے جا ہے کا محکونٹ لیتے ہوئے کہا۔

" في لول كى اتى جلدى بحى كيا ب- ايك منت تم يبين بيفو مجھے گھر ضروري كال كرنى ہے۔ اپنامو باكل نون میں گھر ہر بھول آئی ہول۔" وہ بولی اور کری سے انھے کر ایک طرف بڑھ گئ جبکہ آصف اینے بارے میں سوچتے ہوئے جائے بینے لگا۔اے گئے ہوئے کافی در ہو چکی تھی اورو ەاب تىكىنىس لوڭى تقى\_

آصف ائی جائے فی چکاتھا جبکے کرن کے کئے موجرود وسرے کپ میں جائے ہنوز موجود بھی۔ چند سنے حزید انتظار کرنے کے بعد اس نے اشارے ہے ویٹر كوبلايا-"جي سر-" وه قريب آكر مود باندليجه من بولايه "میری خاتون ساتھی فون کرنے کا دُنٹر پر کئی تھیں

اب تك تبيل لونيل كياتم في أنبيل كاؤنثر يرد يكها ب. "مرآپ السيكے بى اس ہوئل ميں داخل ہوئے تعے اور اس میز پر تنہای میٹھے تھے۔ جب آپ نے مجھے دوکی میائے کا آرڈر دیا تب بھی میں حیران تھا اس دوران آپ اسمیعی باتم کے جارے تھے۔ ویٹرنے

ڈرتے ڈرتے کہا۔ ڈرتے ڈرتے کہا۔ "تم کیا بکواس کررہ ہوکیاتم نے بچھے پاکل بچھ "مسٹرلگتا ہے واقعی تم پاکل ہو،اس روز بھی جب رکھا ہے میں کرن کے ساتھ اس ہوئل میں واخل ہوا تھا تم نے میراراستہ روکا تھا، تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اورتم ہے جائے لانے کوکہا تھاوہ اب تک بیرے ساتھ تھی میں تہیں تبین جانتی اور اب پھرتم بیراراستار و کے کھڑ ہے

اورتم كبدر ب بوكد من اكيلاخود ي بالنس كرد بالقار"ان ک آ واز بتدریج بلند ہوتی جارہی تھی اردگرد بیٹے دوسرے لوگوں نے چونک کر آصف کودیکھا جبکہ ویٹراسے تاسف بجرى نكابول تء كيير باتفا\_

آ صف نے بل بے کیا اور ہوکل سے باہر نکلا اے بچھنیں آرہاتھا کہ اس کے ساتھ کیا ہورہاہے، کرن نے اس کا نام آسف حسین بتایاتھا پھروہ کاؤنٹر سے کال کرنے کا کہ کرنٹی اور والیس نہیں لوقی ۔جبکہ ویٹر کا کہنا تھا کہ آصف ہونل میں تنہایی داخل ہوا تھا اس کے ساتھ كوئى خاتون موجودنهين تقى \_ وه جتنا سوچتاا تناہى الجهتا پھراس نے سوچا اس الجھی ہوئی ڈور کاسراسلجھانے کے لئے اے ای استال میں جانا ہوگا۔ بہاں اس نے كرن كود يكها تقابه

وہ وہاں سے سدھا اسپتال جا پہنیا استقبالیہ یرایک اسارے می اثری موجود تھی۔ "میں ڈاکٹر کرن ہے لمناحا ہتاہوں۔"اس نے استقبالیہ برموجودلز کی ہے اپنا مه عابیان کمیا۔

"يہاں واكثر كرن نبيں ہيں۔"لڑكى نے

اجا تک اس کی نظر کوریدورے آتی کرن بریزی اس وقت وه و اكثرول والے كاؤن ميں البوس تھى۔" آپ تو كهدري تحين اس استال من كوئي و اكثر كرن تبين - وه دیکھیں سامنے سے ڈاکٹر کرن آ رہی ہیں۔"آ صف نے انکل ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔

"پیکرن نبیں ڈاکٹرنر کس ہیں۔"لڑ کی ہلی۔اس ا شاوم دواستعباليه تك بيني جي تعلي

آصف اس کی راہ میں حاکل ہوگیا اوروہ اے غصے ہے دیکھنے گئی۔'' اس روزتم ہوگل ہے کہاں عائب ہو کئی تعیس اور تم نے جھے اپنانا م غلط کیوں بتایا تھا۔ ' آصف

Dar Digest 269 January 2015

ون نەلولى رىشتەتھا۔

وہ گاڑی میں میضف بی والی تھی کہ اس نے ایکارا " كرين" ادراس كي طرف دوڑا تو وه است حيرت ست و مکھنے تلی۔" تم مجھے اس عمارت سے باہر نکالنے کے بعد كهال عائب بوكن تعين ١٠٠٠

مسیر تمباراو ماغ تو درست ہے۔اس سے پہلے مي ني شيمي ديكمانيين اور بان ميرانام كرن نبين -" " برکیے ہوسکتا ہے؟ تم کرن بی ہو۔ می تمبارا چېره کيسے بھول سکتا ہوں تم بی نے تو ميري جان بيا لي تھي۔'' ''مسٹر لگتا ہے تمہارا ڈنی توازن درست نہیں بہتر یمی ہے کہتم اس استال میں وہی امراض کے ماہرڈ اکٹرسپیل ہے ملووہ بہترین سائیکولوجسٹ ہیں۔''وہ من ليح من بولي-

"اگرتم كرن تبين تو،جب ميں نے تمہيں كرن كهه كريكارا توتم كيول ركيس اور ججه موكر كيول ديكها؟"اس في افي طرف سے دليل پيش كى۔ ''تم اگر یا گلول کی طرح نمسی لڑکی کی طرف دوڑو اوراسے مادھوری کہ کر بکاروے تودہ رک کر حرت سے حمہیں وعصے کی ،اس کا بیمطلب تو تبیس کدوہ مادھوری ہے ۔اب میرارات چھوڑ و مجھے ویسے بی دریمور بی ہے۔ "اس

نے تند ایج بن کہااور گاڑی می بیٹ کراسے اسارٹ کیا، ربورس كرك ياركك سے بابرنكالى اور تيز رفارى سے سپتال کے من گیٹ سے باہرنکل گئے۔

وہ اسے حمرت سے جاتا دیکھتار ہا اے مجھنہیں رہاتھا کہ کرن اے بچانے سے کوں انکار کردی ہے ۔اس نے اس کی جان بیائی تھی اور پھروہ اتن جلدی ا آباد کے اس استال میں کسے آئی ۔ کھددردال إ رہتے کے بعد وہ اسپتال میں داخل ہوا۔ 0 بس موجود واکثر نے حمرت سے اس کے دفتوں کا كياادراكك الجكشن لكان سك بعد كهميدين لكوكر

یر بیٹانی لاحق ہوگئی اے رات بسر کرنے کے کئے جگہ دركار تھى اس نے ايك چھوٹے سے ہولل ميں كروليا اپنا نام تویاد میں تھا اسے جونام ذہن می آیا کاؤ نظر پروہی بتادیا۔ اس نے تین جار روز ہوگل کے ای کرے میں كرّ ارد مينا و دن مجرادهم ادهر كهوستا ربتا اوررات كو آ كر بوئل ك كرب من موجاتا وه جانا جا بتا تقا كدوه كون ٢٠١٥ اوراس بركيا كزرى ؟ وهاس تهدخان على كيي بہنجااور کرن سے اس کا کیارشتہ ہے؟

یا تھویں روز جب وہ ایک فٹ یاتھ پر سے كزرر باتفاكه است عقب سے جانى بيجانى نسوانى آواز سنا کی دی۔ "آصف۔ ' وومزااس کی پشت پر کرن موجود تھی۔ اس نے میکسی تما خوبصورت لہاس چھن رکھا تھا ۔"تم ؟"ال كرمنے ہے اختيار لكا۔

" ابان من اب يبن كفرے و يمين رموسك يا ہوال چلو کے باو ہے۔ ہم نے ایک باراس ہول علی ناشتہ کیا تھا۔'' وہ ایک فائیواسنار ہوئل کی طرف انگل سے اشارہ كريتي موئ شوخ ليج من بوني-

"ال روزة تم نے اسپتال کے پارکنگ ایر باعی مجھے بھیانے سے انکار کردیاتھا۔"

"میں ماق کرری تھی۔" دو بنس پڑی وہ اس کے ساتھ چنتا ہوا ہوگل میں داخل ہوا اورایک خالی میز کے قریب رکھی کری پر بیٹھ گیا۔ کرن اس کےسامنے بیٹے گئی۔ "دوك الحيمى ما عاع الما وَر "ويزك قريب آت ى اس نے كہااورو بلا پتلاويٹرا سے حرت سے ديكھنے لگا۔ "اب بناؤ مل كون بول؟ اور ميراتم من كميارشة ہے تمہاری تصویر بھی میرے یاس موجود ہے۔"اس نے كرن كي آنكھوں من مجعا تھتے ہوئے كہا۔

"مي سنة جين بتاياتها كه بيرانام كرن بها اورتم أ صف موساً صف حسين اورائم دونول كادل كارشته سهيـ" " محمويا ميرانام آصف فسين ہے۔ 'اس في سوجا ای وقت اے محسوں ہوا کہ دیلا پتلاو بٹراپ تک کمڑ ااسے دہ میڈیکل اسٹور سے ادویات خرید کرسٹک جرت سے دیکے رہا ہے۔ آ صف غصے سے دھاڑا۔"اے ن كرتے لكا دن تواى طرح كرزميا رات كوئى مستركيا ميرے سريسينگ كل أے بيل جوال

Dar Digest 268 January 2015

دستیاب قلائث سے اسلام آباد آنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ممرراجيل في منع كرديا اوركها كدوه خودي ايك دوروزيس آصف کونے کران کے گھر آ جائے گا۔

بعرواصف صاحب نے آصف سے بات کرنے ک خواہش ظاہر کی توراجیل نے موبائل فون آصف کے باتھ میں تھادیا۔" کیے ہو بیٹا اور کہاں رو سے تھے ہم طانے نبیں کہ تمہاری گمشدگی ہے ہم برکیا گزری بتہاری مال تؤون رات روتی رہتی ہے۔ "ان کے کہجے ہے بھی ينى لگ راتھا كروه بھى بات كرتے ہوئے رور ہے إلى \_ أَ صَفَ بَرُبِ الْعَالِ" الله ....اب ثل أَ حَمَامُ ول آب فكر ندكرين أيك دوروز عن گفرة جاؤل كابس چنوشروری کام نمٹائے ہیں۔" اس کے بعداس کی مال نے اس کے ساتھ بات کی راحیل ڈاکٹر تھااوراس اسپتال من ڈیول کردہاتھا جبال آصف ڈاکٹرزس سے ماتھا۔ اس کی رات کی ڈیوٹی تھی وہ رات کواسپتال چلاعمیا ۔ صبح ناشتہ کرتے بی آ صف مبلنے کے لئے مرے

باہر نکلا۔ مبلتے شبلتے اس نے سوحیا راحیل کی موجود گی میں ووبارہ و اکٹرزش سے ملوں۔اس کا ذہبن اب تک سے سلیم کرنے کوتیار نبیل تھا کہ کرن اورز مس دو الگ الگ هخصوتیں ہیں۔

سامنے ہے ایک فیسی کوآ تاد کھے کراس نے فیکسی کوہاتھ کے اشارے ہے روکا وہ اسپتال کے گیٹ ہے میمچه فاصلے برازار اورایک طرف کھڑا ہو گیا۔ راحیل کی ڈیوٹی آ ف ہونے میں چھری در بھی۔ شایدا بھی زر <sup>کس بھ</sup>ی وُمِولَى بِرَبِيسِ آكَى تَعَى -اس كااراده يهان آتے عن بدل گیا تھا اس نے سوچا جیسے بی نرحس آئے گی دہ اےرو کے گاآگروہ اپنی بات اڑی رہی تو وہ اے وہ تصویر دکھائے گا جس میں دہ آصف کے ساتھ موجود کھی۔

آصف وہیں کھڑے کھڑے جب اکتاعیا یرایک بغیر حصت والی جیب کھڑی تھی جس میں تمین اوباش ۔ دبانے لگا جیب اب تک سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ صورت افراد بیٹھے تھے ای وقت ایک طرف ہے مہران كارآتى دكمائى دى وه استال كے كيث برلم بركے لئے متى - جبكة صف كا دم محفظ لكا ادرآ كھول كے آتے

آستہ ہوئی ی می کر احا تک جیب سے میوں اوباش عورت افراد اترے اور چیتم زون میں کار کے قریب پہنچ سن الله الله من عن و سن التعول من يعل بهي نظر آرے تھے جوانوں نے شایدلباس میں چھیار کھے تھے ان سے سلے کے وفی بھے بھتادہ کارکادردازہ کھول کرزمس كوبا بركعيب كرجب من ذال تفي تف

أرَّس مدو کے لئے مجیخ اور چلا رہی تھی ان کے باتعول میں موجود پیعل کی دجہ ہے وہاں موجود افراد میں ے کسی کی ہمت نہ ہوئی کے زمس کو بچانے کی کوشش کرتا ادهرموقع برموجودة صف حركت بل آيا- اورايك جيكك ہے آگے براضنے والی جیپ کے چیچے دوڑا۔ اور بھاگ کر تمحول میں جیب میں سوار ہو گیا جیب کے اندر زبروست تش کمش شروغ بو بچی تھی وہ اگر جہانی یادداشت کھو چکا تحاليكن شاير مضى مين مارشل آرث كا كعلارى ره حكاتها اس کے اس کے الشعور میں دیے مارشل آرٹ کے داؤج خود بخو دسائے آئے گئے اوراس کے ہاتھ یاؤں چلنے ت اس في الشير عند برباتهم ذال كرمزاحت كي ايك پیعل بردار نے پیعل کا دستہ اس سے سر پرمارنے کی ' وخشش کی آصف کی زوردار بیک کک اس کے <u>سیتے</u> یریزی اورده چنجا مواجلتی جیب ہے کریڑا۔

ید و کمیم کر دوسرے نے آصف کی طرف معل سيدها كيابى تماكرة صف فياس كي يعل والع باتحد یر ہاتھ ڈال دیا ٹر گرو ہا کولی چنی جوآ صف کے کاب کی کو کوچیوتی ہوئی گزر گئی۔ آ صف کا زور دار گھونسہ اس محض کے جبڑے یو بڑا پعل اس کے ہاتھ سے نکل کیا۔

فائر کے ہولناک دھا کے نے آصف کے حافظے كوبلادياا سے ايمالكا جيے يہ فائر كى آوازوہ يہلے بھى كہيں من چاہے۔ ماضی کا مچھ حصرات یادآنے لگا ادھر حملہ آور نے اس کی لمحاتی غفلت سے فائدہ اٹھا کراس کے توارد كردكا جائزه لين كااستال كے كيت سے كھ فاصلے كلے يردونوں باتھ جماد يے اور بورى قوت سے اس كا كلا

ڈاکٹر زمس خوف ز دہ ہراساں ی ایک طرف پڑی

Dar Digest 271 January 2015

- الم ب يابود ووجاع يابوني-ونيم كيا كهدرى بويتهادارويد مرى مجهست گاڑی آئے بردھادی اس کے استفسار پر آصف نے ہوش بابرب بهم خودى ملتى مواور بهى بيجان سے انكار كردين میں آنے کے بعد کے تمام واقعات سناڈا لے پھرراجیل ہو۔" وہ گرمکٹ کی طرح رنگ بدلتی کرن یا زمس کے نے است اس کے ماضی کے بارے میں بتایا۔ رويع پرجمران تھا۔ راحيل ال كا تايازاد بهائي فقاان كي ربائش اسلام والمستراب أرتم دوباره مرست راست مل آئے آ باويم المحى أقعف كوالدواصف حسين ايك فيكماكل ال تواچھاہیں ہوگا۔' کرن کا رویہ جارجانہ ہو گیا تھا۔ ان کی میں نیجر کے پوسٹ پرفائز تھے آصف ان کااکلوتا بیٹاتھا نُفَتَكُوبِ كُمُ ووران چند وارد يوائه اورد اكرز بمي آ ي اورمیذیکل کاسٹوڈ نٹ تھا۔ کھردوز پہلے آسف نے اپنے تھے۔ جو سمکین نگاہوں سے آصف کو گھورر ہے تھے اس والمريم مرئ كلوي كالجازت عاى ال كا كمناها كدوه سے پہلے کہ صورتحال کوئی علین رخ اختیار کرتی۔ آصف اسینے مکاس فیلوز دوستول نے ساتھ کوہ مری گھو منے جارہا تنزى سے چان ہوا اپنال سے باہر نكل كيا۔ ابر بورق بيورتي مبعث الن كامو بالخل فون يراً صف مت دابط تقا\_ يراس كادل اورد ماغ دونوں سلگ دے مقع كر يا زگس يمراجاك آصف البنة بوكيا- ذعونل في ك ال كرماته تصويراور پيش آن دالے واقعات ال بات باوجوداً صف كأكونَ سراع نبيل ملااس كاموباكل فون بهي كالثاره كردب تحكدال كاوراس لاك كاكوني شاكوني مرا أَ ف قاراس كَ والداس في تلاش مين يهال بهي أيك تعلق ہے لیکن کیابیاس کی سمجھ سے ہام تھا۔ منتھ اور پیمر مانوں ہوئر واپنی اوٹ گئے متھے۔ راجیل کے وہ کرن کے رویئے ہے ول پر داشتہ سواک ک يكني كم مطابق أحف ي تهين الليج منت بهي تبين بوني کنارے سرجھکائے سوچوں میں معزق جارہاتیا کہ قی اور ند بی کسی انیز که بارے می سیاتھا تو پارز گس یا مریکول کی چرچاہٹ سے اس کے قدم رک سے ،اس ئرن كی اس كے ساتھ تقمور يکوں موجود تھی، آسف نے کے قریب ایک سوزوک کارے بریک جرجرائے تھے اسيح كرن في تقوير بهي وهما في أوردا حيل چونك عمياله "ياريير ڈرائیونگ سیٹ پرایک اسارٹ سانو جوان بیٹیا تھا کار توواقعی داکورز من بین اور کار سامی استال میں بین مرا بلکه مکتے بی وہ باہرنکا اوراس سے لیٹ گیا۔ آ مف تم سالپتال ان بن کی ملکیت ہے۔ ان کے والدین کا ایک كبال عائب ہو گئے مقط، ہم اور پچا جان تمہيں كبال حادث في من انقال بو چاك يـ " كبال نيس د هوير تربيد ، ود بول عار بانقار "وه بھی یبی کمه ری گفی نیکن اس سنسان ممارت "يرتم موكون؟" أصف في المصافودية بمشكل كتبه خان ي اى في محمد آزاد كردايا تقا اور بمراس بعدہ کرتے ہوئے کہا اوردہ نو جوان اسے جرت ہے فائیواسٹار ہوٹل کے باہر بھی مجھےوی مل تھی۔''آصف بولا۔ "آ صف ہوسکتا ہے تہبیل وہم ہوا ہوویہ بھی تم "آ صف تبهارا دماغ تودرست ہے تم مجھے ائی یادداشت کو بینے ہوٹا پر تمہاری دینی حالت کی رجہ في الكارى موين راحيل مولى" سيحة ال دوسرى لز كى كودْ اكنزز من مجمعه بينه بوين د يكموتم را خيل بويا كوئي ادراصل بات سيب كه باتول کے دوران دو گر پہنچ کیا تھے۔ راجیل ي يادداشت كموبيضا بول-" مفسي كها-كوالدحفيظ ماحب بهى كمريستهم آصف كوراجل ك " چلو گاڑي من بيفو محريطة بين راست من ساتھود کھوکروہ بھی چیران ہو گئے۔راجیل کی بہن جمیلہ بھی کی ہوتی رہیں گیا۔"راجیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیلنے جن کی حالت کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب ا است دیکھ کرکھل افٹی تھی راجیل نے تھر پر آصف کی موجودہ كوآ صف كے سلنے كى اطلاع كردى كئى تنى انہوں نے پہلی Dar Digest 270 January 2015

زون من بائی روف من والا اس سے سیلے کدا صف ان تک پہنچتا ہائی روف تیز رفآری سے ایک طرف نکل گئی۔ از کی ایک طرف کھڑی خوف ہے کیکیاری تھی۔'' بیاوگ كون تھے ؟ اورآب كوكيول افوا كرناجات تھے ؟"

دوآپ مم ..... مجھے گھر بحک جھوڑ دیں۔'' اڑ کی نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر مکاباتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک خوف ز دوتھی۔ آصف کواپی تعظمی کا احساس ہوا سرک پرموجود چندافراد عجیب نظروں ہے ان کی طرف و كمارب تفيرا صف في موثرسائكل ايك استئيرياراس ک دکان کے سامنے یارک کی اوراس کا خیال رکھنے کی تاكيدكر كے دوبار ولزى ك قريب سينجا۔

ہنڈاا کارڈ ای لاکی کی تھی۔لیکن اس حادثے ہے اس کے اعصاب بربرا اثر پڑا تھا۔ اس وقت لڑ کی کا ڈرائیونگ کرنا خطرناک ٹابت ہوسکا تھا۔ آصف نے ہنڈاا کارڈ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبال لی۔لڑ کی کا گھرایک بیش علاقے میں تھا اس نے لڑی کی ہدایت کے مطابق گاڑی ایک شاندار کھے بنگلے کے سامنے جارکی اوراز کرڈورنکل بجائی۔ دروازہ ادھیر مر خاتون نے كهولاية اليهااب من جنتابول "أ صف مرا

بليز!"اندرآئين،آپ نيميري جان بجالي

''وہ میرافرض تھا۔''آصف نے جواب دیا۔ " بنيز! آئي نان من آپ کواس طرح نبين جانے دول گی۔ "اڑی بولی اوروہ انکارنہ کرسکا۔ دوسوحاليس كزيرب موسة ال بنظ من خوب صورتی کے ساتھ ساتھ مضبوطی کا بھی خیال رکھا عمیاتھا لڑک نے اے ڈرائک روم میں بیٹایا کی ور بعد ادھیرعمر خاتون جائے اورسکٹ لائی اوراس کے چزیں ادھرادھر بھری یر می تھیں کو یا قامل کو کئی خاص چز سائے میز پرد کھ کر چلی کی ۔ لڑک کا نام کرن تھا اور او میزعمر کی حاش تھی۔ غالون اس کی ملازمیمی۔

تھے؟ "أصف نے مائے ہتے ہوئے اپناسوال دہرایا۔

کرن نے اپنی روداد بیان کرڈ الی۔اس کے والد پروفیسر داؤد ایک سائنسدان تنے وہ دارالحکومت سے وورایک بلند د بالا بہاڑی علاقے میں رہنے تھے۔ انہوں ف این رہائش کے لئے جوعمارت بنار کی تھی وہ آبادی ے الگ تھلگ تھی۔ ای عارت می انہوں نے تجربہگاہ بتار کھی تھی جہاں وہ تج بے کرتے تھے پروفیسر داؤد تنہائی بنداورة دم بيزار تخفس تقريبوي كالنقال مو چكاتها كرن ان کی اکلوئی بنی تھی۔ان کے خاندان میںان کا صرف ا یک بھائی سجاول تھا۔ جونوعمر میں ہی اوباش فطرت دوستوں کے ساتھ گھو منے لگا ادر پھرا یک روز برسول پہلے احيا مك الماية بهوهميا \_

یرونیسر داؤد ان دنول کمی نی ایجاد کے چکر میں تے بورا وان صرف مار محفظ سوتے اور بیس محفظ تجربه گاہ مں معروف رہتے ان کی ایجاد تھیل کے آخری مراحل میں تھی کہ سی نے فون پر بھاری رقم سے عوض اس ایجاد اور فارمولے کو تربیہنے کی ہیں کش کی، اسے نہ جانے كيسياس ايجادى بعتك بإتنى تقى انكار براس نامعلوم تحفس نے پروفیسرداؤ دکودهمکیاں دیں ماس بارے میں پروفیسر واؤد نے کرن کوہمی آگاہ کیا اور ایک جیب ساخت کا الأكث اسے بہننے كے لئے ديا ادركها كداس لاكث كاخاص خیال رکھے۔ دھمکیاں ملنے کے بعدانہوں نے بولیس کوچھی اطلاع دی۔

ایک روز جب کہ کرن کالج ہے تھر پینجی تو تھر کا دروازہ خلاف معمول کھلا ہوا ملا وہ دھڑ کتے ول سے اندرداغل ہوئی کوریڈور میں چوکیدار کی لاش پڑی تھی۔اس کی گرون میں کولی ماری گئی تھی اور تجربہ گاہ کے فرش پر یر و فیسر داؤ دک لاش بڑی تھی۔ حولی ان کے عین دل کے مقام پر پیوست کی تجربہ گاہ سمیت گھر کے ہر کمرے میں

نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر کی گئی جس "ووكون لوك تعادرا بكوكون اخواكرنا عائب مبري يروفيسر داؤد كوفون كيا محياتها وه بوكس موباكل نمبرتعا۔ دوسر مے روز کرن کوایک نے نمبر سے فون کیا گیا۔

Dar Digest 273 January 2015

وشوں نے اوا عک ہم برحملہ کردیا تھا اور پھر میں نے بے بوش ہوتے ہو ئے تمہاری جیغ سی تھی۔ "آ صف بولا۔

· مِن نِهُ مِين يَهِلَمُ بِهِي بِتَامِاعًا كَهِمْ كُرِن بَينِ ڈاکٹرنر مس ہول۔ وہ مناتے ہوئے بولی اور آصف ات ب يقن سك كمورف نكار "بيكيد بوسكماب" وه سوچنے لگا كەمرىرىكنے دالى دوباره چوك سے اس كى يا دواشت لوث چکي محل ـ

آصف كأتعلق متوسط كمرانے سے تھا اكلوتا ہونے ك إعث ال ك والدين اب بانتها عاج تصوه أيك ايروانجر ببندنو جوان تفامارتن آرش سيداست جنون ك حد تك لكاؤ تعااس في أمر من ميند بيك ادراس متم كى روسری چنزیں رکھ جھوڑی تھیں اس کا سارا دن مصروفیت ش گزرتا۔ کا کچ سے گھر آ کر سارا دان سینڈ بیک سے معروف رہتا اورشام کوکرائے کلب جلا جاتا اس روز دہ شام ك وقت كلب جانے كے لئے اپن بائلك يرتكا شاد مان كرتريب إيك نبتاً سنسان مرك يربا نيك جهيكا کھاکر بند ہوگئی کئی لکس لگانے کے باوجود بھی جب بانتك استارث ندمول توووجعنجها الثاب

ای وقت ایک نسوانی آ واز سنائی دی.' نهیلی ميلپ يُناس نه آواز كي سمت ديجها دائمي طرف فث یاتھ کے قریب ایک ہنٹراا کارڈ کھڑی تھی ہنٹراا کارڈ کے سامنے ایک ہائی روف اس طرح آٹری تر چھی کھڑی تھی کہ ہنڈا اکارڈ کا راستہ مسدود ہو چکاتھا۔ دو تؤمند محفل ایک خوبصورت لڑی کو تھیست کر ہائی روف میں ڈالنے ک كوشش كرر ب مضان على سدايك كم باتحد على بعلل موجود تعاشا يداى ليغ مرك برموجود جندا فرادكي مداخلت کی ہمت تبیس مورتی می ۔اس سے پہلے کدووائی فدموم كوشش من كامياب ہوتے ۔ آ صف في مورسائكل ايك طرف ميمينكي مزك بربزاا يك بقراغها ياادر بوري قوت سے بعل بروار کی طرف کھینک دیا لوکیا، پھر بعل بردار

. مد با جاري جرم على اي يرسوار اي كا كلا دیار ہاتھا آ صف ف وووں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں تعامی اوردایال یاول اس کے سینے پر جما کراو پر کی طرف روردار جملاويا والمحص آصف كادير ساارتا مواسا جیب سے باہر سڑک برجا گرا الب آصف نے چکتی ہوئی جیب کے ڈرائیور کو چکھے ہے دیوج کیا ، ڈرائیور نے خود کو چنزانے کی کوشش کی اس مفکش میں جیب اس کے كثرول سے باہر ہوكى اور سراك كنار سے نصب يول سے جانكراكي اورايك زوردار جيكك سالت كني

رمس جیپ الٹینے ہے پہلے ہی اٹھل کر جیب ے باہر جا کری بھی خوش مستی ہے وہ فٹ یاتھ کے قریب قطار میں سکے ہوئے بودوں برگری اس کنے اے کوئی خاص چوٹ نہیں گلی جبکہ ڈرائیور کا سر پوری قوت ہے اسٹیئر نگ سے نکرایا اور وہ بے ہوش ہوگیا جبکہ آصف ک سر پر بھی چوٹ ملی اور وہ ہوٹ وجواس سے عاری ہو گیا۔ 4 4

" ڈاکٹر مریض کسمسار ہاہے۔" اس کی ساعت ے أيك جاني پيجاني آ واز كرائي اور آصف في آسي کھول دیں ہیسی اسپتال کا کمرہ تھاوہ بیڈیر لیٹا ہواتھا اس كے سامنے راحيل اورز من موجود تھے جيكه قريب بي ايك بك دُاكْتُرْ كَمْرُا تَعَا-اسْينْدُ بِيهِ ذُربِ تَلَى مِولَى تَعَى جَس الخلول أصف كى ركون من الروبا تقااس في يريدا رافعنے کی کوشش کی ہے اختیار حرکت کرنے سے اسکے میں ورد کی ایک شدیدلہرائعی اوراس نے دونوں ہاتھوں ابنا سرتهام ليار" خيريت تؤسه ـ" راحيل في متوش على إلى الماء

"بال سريل وروسا جور باب -" آصف ف واكثرنة عيده كراس كامعائد كيا-"اب

ماکوئی خطرے والی بات تبین مصرف سریر چوٹ بے ہوٹ ہوئے تھے۔ "ڈاکٹر نے کہا اورات کے سرمی لگا اوروہ جی کرایک طرف کر ہزا۔ شن لگا کر کمرے سے باہر نقل گیا۔ شن لگا کر کمرے سے باہر نقل گیا۔ شکرے کرن تم خیر عت سے ہوان نقاب بلنے دیکھ کراس کے ساتھی نے اپنے بوٹ ساتھی کوچٹم

Dar Digest 272 January 2015

WWW.PARSOCIETY.COM

آصف كاباتحدتمام ركعاتمار

المرن کے گداز ہاتھوں کے کس سے اسف کادل جیزی ہے دھڑ کے لگاس نے دوسرا ہاتھ کرن کی کمریمی اللہ اوراسے خود ہے قریب کرنیا اس کے بدن سے اٹھنے والی معود کن خوشبو آھف کو تحرز دہ کرچکی تھی۔ وہ کرن کو لئے ہوئے ہوئے ہی گیا اوراسے ہانہوں میں افعا کر بید برنا کر خود اس کے پہلو میں بیٹے گیا۔ کرن خود سپردگی کی نیفیت میں لین تھی اوراس نے اپنی آ کھیس موند رکھی تعییں۔ آھف نے جیسے ہی اس کے رضاروں پراپ تعییں۔ آھف نے جیسے ہی اس کے رضاروں پراپ ہوئی اوراس کے اپنی آ کھیس موند رکھی ہوئے واس کا دل تیزی سے بول دھڑ کئے لگا جیسے ہوئی رکھڑ کے لگا جیسے ہوئی دھڑ کئے لگا جیسے ہوئی رکھڑ کے لگا ہوئی رکھڑ کے لگا جیسے کے لگا ہوئی رکھڑ کے لگا ہوئی

وه حسن کی سلطنت پرقدم برده تا بوالب جال تک آیا اور اس کے جلتے ہوئٹوں پراپنے ہوئٹ رکھ ویئے اوراپنے لیوں سے اس کے لیوں کو جکڑ لیا۔"مم مجھے ۔۔۔۔۔ تچھوڑو، کک کوئی آجائے گا۔"وہ تیز وتند طوفان کے لیبت میں آئے ہوئے شکے کی طرح ڈول رہی تھی۔۔

"آئے دور" وہ بےخودی میں بولا۔

''کوئی دئی ہے گا۔'' کران سر توثی میں بولی۔ ''ویکھنے دو۔'' بمحری ہوئی سانسوں ہے جواب دیا گیا اور پھر جب طوفان تھا تو دونوں آسودہ اورشرسار ہو چکے ہتھے۔

کورد بر بعدانہوں نے کھر کی تائی ہی۔ کرول کی اس کی انہیں کو ک التی کے بعدوہ تجرب کاری جا گھے وہاں بھی انہیں کو ک فاص چیز نہ کی ماہی ہو کرمڑ ے اور تجرب کاہ ہے باہر نگلنے کی سامی ہو کرمڑ ہے اور تجرب کاہ ہے باہر نگلنے تی سے کھر اچا کہ آصف ایک جگہ کی چیز ہے خو کر لگنتے تی سے خواکر لگنتے تی سے خواکر لگنتے تی سے سے لیوں کو آئے کرایا تھا۔ اس لئے چہرے پرکوئی چوٹ نہ سے سے لیوں کو آئے کرلیا تھا۔ اس لئے چہرے پرکوئی چوٹ نہ کئی البنداس کے کرنے ہے جودھک بیدا ہوئی اس نے اسے چونکا دیا ایسا لگ رہا تھا کہ جسے قالین کے نیچ کوئی لئی کا کوئی کا تھے۔ ہو۔ اس کے خواک کے بیچ کوئی کا تھے۔ ہو۔

اس نے کرن کے ساتھ مل کر وہاں سے قالین ہٹایا وہاں چارضرب چار کا فرش سے ہم آ بھک لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا کو یا وہ کوئی تہہ خانہ تھا۔ آ صف نے تختہ

ایک طرف ہٹایااو رکرن کے ہمراہ سیر حیاں اتر نے لگا سیر هیوں کے اختیام پر دروازہ تھا جوخوش متی سے لاک نہیں تھا وہ دروازہ کھول کر اس ہال نما کرے میں داخل ہو گئے۔ اندردو انر کی سیورنصب تھے جنہوں نے اس وقت کرے وروش کردکھاتھا۔

مب سے زیادہ جرت کی بات یہ تھی کہ اس کرے میں کسی بھی تنم کا ساز وسامان نہیں تھا اور کرے کے فرق میں ورجنوں کی تعداد میں جبولے جھوٹے موراخ تتے۔ جیسے یہ سانپ یا چوہوں کے بل ہوں۔ وہ دوبارہ تجربہ گاہ میں لوٹ آئے اور تختہ اپنی جگہ رکھ کراوپر سیلے کی طرح تالین رکھ دیا۔

ا چا تک نہ جائے تم خیال کے تحت آصف دوہارہ تجربہ کاہ میں رکھی الماری کی طرف بڑھااور بالآخروہ الماری کا ایک خفیہ وراز حلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا اس وراز میں نیک فاکل رکھی تھی جس میں بہت سے کاندات تھے ان کا ندات میں سائٹسی اصلاحات میں فارمونے مکھے تھے جوال ودنوں کی مجھ میں تبییں آئے۔

البنة صرف أيك كاغذ يراردو من تحريرتها بسپرشیڈوایک ایسی ایجاد ہے جود تیا تھر میں تہلکہ مجادے گی بیالک لاکٹ نما آلے کی شکل میں ہے جو بیب ساخت کا ہے۔ اس لاکث کے چھے ایک انتہائی مختر ترین بنن ہے اگر کوئی انسان اس لاکٹ کو تکے میں پہن کر اس بشن كود بائ كا تووہ سائے على تبديل موجائے كا یا اکل حقیقی سائے کی مانند جوروشی میں تو دکھائی دیتا ہے محرنار کی می نظرنبیں آنا۔ سائے می تبدیل ہونے ے بعداس پر نہ بی کوئی کولی اثر کرے گی اور نہ بی کوئی دوسرا بتصيارات نقصان ربنجا يحكمك مال البية خود لاكث يبغ والا كالف كوبرتهم كانقصان يبني سكاب الاكث نما آلے کے متحرک ہوتے تی انسانی جسم اربوں ذرات عمل مسيم موكر سائے على تبديل موجاتا ب اوردوبارہ انسانی جسم میں آنے کے لئے لاکٹ کا بیٹن ووہارہ وبانا ضروری ہے۔ ابھی ابتدائی طور برصرف ایک لاکث تیارکیا کیاہے جے میں نے کرن کے ملے میں بہتاویا ہے

Dar Digest 275 January 2015

سیلن اصل بات اے بھی تہیں بتائی اس فارمولے کومزید بہتر بنانے کے بعد میں اسے حکومت کے حوالے کر دوں گا تا کہ ہمارا ملک اس فارموئے سے مستفید ہوسکے، میں نے برسوں برانی میں اللہ میارت ای تجربے کو کا میاب بنانے ک غرض ہے خریدی تھی۔

اس مارت من تجربه گاہ کے نیچ ایک تهدفان بھی ہے جس میں ورجنوں کی تعداد میں ملی ہے سشایہ نونخوار چو ہے ہیں جوتار کی ہوتے ہی انسانوں کوجیث کرجاتے مِن - " كاغذ يركه مي تحرير يراجة بي آمن سنسشدرره كي خود کرن کامنہ بھی جبرت ہے کھل گیا تھا۔"امیاسبل یہ کیسے ممکن ہے۔"وہ بربروائی۔

وو كرن أي جديد دور من كيهيمي مشكل نبيس سینکڑوں سال سلے کسی کے دہم گمان میں بھی ندہوگا کہ انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے۔ دیکھوآج پہنچ چکا ہے ویسے بھی تجربہ میائی کی نسوئی ہے۔'' آصف نے کہا اور فائل دوبارہ الماری کے نفیہ خانے عمل رکھ کرالماری بندگ اورلا كك كى پشت يرموجود بنن رباريا\_

تحرن حمرت سے الحیل پڑی آصف غائب مو چکاتھا اب وہاں سامی نظر آر ہاتھا۔" تت تم تو تج مج سائے میں تبدیل ہو چکے ہو۔" کرن بالخائی۔

آصف نے ای اور کرن کی تسل کے لئے تمن جار بار اس عمل کود ہرایا اور چھرسائے سے انسان بن گیا۔ "ا قابل يفين حال سامن آنے كے بعد جھے اب ك يفين نبيل آربا- وه تجريدگاه اند كركمرے من آ كے تےجس می انہوں نے نشاط انگیز لمحات گزارے تھے۔ آصف نے DSP چوہدری متاز کا نمبرواک کیا اوردوسری طرف سے کال ریسو ہوتے عی بولا۔"انگل ہم سپرشید دکافارموال الاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔" ''ایجاداورفارمولے کے بارے می تفصیل ہے

بناؤ۔ "چوہری متازنے بے تانی سے کہا۔ ے آگاہ کروں گا۔" آصف نے اتناعی کہاتھا کہ کال نار گدر ج می آچکھی۔

ڈراب ہوئی آصف نے دوبارہ نبرملانا جاہا مرناکای ہوئی۔اس بہاڑی مقام پر شنل پراہم تھا۔

وہ رات دیر تک مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رے۔ پھرنسف شب کے بعد سومنے رات کا آخری ہے تماده كبرى نيندس تنح كهايك كطف ات آصف كي آكم کھل گئی وہ کھرتی ہے اٹھااور کرن کوجگادیا ۔'' کیا ہوا خيريت تو ہے۔''وه کھبرا ک<u>ئ</u>ا۔

" فأموشى سے افعواليا محسول مور ما ہے جانے كوئى تحرمن كودا ہو'' آ حف نے اواطے من تھلنے والی کھڑ کی کا پٹ کھولا تواس کے اندشیوں کی تفیدیق ہوگئی، ا حافے میں نصف درجمن سلح نقاب یوش موجود تھے۔

"اس سے بہلے کہ یہ ہمیں کھیر لیں امار بہال ے نکانا ضروری ہے۔ 'آ صف نے کہا اور پھر قدرے توقف سے بوچھا۔'' کیا اس عمارت سے باہر تکلنے کا کوئی ووسرارات محی ہے؟''

'' ہاں تجربہ گاہ سے تمارت کی عقبی ست بھی راستہ ے۔" كرن في جواب ديا۔وہ كرن كا باتھ بكر كر تيزى سے تجربگاہ کی طرف دوڑا۔اور تجربگاہ کے عقبی دروازے ے باہرنکل گیا۔ نقاب بوش ممارت میں داخل ہو بھے تھے اس ہے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے آصف اور کرن ہاہر نكل حكے تھے باہراك پراؤواوراك برے الروں والى جيب موجودهي انهول في دونول كاثريون من جيما فكاخوش فسمتی ہے جالی براؤ و کے اٹلیشن می تھی ہوئی تھی دونوں یرا ڈو میں سوار ہو مجئے آصف نے کا ڈی اسٹارٹ کی اور تیز رفاری سے اس ناہموار اور کچے رائے مدور ادی۔ ایک تورات كا اعرجرا اوريكي سرك نابيموار محى اور پرواتين بائس سینکروں فٹ مہری کھائیاں تھیں وہ ایک مدے زیادہ رفتارنیں برھاسکتاتھا۔ پھراسے دور سے این تعاقب میں کسی کاڑی کی ہیٹر لائنس کی روشنی دکھائی دی جورفة رفتة قريب آتى جارى تقى ـ وه سپرشيدُونا ي كرشاتى " سررات كا وقت ہے ہم دونوں صبح سوہرے اس لاكث كى خصوصیات كو بھول چاتھا۔ اگر چہ ایسا تھمرا ہمٹ مجكد سے روانہ موجا كيس مے اور وہاں آ كرآ ب وتعميل من مواقعاليكن اى كومقدر كا تھيل كہتے ہيں ان كى كاڑى

Dar Digest 276 January 2015

MMW.PARSOCHITY.COM

ایک نقاب ہوٹی نے رائفل جیپ کی کھڑک ہے باہرنکالی اور کولی چلا دی کولی براڈ و کے پچھلے ٹائز میں کی اور براڈ و آصف کے کنٹرول سے باہر ہوکر آیک درخت سے جائلرائی آصف کا سرؤیش بورڈ سے نگرایا اور اس نے سے ہوٹی ہوئے ہے۔

پھراسے جب ہوش آیا تو وہ چوہوں والے تبہ طانے میں تیدتھا۔ اس کے بعد دوبارہ چوٹ گئنے ہے اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی اس کے ذہن میں سب ہے اہم سوال بیتھا کہ آگر بیاز کی کرن نہیں اس کی کوئی ہم شکل ڈاکٹر نرگس ہے تو پھر کرن کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ لیکن آصف کا دل بید مانے کو تیاری نہیں تھا کہ و و کرن نہیں۔ ہو بہودی شکل وصورت وی قد وقا مت وہی اب

"اگراییا ہے تو مجھے اس کے سر پر بھی ڈاغدا مارکراسے دوبارہ ہے ہوش کرنا ہوگا تا کددوبارہ ہوش آئ ہی اس کی ادواشت بھی بحال ہوجائے۔" اس نے سوپا ادر پھراین اس بیکانہ ہوج برخودی بنس بڑا۔

" کیا دہ آئے کا کوئی دوسرا اسکرو ڈھیلا ہوگیا ہے جوآ تکھیں موندے خود بخو و بلاوجہ بنس رہے ہو۔ 'راجیل کی بنستی ہوئی آ واز سنائی دی اوراس نے آئے تھیں کھول دیں چوٹیس معمولی تھیں اے شام سے پہلے بی ڈسچاری کردیا گیا۔

وہ زئس سے چند ضروری ہاتیں کرناچا ہتا تھا اس کئے راحیل کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا جہاں دہ اپنی فرینڈ زلیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رہائش پذیرتھی۔

آصف نے چاہے پینے کوددان ای رودادر کس کوسنائی اس روداد میں اس نے سپر شیڈ و لیعنی کرشائی لاکٹ کا ذکر نہیں کیا پھرائی اور کرن کی مشتر کے تصویر اے دکھائی جے و کچے کرزگس جیران ہوگئی۔" بیتو ہو بہومیری ہم شکل ہے۔" و کچے کرزگس جیران ہوگئی۔" ایس میری آپ سے گزارش ہے کے سب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتا کی آپ کون ہیں؟"

بر ترس بولی۔" پہلے توش آپ کے بارے میں

غلط جہی کا شکار ہوئی تھی لیکن اب جب کہ میں جان پیکی ہوں کہ آپ ایک مخلص انسان ہیں اس روز اگر آپ نہ ہوئے تو نہ جو نے انوا کرنے کے بعد میرے ماتھ کیا سلوک کرتے جو دن دھاڑے نہ جانے کیوں مجھے افوا کرنا چاہتے ہے۔

میرا نام نرگس ہے اور تعلق ایک دوردراز کے
بہاڑی علاقے ہے ہے۔ میرا باپ لالی گاؤں کے سردار
جہانگیر خان کا منحی تھا۔ تعلیم حاصل کرنا اور علم کی شع کوجلانا
میرا جرم تفہر اسرزار جہانگیر نے میرے چھوٹے بھائی کوگن
بوائن پررکھ کرمیرے باپ کوتھم دیا کہ شہناز کودریا ہی
بچینک دو بجورا میرے باپ کوتھم دیا کہ شہناز کودریا ہی

ان دنوں میری مردس سال تھی کیکن کی نے بچ کہا بجس كاكونى تبيس اس كاخدابوتا ب-اورمارف وال سے بیانے والا برا برا بدر وریامی گرتے عل میں محول میں بہتی ہونی نہ جانے کہاں جائے جی دریا کی سرکش اہر دل ئے جیجے تعنی جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ وہاں ڈاکٹر ضاور این المید شاند کے ساتھ تفریح کی غرض ہے آئے ہوئے تصان كالخيمة دريات كحوفا صلى يرنصب تفاذا كثر خاورمج سورے اٹھ کرا بکسائز کرنے کے عادی تھے۔اس روز بھی وهم سورے دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے کینے توان کی نظر جھاڑ ہیں میں پڑی ہے ہوش دس سالہ بکی یر برای رو و او کی شہناز تھی ان کی فوری طبی انداد ہے میری زندگی نج مخی وه به اولاد تھے میری سرگزشت من کر مجھے اسلام آباد لے آئے۔ مرانام شہناز سے تبدیل کرک زمس رکے دیا میا انہوں نے حقیقی اولاد کی طرح میری رورش کی۔ ابھی میں نے میڈیکل کی تعلیم ممل کی ہی تھی كرثر يفك حاديث من واكثر خاوراور شبانه كا انتقال موكيا ان کی کروڑوں کی جایداداور بینک بیلنس میرے فت س کی منی وصیت کی وجہ سے مجھے ملا۔

میں نے ڈاکٹر فاور کے نام سے اسپتال قائم کیا جہاں غریبوں اور ستحق افراد کا مغت علاج کیاجا تا ہے۔ جمارے اسپتال کی ذاتی ایمبولینس سروس شھر بھر ہے حادثے کے افراد کوفوری طور پر اسپتال پہنچاتی ہے کچھ

Dar Digest 277 January 2015

دیمی علاقوں میں ساجی تنظیموں کے تعاون سے می نے اسكول بھى قائم كئے بيں۔ من في محسور كيا ہے كه آب أيك الصح اور محلص انسان بين أكراس كا رخير من جمارا ساتھەدىي توپيانسانىت كى خدمت ہوگى ـ''

"مس رحم کی بات توبہ ہے کہ می آب کے خیالات سے بہت متاثر ہوا ہوں اور دعدہ کرتا ہوں کہاس مشن من آپ کا ساتھ ضرور دول گا اور سیمی امید کرتا ہول كمآب انسانيت كماطميري مدوضروركرين كي-"

نرکس نے اسے استضاریہ نگاموں ہے دیکھا۔ "كرن كى كمانى كراچى ئے شروع ہوئى تھى جھے امید ہے اس ڈوور کا کوئی نہ کوئی سراجسیں وہاں ملے گا۔ آب میں اور کرن میں رتی برابر بھی فرق نبیس آپ کرن بن كرمير إساته جليس موسكتائي آپ كود كيدكركران ك وتمن بو كلا كرسامن آجاكي اورجم البين ثريس كريس اوركران كو دُهوندُ وْكُلُالِيل مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ زگس نے حامی بھرلی۔

ودسر ہے روز ڈاکٹرنزگس خاصی معروف رہی اس نے اسپتال کی ذمہ داری راحیل سے سپر دکی تیسرے روز وہ نرین پر سوار ہو گئے جہلم چھاؤنی پرٹرین پند منیٹ کے کئے رکی اور کسی کالج کےسات آ خواز کان کی ہوگی ہی سوار ہوئے بینہایت بی شریرادر شوخ اڑ کے تعے وہ ویسے بھی کم عمر تھے بیر عمر جوتی عی لاابالی ہے۔ وہ بوگ کے تقریا ہرمافر کوتک کرد ہے تھے۔ دیے بھی اس ہوگی میں مسافرول کی تعداد کم تھی۔

لکا یک ان کی نظر آسے سامنے بیٹے آصف اورزمس بریزی، اب شیطانون کی اس تولی کا رخ ان کی طرف ہوگیا۔ ایک منچلا لڑکا نرمس کے سامنے فرش پر تھننوں کے بل میھ کیااور کانے لگا۔

جاندميرا دل ، جاندني موتم ، جاند سے ب دور جائدتی کہاں۔

اور بوگ ان کے تبقہوں ہے کوئے آھی۔

آ صف کا خرن کھول اٹھاان کی ہے ہود گیاں برمعتی جارى ميس \_ آصف ان بربات خبيس الفاتا جا ساتفاليكن اب معالماس كى برداشت عد بابر موتا جار باتفاده أبيس بهواسا سبق سكميانا جا بتانها "من ذرانوائلت عيدوكرة تا مول " ال فيرس عكبااورا في سيك يرسدا فعا-

"المجمى سے بى سوسوآ ربى ہے \_"ان ميں ہے ایک نے طنز کیا آ صف ان کی بات کا جواب دیتے بغیر نُوائلت من گیا اور محلے میں بڑے لاکٹ کا بٹن دیادیا۔

الحكے بی کمعے دوسائے میں تبدیل ہوگیا۔ ادحر شیطانوں کی ٹولی مسلسل زمس پرفقرے کس ری تھی۔ جبکہ فرنس خوف زدہ۔ وہ اس سائے سے بے خبر تنے جوان کے بیجیے کھڑا تھا۔ پھرایک اڑے کی پشت پر زوردارلات پڑی۔وہ جینا ہواایک طرف جاگرا۔دن کے وقت توانسان كاسابيروي بينجي گفت جاتا ہے اوراس وقت توده ساسان كالبين سابون كساته كذند بوجكا ففاس لئے وہ مجھ بی نہیں سکے کمان کے ساتھ کیا ہور ہا ہے،اس ا نے ہے ہودا گیال کرنے والے ایک دوسرے لڑکے کے مند پرزوردار سپررسید کیا شیطانوں کی ٹولی خوف زدہ ہو پھکی تھی ان کی بنائی کرنے والانظر نبیل آر بانضا، وہ سب بری طمرت سبم حکے تھے اور'' مجوت بھوت'' کہد کرچلارے تھے۔ آصف نے ان ٹڑکوں کی اچھی خاصی ممکائی کرنے کے بعد ہاتھ روک دیتے۔ اب شیطانوں کی ٹولی سبى بوكى خوف زوه ادهرادهر بينى سى اس في داش روم جا كر دوباره لاكث كى پشت ير موجود بثن وبايا اور حاضر ہوتے ی داش روم سے نکل کرائی سیٹ پرآ بیشاشرارتی استود نب المحليجتكشن براتر محية \_

"آب کے جانے کے بعد یہاں عجیب تماشہ ہوا كونى اويده بستى جوشايد جن يا بعوت سي اس في ان شرارتی کڑکوں کی بٹائی شروع کردی تھی توبیہ خاموش دوسرا اصف کے قریب آیا۔ "بابوتی آپ ک ہوکر بیٹے ہیں بچ تو یہ ہے کہ می خود خوف زدہ ہوگئی تھی۔ میں تکا۔" "اب اس کی داڑھی نہیں ۔" تیسرے نے کہا " سب سے پہلی بات تو بیدکدابتم جھے آپ نہیں

Dar Digest 278 January 2015

WWW.PARSOCIETY.COM

تم کہوگی کیوں کہ دوستوں عمل آپ کا تکلف نہیں کیاجا تا۔"آصف نے اسے مصنوعی غصے سے کھورا اوروہ مسکرااتھی۔

آ کے کاسفر خوشگوارگر را دوسر بردان وقت آنے قریب کرا ہی بہنچہ بلیٹ قارم پراس وقت آنے اور جانے دالے مسافروں کا کافی رش تھا۔ اس لئے ان دونوں نے اپنے چلنے کی رفتار ست کرلی تا کہ رش فتم ہوتے ہی بایٹ فارم سے ہا ہر تکلیں لیکن وہ اس بات سے ہوتے ہی بایٹ فارم سے ہا ہر تکلیں لیکن وہ اس بات سے بخر ستھے کہ ایک تنومند فنص انہیں غور سے دکھے رہا تھا اس میں جرت تھی راس کی نظرین خاص محص کی آئی تھوں میں جرت تھی راس کی نظرین خاص طور پر ترسی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پر ترسی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پر ترسی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پر ترسی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پر ترسی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پر ترسی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پر ترسی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب سے گر رکر چن قدم آگر گئی گئیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب سے گر رکر چن قدم آگر گئیں ہے۔

تنومند شخص نے موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈاکل کیا اور دوسری طرف سے کال رسیو ہوت بی بولا۔" مر میں اسٹیشن ہرموجود ہوں میری آئھوں کے سامنے کرن اور آمسف ہیں''

پرویزیم ہوش میں تو ہولگتا ہے آئ تم نے زیادہ پی لی ہے۔"ودسری طرف موجود محض نے اسے ڈاٹنا۔

" در میں سے کہ رہاہوں اگر آپ کو یقین نہیں اور آپ خود آگرد کھ لیں۔ " پردین نائی خض بولا۔" تحیک ہے اس اور کی کواڑ دو۔" دوسری طرف موجود خض نے تھم دیا اس کے انداز میں لا پراوہ کی گویادہ کسی انسان کوئیں کی برے کوڑے کو ویز نے موبائل فون ہیں یا کٹ میں ڈالا ادرائی بیلٹ میں اڑسا موبائل فون ہیں یا کٹ میں ڈالا ادرائی بیلٹ میں اڑسا پیول نکال کرزگس کا نشاتہ لینے لگا۔

ادھراج کی آصف چلتے جلتے جب باختیار مڑا اواس کی نظر پرویز پڑی جو پسل بیلٹ سے نکال کرزگس کا نشانہ لے رہاتھا۔ آصف نے نرمس کواپی بانہوں کے حصار میں لیااور پایٹ فارم کے فرش پر گرمیا۔

فائر کی ہواناک آ واز سے پلیٹ فارم پرافراتفری سپیل گئی لوگ جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھا گئے سکے۔ نرکس پرچلائی جانے دائی کولی ایک مساقر کے سرمس بیوست ہوئی اوروہ لاش میں تبدیل ہوکر کر پڑا۔

ادھرزس آصف کے یتے سے اس کے گدانجسم
کی حرارت آصف کے دل کی دھر کوں کوبے ترخیب
کرری تھی لیکن اس بچوٹیشن میں وہ اپنے جذبات
کوانکرانداز کر کے اس کے ادبرے اٹھا صلی آ در بھکد ازے
فائدہ اٹھا کرا کے طرف بھا گا۔ آصف کسی بھوت کی طرح
اس کے بیجے دوڑر ہاتھا، ہرویز نے مؤکر پے دو فائز
سے مرکز بھا گئے۔ ہوئے فائر کرنے سے اس کا نشانہ خطا
ہوگیا۔ ہرویز بین فارم نمبر 3 پر بہنچا اور وہاں کھڑی ایک
خالی ٹرین میں سوار ہوگیا آصف بھی اس کے بیچے اس
وگی میں جا گھسا جس پر ہرویز چڑھا تھا۔ ایک طرف سے
اس ہوفائر ہوائی اجھی جس پر ہرویز چڑھا تھا۔ ایک طرف سے
اس ہوفائر ہوائی ان خطا ہوگیا۔
اس ہوفائر ہوائی ارجھی آ صف کی قسمت نے اس کا ساتھ
اس ہوفائر ہوائی انہ خطا ہوگیا۔

آمن نے چھانگ لگائی اور پرویز کولئے ہوئے نیچ را وہ پرویز کے ہاتھ میں موجود پسلل برہاتھ ڈال جائنا۔ وونول میں پسلل کے حصول کے لئے تشکش ہاری تعمی بھی پسلل کی نال کا رخ برویز کی طرف ہوجاتا ادر بھی آمن کی طرف اور پھرٹر مگروب گیا گولی چلنے کے ہولناک وہاکے ہے پرویز کے جسم کوجو کا لگا۔ گولی اس ہولناک وہاکے ہے پرویز کے جسم کوجو کا لگا۔ گولی اس

آ مفداہمی اس کا آدیر سے اضائی تھا کہ تین حیار پولیس المکاربوگی میں داخل ہوستے اوراس بررائفلیں ان نیس۔ ''خبردار ملنے کی کوشش مت کرنا ورند گولی ماردول گا۔''ان میں سے ایک فرایا۔

"اس نے ہم پر کوئی چلائی تھی اس کی مولی سے
ایک سمافریکی مارا گیا۔ بی اس کے پیچے بھا گا۔راستے
میں بھی اس نے بھی برگولیاں چلا کیں تمر میں بچ لکلا
ادر یہاں جب ہم وونوں متم گھا تھے تو چینا جھٹی میں کوئی
بھی ادریہ مارا گیا۔ "آصف نے وضاحت کی۔

" کواس بند کروتم کوئی مپر ہیر دہیں جواس نے تم براتن کولیاں چلائیں اور تہیں ایک بھی نہیں گئی۔ "سب انسکٹر ریک کا آفیسر بولا اور مقتول کا معائنہ کرنے لگا۔ مقتول کی جیب سے کارڈ نگلاتے عی دہ چونک پڑا۔ "اوہ یہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے۔"

Dar Digest 279 January 2015

آ صف سیائے می آ عمیامرے والا پولیس للکارتھا۔ صورتحال محمبير مو چکی هی ده جانباتها که پوکیس اسینے بی بھائی کے ل کے جرم می اس کا حشر نشر کردے گ وہ اے کن بوائث پر لئے ہوئے ٹرین سے باہر نکلے۔ كرين بليث فارم بريريتان كفرى تقى، آصف كويوليس کے تھیرے میں ویکھ کراس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔"آپ آئبیں کہال لے جارے میں۔" وہ ان کے قريبة كرهبرائ موئ ليحمى بوال

''اوہ تو تمہارے ساتھ پھوٺن دیوی بھی ہے۔ چلو د يوى جي تم بھي آ سے لگو آج يوليس اشيشن مي تم دونوں کي خوب خاطر تواضع ہوگی۔''سب انسپکٹر نے معنی خیز کہیے يم كبا- ووان دونول كولئ بوئ النيش سے باہر فكے اورانېيں ايك يوليس موبائل ميں دهليل ديا۔

تمن سیابی ان کے قریب بیٹھ کئے جبکہ سب انسبكنر ذرائيور كساتھ كعزائسي سے موبائل نون پر بات كرر بإنفااب سوجنه كادقت نبيس تغابه الروه بوليس أنتيثن تك يني جائے تو معامله مزيد تقمين موجا تا اور پُرزمس بھی ساتھ تھی۔ جو آصف کی وجہ ہے اس گرداب میں پھنسی تھی ات جرت اس بات رحمی که معنول پولیس المکار نے زمس ير كوني كيول جِلالي تحى ..

آصف نے بیٹے بیٹے فیرمحسوں انداز میں لاكث كا بنن وبايا اورويدہ سے ناديدہ ہوكيا اب سيث براس كاسابيد وكمحاني ويرباقعاسا بيون سميت زحم بهي خوف زده بوگئ\_

'' بیہ بہ کہاں غائب ہو گیا؟'' ایک سابی بولا۔ مگرد کھنے علی و کھنے سائے نے چٹم زدن میں اس کے ہاتھ سے رائفل چھین کراس کے سریر ماری وہ چھا ہوا گرا اورآ نثال تغمل بوكيا ووسرا بموت بموت جلا تابوا بوليس موبائل سے اترنے لگا سائے نے رائفل کے دہتے ہے اس کا بھی سر بجادیا وہ بھی ہوش وحواس سے عادی ہو کیا۔ وْرائيور بيه منظرد يكين على بعام العاسب أنسكر معيل تعاجس يربر ينكنك نيوز جل ري تعين \_ جمرت سے بینا قابل یقین مظرد کھر ہاتھا اس کی نظروں

كے سامنے مزم كسى بھوت كى طرح فائب ہوكر سائے ميں تبدیل ہوگیا تھا۔خوف کے باعث موبائل فوین اس کے باتھ ہے گرااوراس کی تاہمیں ڈرے کیکیائے لگیں۔اس کے دیکھتے تی ویکھتے سامیہ بولیس موبائل سے کووا اوراس کی کنینی برابروکن بنج رسید کمیاوه بھی ہوش وحواس ستہ عاری ہوگیا۔وہاں بہت ہے افراد کھڑے بیسنظرد کھے رہے تھے ۔ ان میں بھلدڑ مجے گئی اور لوگ بھوت بھوت کہہ کر ادھر

آصف موبائل في طرف ليكار " تركس جلدي سے يبال ہے نکلو۔''

''حت تم مانب کیے ہو گئے؟'' ''پیە دنت ان باتوں کائبیں وہ نرکس کا ہاتھ تھام

اور مختلف محلیوں ہے ہوتا ہوا ایک دوسری سرمک یرجا پہنچا تجرایک تیکسی کے ذریعے دوسرے علاقے من بہنچ کرایک درمیانے در ہے کے ہول میں کمرہ حاصل

رات كنوز كم يح شي كهانا آفي مك ده خوف زدہ نرئس کوسپرشیرو کے فارمولے اورا بجاد کے بارے مل تغصيل بي بتا چکا تھا۔

"پیر سب تو تھیک ہے لیکن ریلوہے اسٹیشن ر پولیس المکارنے ہم رحولی کیوں جلائی تھی ؟" زمس نے

''میری خود مجھ میں ہیں آ رہا ہے کیا چکر ہے۔ میں اوركران كوئى كرمنل ريكارؤنبيس ركعت جرائم بيشهافرادكي توسمجھآتی ہے کہ وہ اس فارمولے کی وجہ ہے ہمارے حمن مِن '' دو الجمع بوئے کہے میں بولا پھرقدرے توقف

می DSP چوہدری متاز کوکال کرے اصل بات ما تا ہوں ووضرور ہاری مددکریں مے مزمس فی وی تيسرا ذرك مارك لهراكر الورخود يخو و بهوش موكيا . كالحرف برهى ادر ٦٧ آن كيا - يدكوني يرائع يك في نوز اجاك أصف جوك يزاندزكاسرك فيخن جلاتي

Dar Digest 280 January 2015

آ داز سائی دے ری تھی۔ خبر سے متعلق سلائیڈ تک نیوز بيك بھى چل رى تھى۔"ريلوے ائيش بريوليس المكارال ۔اے ایس آئی برویز کے قاتل کی دیڈیو کلی آشکارہ ہوگئ۔اس ویڈ بوکلی میں آپ قاتل کا چرد صاف د کھ سکتے میں بوانی ساتھی خاتون کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کے باہر بولیس موبائل میں بیضا ہے۔" TV چینل نے آصف اور نرطس كالجهره بالكل واحتنح كرركها تعارع يد تغصيلات بتائي جائے کئيں۔

وليس موباكل من جيفا يوليس المكار كا عاش اجا مک سائے میں تبدیل ہوئیا۔ "اصف آ تکھیں بچاڑے اور منہ کھولے خبریں دیکے رہاتھا کو یادہ آئم کھول ہے مبیں منہ ہے TV و کمچے رہا ہو۔ ''نزعم جندی ہے مہاں ين فكواب بمار ك لئ ال شهر عن مشكلات بره وكن مين ، TV على مارى ويديوكلي آف سيم ببت سي اوكول كَى تَظْرُون مِينَ أَسْ يَكُمْ مِينَ أَبِ مِمْ مِنْ بِيهُ وَلَى جِيورُ مَا مُوكّالًا"

صور تحال ان کے لئے مخدوش ترین ہو چکی کھی وہ عجلت میں اس ہول سے نکلے خبریت گزری کے کسی نے أنبيس ببجانا تبين رزكس كاستلدتوا ساني سيطل بوكيا انبیں صرف ایک دکان سے برقع خریدنا پڑاسب سے برا مسئلية صف كالقاده بے جارابر قع تونبیں بمن سکتا تھااس مستلے کاحل اس نے اس طرح نکالا کہ ایک اجرک اورسندهی ٹول خرید لی ٹوئی چکن کراس نے اجرک چرے كروليب اباديه بمركامهينة قاان دنول شهرسردي کی لپیٹ میں تھا۔ سرد ہواؤں سے بینے کے لئے بہت ے لوگ چیرے کے گروحاور یارومال کپیٹ لیتے تھے وہ اليك ى اين تى ركشه يربينه كرسلطان آباد كى من سرك ير الراعة صف ابھی اپنے گھرے میں پیس قدم دورتھا کہ منتك كردك كيا-اس ك محرب وكحه فاصلے يرتمن حار پولیس المکار کھڑے ہے۔ ساف نظر آرہا تھا وہ اس کے محمر کی محرانی کردے تھے کویا ہورے شہر کی بولیس اس کی مو مجے تھے کرن کے باب کے قاملوں کے ملاوہ شہر بمری ۔ داس کی تلاش میں بیں جبکہ میں یہ فارمولا اورا یجاد حکومت پولیس انبیں یا گلوں کی طرح و موغر رہی تھی وہ زمس کے حوالے کرنا جا ہتا ہوں۔''

كوساته لا كرحقيق معنول من بجيمتار باقعيا- وه بع جاري آ صف کا وجهت معیبت جن پیش چکی تھی۔

"زرمس بہتر ہی ہے کہتم واپس فیض آ بادلوث جاؤرور برميري بجه يالسي روى معيبت من پيمس حاول كى ـ "اكك يارك كالك كوش من بينه كرة صف في كها البيس يبأن ينبيح يجهاي دريموني تقي

" میں نے ایک نیک مقصد کے لئے تہارا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے اور تم نے رید کیے سوی کیا کہ میں اس مشکل کی گھڑی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گی۔"زمس تے جواب دیا۔

"اب ہم کسی ہوٹل میں بھی کر بنیس لے سکتے رات بھی ہوچکی ہے کسی نہ کی شمکانے کا بندویست کرتا ہوگا ایما کرتا ہوں پہلے ڈی ایس پی چرمدری متاز ہے رابطہ ا كرتابول ـ" أصف في DSP كالمبرد ألل كيابيه موباک فون اس نے قیض آباد سے روانہ ہوتے ہوئے

"أ صف كبال موجعى بيكيا تبلكه كاركها ب-شہر بھر کی ٹولیس تمہاری علاش میں ہے۔ "چوہدری متاز نے کال رسو کرتے عی کہا۔

''سرمیں نے کوئی جرم نہیں کیا ۔ وہ پولیس المكارسادولياس من تقاراور بعرر بلوے استيشن براس نے خودى مم پرفائر تك كى هى اور ماتھا يائى ميں اينے ہى پسل سے چلنے والی کو ل سے مارا حمیار آب میرایقین کریں ، میں بے گناہ ہوں می خود بی کرن کے ساتھ قامکوں سے بچتا مجرر ما ہوں اور اب تو پولیس بھی میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔" "اوربيتم بين بين بين بياس موبائل ے عائب بوكرسائ من كيس تبديل موسحة؟" چومدى متازن تبحس آميز لبج من يوجها .

"سریه برونیسرداوُدگی ایجادسپرشیْدُ دایک عجیب ساخت کالاکٹ میرے باس ہے بھی تو وہ ایجاد ہے جس الآس من فعال موچی تھی کویا اب ان کے دور بنے کی جے سے یروفیسر داؤد کامل مواء تامعلوم جرائم پیشدافرا

Dar Digest 281 January 2015

ال عراؤ ترمي جارول طرف ملكم بوار براسر بث لائك روثن تعيل بمجمد فاصلے برانتیج برایک مخص كمر إمائيك عن تقرير كرد باتعاران مجمع عن عورتمن يج بوڑھے جوان مجی تنے جو وقا نو قاجے جے کے نعرے لكارب تق - آ صف بهى نعر الكاتا بوازمس كام تحدقام كراس جلي من جا كلسار

بولیس المکار بھی دہاں چہنے کیے تھے۔اوراب وور ی سے اس جلے کود کھے رہے تھے۔ سینکر وں لوگوں کے مجمع میں جاتا ان کے بس میں تیں تھا۔ان کومطلوب مرم اپنی سائقی خانون سمیت اس مجمع می تھس چکاتھا۔ اوروہ بے بی ہے دیکھنے کے علاوہ پچھنیں کرسکتے تھے۔وہ جانتے تے کما اور ایشن سے علق رکھنے والے اس لیڈر کے جیالے پولیس المکارول کواندرنیس تھنے ہیں گے۔

بولیس المکاراب آہتہ آہتہ اس جلیے کے جاروں طرف تھیل رہے تھے تا کہ آصف اورزمس کہیں يدنكل كربها ك نه جائيس-آصف يبلينواس صورتحال پر تمبرایا کہ جلے کے اختام پر پولیس انہیں وهرلے گی پھرایک خیال کے تحت اس کی آسمھیں جیکئے لگیں اوراس نے لاکٹ کی بہت ہر موجود بنن دبادیا وہ سائے م تبديل بوت ي زورے جلايا۔"ميد بوليس والےاك جنسہ گاہ کو تھیرے میں لے کر ہمارے لیڈر کو گرفتار کرنا عاجے ہیں۔"اس کی بلندآ واز نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ جلے گاہ میں موجود لوگوں نے خطرناک تیوروں

ہے ان بولیس المکاروں کودیکھا ادران برٹوٹ بڑے۔ آصف اس موقع برلاكث كالبن وباكر دوباره حاضر موجيكا تفازمن كالاتحاتها م كرجلساكاه المنظل كيار

المجدمطلوبه جكه براني كازي عن جيفا اوكله رباتها آ صف نرمس کوچیلی نشست پر جیفا کرخود فرنٹ سیٹ یر جامیشا۔ "بری در لکادی۔"امجدنے اے محورا۔ "بس يارايك شريجدي الوكن محى "أ صف في كها

"ویسے تم نے بولیس المکاروں کے ساتھ اچھا

"اس وقت تم اور کرن کهال جو؟<sup>"</sup> "مرہم فلال پارک میں ہیں۔" " فیک ہے می اعلیٰ حکام سے بات کر ایموں۔" چوبدری متازنے کہااور رابط منقطع کرویا۔

م کھددر بعدال نے ایک دوسرے کلال فیلو دوست المجد كالمبرؤ أل كيا-"المجد من ال ونت فلال بارك مں ہوں اور مجھدے کے لئے کوئی محفوظ عبد جائے۔ "امجد نے دومری طرف سے کال دیسو ہوتے عی کہا۔

''یار بیم کیا کرتے پھررہے ہو ہرجینل پرتمہاری ای خبر ہے اور بورے شہر کی بولیس تمہاری تااش میں ہے۔' انجدني فرياني انداز من كهار

" اربیم می تهبیں ملنے رتغصیل ہے بناؤں گانی الحال اتناهم حملو كدرير يرحظا ف سازش ہے۔'' "احیصاتواپیا کرونم فلال چورنگی پرآ جاؤ می شهبین

و ہیں مکوں گا۔ 'انجد بولا اور آصف نے رابطہ منقطع کیا اورزكس كرساته بإرك ب بابرنكلار

اجا مك اس كى نكاه مخالف سمت سية أنى بوليس موہائل پریزی جوہوٹر بجاتی ہوئی آرہی تھی۔ پوکیس موبائل میں نصف درجن سے زائد ہولیس المکار سے۔ شايد أنيل و مكيه ليا كياتها اورآ صف كو بيجيان ليا عياتها كيونكه ذرائور كساته بيض يوليس السيكرف أنكل ي اس کی طرف اشاره کیاتھا۔ دو نرکس کا ہاتھ تھام کرنٹ یاتھ پر بھا گئے لگا۔ سڑک پرٹر یفک زیادہ تھا۔ پولیس موباک کی رفتار کم تھی تھر پولیس سوبائل رکی اور پولیس المكاريني الركران كے يحصدور في اكرا صف اكيلا موما تولاكث كابن وباكر سائة من تبديل موجاما ليكن بهرمسئله زمس كالقارفث ياتحدير جلنے والے لوگ جيرت والتعجاب سے ایک نو جوان کوبرقع بوش خاتون کا ہاتھ تھاہے بھاگنا دیکھ رہے تھے جن کے چھیے پولیس المكارر أتفلس المائ ووزرب تن وه خوانجول كوالتة لوكول كود علية موسة ايك كل عن جام محصه بيطويل كل تقى اور منقرالفاظ عن ابني روداد سناد الي اس في بهت ك باتن جس كا اختام أيك وسن ومريض كراؤ تلم من مواجهان مجيالي تعين بيسيا كدلاكث كارازرس كي اصليت. سينكرون لوك جمع تھے۔

Dar Digest 282 January 2015

شبیں کیا۔ ہے چ ھے تو پولیس خاطرخواہ دھلائی کرے کی۔ 'امجد بنس بڑا۔ وہ انہیں ایک عبکہ لے کیا وہاں اس کا سازوسامان سے بدراستد بنگدخالی پر اتھا۔ امجد کا تعلق اميروكبيركمرانے تقاروالدامپورٹ ايكسپورٹ كاكام کرتے تھے۔ بڑا بھائی اصغرا یک بھی ٹی دی چینل میں اینکر يرسن اورر يورثرتها بديكام وهشوقيه كرتاقها بجهوديركب شب لگانے کے بعد مجد چلا حمیا۔ فریج کھانے یہے کی اشیاء ے بھرایز اتھا۔ زمس نے جائے بنائی جائے ہینے کے بعد میکی در کے شب لگانے کے بعد وہ سومنے ۔ مع ایمی آصف جا كابى خما كداس كرموبائل فون كى تل بجي اس نے اسکرین برنمبرد یکھا ۔ DSP کالنگ لکھا ہوانظرآ رہاتھا۔

'بيلوسرالسلام عليم.''

''تم لوگ کہاں غائب ہو مجئے تھے، میں رات بجر مہیں بارک میں وصوعرتا رہا اور پھرکال کی تو تہارا نمبرآف تھا۔" ووسری طرف سے چود مدری متاز حقی آ ميز لهج من خاطب تقر

اسرہم جیسے ہی بارک ہے نکلے وہاں پولیس آن يجى برى مشكل سے پیچا جيٹرا كر محفوظ مقام تك سنج

" بے قوال ال سے تھنے کی کیا ضرورت تقی ویں میراا تظار کرتے۔میرے خیال میں وہ کوئی مشتی پولیس موبائل ہوگی جوتم پر نظر پڑتے ہی تمہارے بیچے پڑمے۔ میں نے ڈی آئی تی صاحب ے بات کرلی ہے تم کسی بھی وقت مجھ سے ملو۔"

"او كرم من شام كودوباره كال كرك آب ي ملاقات کی جگه طے کرلوں گا۔اللہ حافظ!" أصف نے رابط منقطع كرديار

علاقے میں جانا تھ جہاں پروفیسر داؤد کا گھرتھا، وی گھر ہے۔ کہا گیا۔ جہاں کرن اسے بہنی بار لے کرگئی تھی اس کا خیال تھا کہ شاید کرن وہیں ہوگر اسے ناکامی ہوئی کرن کے گھر پر تالا تھا۔ وہ داہی گھر آ گیا جن کیٹ کھلا دکھے کراس کا ہاتھا ہیں تید کیا گیا تھا وہ عمارت تو تہیں یا دہوگی ہے وہی عمارت

المنكار وه تيزى سے اندردافل بوا كمريس برج ادهرادهر بلحری پڑی تھی ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے کسی نے تھر کی الماثی لی ہواور پھرنرس بھی نظر نہیں آ رہی تھی ،اس نے نرمس کا موبائل نبسرد اکل کیا محراسے ماہوی ہوئی۔ زمس کا نمبرآف تھا۔'' کہیں اے بھی تواغوانہیں کرلیا گیا۔' پیمویتے ہی اس كا وأن و وسن لكا المستجه نيس آر ما تقا كه زمس كمال مي اسے بولیس نے گرفتار کرلیا تھایا پھر پروفیسرواؤد کے قاتل یبال تک پینچ مجے۔

د کہیں امجدنے اسکی مخبری تونہیں گی۔' کیکن اس کا دل بیشلیم کرنے ہے انکارکرتا تھا امجد اس کا گہرا دوست تقا\_

م کھے درسو ہنے کے بعداس نے اعد کا تمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے کال ریسور ہوتے عی بولا۔ "بار من گھرے کی کام کے سلسلے میں تکلا تھا۔ واپس آیاتونز مستحریز بین ہے اور کھر کا سامان ادھرادھر بلھرایڑا باليالك رباب كه جيئى في كمركى تلاشى لى بو-"

دوس کاطرف سے امجدنے گھبرائے ہوئے کہے میں کہا۔'' تم فوری طور پروہ جگہ جھوڑ دو ہوسکتا ہے کہ دشمن تمباری تاک میں ہواور ہاں پہال میرے گھر پرآ جاؤ میں اكيلا بول كمروالا ايك يارتي ين كي من كي بوت ين.

آصف اہمی کھرے نظنے عی دالاتھا کہ اس کے موہ کل فوان کی بیل بی اس نے اسکرین بردیکھا کوئی نیا نمبرتفا۔"ببلو آصف اگراڑی کی زندگی جاہتے ہوتودہ فارسولا اورلاکٹ میرے حوالے کردو۔" دوسری طرف ہے تھمبیراورسرسراتی ہوئی آ دازسنائی دی۔

"مم كون بول رب بو؟" أصف في جعار "تمہارے کئے بیہ جاننا ضروری نہیں البتہ اتنا جان لوکداس اڑی کی زندگی کی صافت ای میں ہے کہتم وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلا اس کا ارادہ اس ہوش میری ہدایات پرحرف بہ حرف ممل کرد۔'' دوسری طرف

Dar Digest 283 January 2015

ہے جوبھی پروفیسر داؤد کی ملکیت تھی جتنی جلدی ہو سکے تم وہ فارمولا اورلاكث لے كروين آجاد اور بال يدياور ب اگرتم دونوں چزیں نے کرنیس منبح تو تمہیں اس اڑک کی ال ملے گی۔ 'اجبی محص نے کہااور رابط منقطع ہوگیا۔

آ صف نے موبائل فوان جیب میں رکھااور لا کٹ کا بٹن دیا کرسائے میں تبدیل ہو گیا، پولیس اس کے پیچھے تھی وہ زمس کی بازیابی ہے پہلے پولیس کے ہاتھ تہیں آتا جا بتاتھا۔ ایک سافریس میں سوار ہوکروہ انجد کے کھر کے وروازے بریبنجا اور دوبارہ لاکٹ کا بٹن دبا کرانی اصل حالت میں لوٹ آیا اورڈ وربیل بجادی، ورواز و انجد نے كحولا وه ات لئے ہوئے أيك كمرت ميں پنجا جبال صوفے براحد کا بھائی اصغر بیشاتھا۔" تم بھائی کے ساتھ من شپ لگاؤ من جائے بناتا ہول۔" امجد نے کہا اوراس کمنع کرنے کے باوجود کرے سے بابرنکل گیا۔ "أصف محصامجد فتهارت بارت على كاني کچھ بتایا ہے۔ابتم بھی تفصیل سے جھے بتاؤ، ہوسکتا ہے کہ میں تمہارے کام آسکول میرا ایک دوست وقاص حساس ادارے کا اعلیٰ افسرہے ویسے ایک بات بتاؤں اس حساس معاملے من بجے چھپاناتہادے کے بہت نقصان وہ ٹابت ہوسکتا ہے شہر تجرکے قانون تافغہ کرنے والے ادارے تہارے بیچے ہیں تم کب تک چھوے۔ اصغرنے سنجیدہ کہتے میں کہا۔

میجے دیرسو ہنے کے بعد آصف نے اے تفصیل ے واقعات سے آگاہ کیا اس نے بیاسی بتادیا کہ واكترزمس كرن كى بم شكل ب

"اس كا مطلب بيمين وبالضرور جانا بوكار ہم دولوں علیحدہ علیحدہ روانہ ہول کے تاکہ بووقت ضرورت تبارى مددكرسكول "امجد جائ بناكرلاچكاتها، ان کے درمیان سطے پایا کدامغراور آصف دونوں آھے بیجیے کالاباغ جائیں سے تاکہ بوقت ضرورت ایک

یا س موجود متصال نے گھنٹہ بھر کی محنت سے آصف کا حلیہ میمرتبدیل کروالااب اے شاخت کرنا آسان نبیس تعار دوسرے روز وہ صبح مبع اصغر کے ساتھ حساس ادارے کے افسراعلی سے طاراس نے تفصیل سے آصف ے سب بچھ ہوچھا اور آصف نے افسراعلیٰ کو بچ ج بتایا ان کے ورمیان کافی ویرتک گفتگو ہوتی رہی چروہ وہاں ۔ ہے روانہ ہو تھئے وآ صف فلائٹ ہے اسلام آ باو پہنچا اور كالاباغ كے لئے ايك يكسى كرائے يربك كروائى مؤك ير اس وقت احجا خاصا بجوم قعار

ا ما تک خالف ست ہے ایک نئے مازل کی پراڈو تیز رفتاری ہے آئی ملیسی ذرائیور نے برواتت ہر یک لكا كراستينر تنك وبالنمي ست تممايا ادهر براؤ وكا ذرائبور بهي یر یک لگاچکاتھا۔ اس کے باوجود بھی رکتے رکتے دونوں گاڑیاں ملکے ہے تکرا تنئیں۔ قلطی سراسر پراڈ و کے ڈرائیو رَنَ تَهُمَى \_ بِرِادُو بِرُسَى سِاسَى بِارْتِي كَا جَعِنْدُا لِبِرارَ بِالْقا.. را عل بردار محض اورؤرائيور براؤو سے الر كر تيكسى كے قریب آئے اور میکسی ڈرائیور کوگریبان سے پکڑ کر گھسیٹ ليار"اند هے مہيں نظر نيس آتا بہت جلدي ہے مہيں اور اس جلدی میں تم نے میر صفح نبیس و یکھا کہ ایم کی سے سردار جہا مگیرفان کی کاڑی سامنے ہے آری ہے۔ " رانفل بروار کے الفاظ من کرآ صف چونک بروا، نرمس نے ایل رودادسنائی تھی اس کے مطابق اے جان سے مارنے کا علم مردار جهانگيرخان نے دياتھا۔

آصف تیزی سے باہرنکا، اے مسر علطی تہارے ورائیور کی ہے جورانگ سائیڈ سے تیز رفاری ساحا تك ساسنة إتفار

"اجھاتوتم مجھے بتاؤ کے کیلطی سی ہے۔" رائفل بردارتند للجيعي بولار

ان کی بحث کے دوران مردار جہانگیر خان ادر تنومندنو جوان بھی از کران کے قریب آ چکے تھے۔ چھلی ووكاڑيوں سے بھي سلح افراد نے انہيں تھيرليا۔ بيرجار پانج دوسرے کی مدد کر سکیل۔ دوسرے کی مدد کر سکیل۔ اصغر کا تعلق میڈیا سے تھا اسے بعض اوقات اکثراپنا افراد تھے جویقیۃ جہاتگیر خان کے کارند ہے تھے۔ 'کہا تا معنر کا تعلق میڈیا سے تھا اسے بعض اوقات اکثراپنا افراد تھے جویقیۃ جہاتگیر خان کے کارند ہے تھے۔ 'کہا طیہ تبدیل کرتا پڑتا تھامیک ای کے جملے لواز مات اس کے است ہے جوان زیادہ اچھلٹا اجھانہیں۔ 'جہانگیر خان نے

Dar Digest 284 January 2015

بعارى بعركم كبي من اس سي خاطب تعادات لع ومند نو جوان نے آصف کے گھریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ آصف كا باتھ بے افتيار حركت يل آيا اور تومندنو جوان ك چېرے يرزوردار هونسه لگاروه پيچيے کی طرف لز کھڑايا اور را تقل بردارے من کی نال کارخ آ صف کی طرف کرے

أ صف كي موت يقيني تلي لاكت كابين د بإنے كا اسے موقع ہی نبیں ملا اور فضا کو لیوں کی تزیز اہٹ ہے کو بچ آھی۔

☆.....☆.....☆ آصف کے گھرہے تکلتے ہی زگس اینے موبائل فون ر Game تھیل رہی تھی کہ اچا تک سے ایسا لگا جیسے احافے میں کوئی کوداہووہ ہز بروا کرائھی ای وقت دونقاب ہوش مرے میں داخل ہوئے اس نے جینے کے لئے مند کھولا بی تھا کہ ایک نقاب پوٹ کا ہاتھ تخی ہے اس کے مند پر جم گیا الك نا كوار بواس كے و ماغ ميں حاوي بوڭني اور وہ ب بوش ہوكر اس كے بازودال من جول مى تركس كوبوش آیاتو خودکوایک کمرے کے فرش پریٹے پایاء کمرے میں کسی بحى فتم كاسازوسا ان نبيس تفاروه أتفي بي تحي كدايك اوهيزعمر تخص مرے میں داخل ہوا۔ ' تو شہیں ہوٹی آئل گیا،اب

"ميس كران مول؟" "ريم كون بهو؟"ال نے خوف دور کہے ميں يو جھا۔ "اگرتم كرن موتى تو مجھے پہيان ليتي بم كرن نہيں اس کی کوئی ہم شکل ہو۔ 'اس نے استہزائید کیج میں کہا۔ "ميل كرن بى مول\_"وهايى بات يرقائم رى \_ ''سوچ کو اگر سی مہیں بولوگی تو جان کے ساتھ ساتھا بی عزت نے بھی محروم ہوجاؤگی۔

بناؤتم کون ہو؟''ادھیز عرصفس نے پوچھا۔

اگروه جان سے باردینے کی دھم کی دیتا تو شایدوه میں سایہ بخولی نظرا نے لگا۔ ہاتھ نہیں آتاتم ماری قیدیں رہوگی اور ہال کی تتم کی فوف ناک کھائیاں تھیں۔"آ صف وہل کمڑے رہو

حالاک یا ہوشیاری و کھانے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی یباں ہے بھا گنے کی کوشش کرنا یہاں جگہ جگہ میرے سکے كارند بيموجود جن "

وہ اے تنبیہ کرنا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ \$ .....\$

رائفن بردار نے جیسے بی ٹریگر و بایا سروار جہانگیر خان نے برقی سرعت ہے اس کی رائفل کارخ اور کردیا اور فصّا تروّ تراہث کی آوازوں ہے کو بچ اٹھی ، اور ای لمحد تجرک تاخیر ہوجاتی تو آصف اپنی زندگی ہے محروم بوجا ١-ادهروه تنومند نوجوان بهي يعل نكال چكاتها-" نبیں شیر خان رک جاؤ'' 'جہانگیرخان ا**س کی راہ میں** مزاهم وأليا\_

'بابا جان من اے زندہ نہیں جھوڑوں گا۔ "شیرخان بچر چکاتھا گویادہ جبانگیرخان کا بیٹا تھا اس سے پہلے کد صور تحال مزید تعبیم ہوتی ہولیس مو ہاکل ہوار بحاتی ہوئی دہاں بینی گئ ادروہ اسے دھمکیاں ویتے ہوئے رخصت ہوگئے۔

چند منول بعد يكسى كالاباغ كى حدود من داخل ہو چکی تھی ٹیکسی ڈرائیور کوکرایہ دے کر رفصت کرنے کے احدة صف في الأكث كى يشت يرموجود بنن وبايا اورسائ من تبدیل ہوگیا، وقت سے دی منٹ پہلے عل وہ بروفیسرداؤدے کھرے کھوفاصلے پر کھڑا تھا۔ مارت کے اندراور بأبر برطرف انرجي سيورروش يتض اورسرج لأنش روش تھیں۔ غرض کہ وہاں اتن روشن تھی کہ ون سا لکا ہواتھا، اس غیر معمولی روشنی میں معمولی سے معمولی چز با آسانی نظرة سنی حقی - آصف اس شاطر بحرم کی موشیاری ے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ جیے عی آ کے برعمتان کا ساپنظر آ جا تا اور سي موا، و وجيس عي چند قدم آ سے براحا تيز روشي

نہ ڈرتی کیکن عزت بچانے کے لئے وہ بولتی چلی کئی۔ "تم جند قدم کے فاصلے پر ایک ادھر عرفخص جار نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اس لئے تمہیں کچھنیں رائفل بردار افراد کے ساتھ چوکنا کھڑا تعاوہ جس جگہ کہا جائے گالیکن جب تک فارمولا اور لاکٹ ہارے کے کرے تے اس کے دونوں اطراف سینکڑوں نٹ کہری

Dar Digest 285 January 2015

آ کے بڑھنے اور ملتے جلنے کی کوشش مت کرنا ورند نرکس کے جسم کے پرتے اڑجا تیں سے وہ ای عمارت کے ایک مرے میں میں قید ہے اور تمارت میں طاقتور ریموٹ منشرول بم نصب ہے۔ جیسے عیاتم نے میری مرضی کے خلاف حرکت کی، میں ریموٹ کا بٹن دیادوں مجا'' وواپٹا ريموث والاماتحة مح برهات بويال

"تم كياجات بو؟" أصف في يوجهار "سب ہے پہلے تو تم جسمانی طور پر میرے سامنے حاضر ہوجاؤ''ادھیزعمرحص نے علم دیا۔

ادرآ صف نے لاکٹ کی پشت پر موجود بنن د بادیا انگلے ہی کمے وہ سائے سے اپنے اسل روپ میں عاضرہو چکا تھا۔

''بہت خوب واقعیٰ پر وفیسر داؤر نے کمال کی چیز ایجاد کی ہے۔ اب بیالا کٹ جھے دے دو اور فارمواز بھی میرے حوالے کردو۔"ادھیز عرصی تیزی سے بوالا۔

''تم کون ہو؟ اور کرن کہان ہے !'' آ صف

منان باتوں کو چھوڑو اور لا کٹ میرے حوالے كردد ورند مي ريون كالمن وبادد كاي اوجير مرتخفي سانب کی طرح بھنکارا اور آ سف نے این ملک سے لاكث نكال ليا ـ وه جانباتها كه كني بعي متم كي مزاحت بريار ہے۔ اگروہ او میز عمر مخص کی بات نہیں مانیا تووہ سفاک مخض ريموث كابثن وياويتااه رزمس جيسي مختص الزكى زندگي عروم اوجالي-

اس نے لاکٹ گلے سے اٹار کراد چیز مرحض کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ایک نسوانی آ داز اس کی ساعت ے کلیرائی۔ "مفہرومیں بتاتی ہول سیکون ہے؟" بیزمس کی آ دار تھی سب نے مزکر دیکھاان سے بچھ فاصلے پر ترمس كمرى تحى سباى كاطرف متوجيته

ادمیڑ عریحض اوراس کے کارندے حیران نتھے کہ المارت کے مکرے میں قید نرکس کیسے آزاد ہوگئ "ہاں میں ڈی ایس فی چو ہدی متازاس کا پارٹنر اور پھرآ زاد ہوکر اس طرح ممارت سے ہاہرآئی کہ انہیں ہوں ریلوے اشیشن پرنرکس پڑگو لی چلانے والا بھی میرای كانون كان څېرېمې ندېموني ـ

آصف نے ان کی توجیز مس کی طرف ہوتی د کھے کر چهلا تک لگائی اور چیتم زدن میں ادھیر عرصحص کود ہوج لیا۔ اس کا بازوسانپ کی ظرح اد میرعم محقص کی محرون ہے لیٹا مواقعا ادروه ای بین کی بیلن می از ساموا بسفل تکال کر الإعيز عمرحفس كالنبغي ستالكا جكاتفا سيدبعل استحفاظت كى غرض سے روانہ ہوتے دہت اصغرنے دیا تھا۔

"اس كمينے كى زندگى جائيتے ہوتو اپنے اپنے ہتھيار بھينك دور" آصف جلايا تو ادھير عمر محض كے عارول سائقی سورچ می پر سطنے ۔" جلدی کروورنه کولی چلادول گا، انہیں کبو ہتھیار مجینک دیرا۔" اس نے ادحيز بمرحض كأكردن بردباؤ بوصاتے ہوئے كہا يہ '' ہتھیار بھینک دور''ادعیر عرصحص جینجی جی آوا

ز همل پولا به ان چارول نے راغلیں بھینک دیں آصف نے ان ئے جھیار چینگتے ہی ہدور ہان کا نشانہ کے کراڑ مگر د بایا کولیاں ان کی ٹانگول میں نگی تھیں وہ جینے ہوئے گریژے، آصف نے اوجیز عمر محض کوایک طرف دھکیلا۔ "اب بواوتم کون ہو ورندتم بھی ایسے ساتھیوں کی طرح ا پانج بوجادُ کے میرا نشانہ و تم و کیری چکے ' وہ بولیا ہوا رائغلوں کے قریب میااورداغلیں افعا کر کھائی میں بھینک دین این دوران و هادهیز عمر مخص کی طرف ست عمّاط تعاب

اوحيز عرفخص كالجبره تاريك بزجكا تفار اعاكك ایک طرف ہے کی نے فائر کیااور پھل آصف کے ہاتھ ے نکل عمیا۔ کولی اس کے ہاتھ برگی تھی اس نے مِرْكُرد بكما تواسه الى أتكمول بريقين نبيس آيا-اس\_ف مجمى سوجا بھى نەتھا كەاپيا بھى بوسكتاب ان سے پچھ فاصلے پرذی ایس بی متاز کھڑاتھا۔

جس کے ہاتھ میں سوجود پیعل کی نال کارخ اس ک المرف تعا۔ 'سرآپ ان کے ساتھی ہیں۔' آصف کے سلیج میں اب تک بر تینی تھی۔

ساتھی تھا۔ مرود تبارے ہاتھوں مارا کیا ہی نے موشیاری

Dar Digest 286 January 2015

WWW.PARSOCIETY.COM

ے تم پر پولیس کیس بناویا تا کرتم مدد کے لئے پولیس کے
پاس شرجاسکواورامجد کے بنگلے پر بی نے بی تمباری کال
فریس کر کے نرمس کوافوا کروایا اورا سے بیبال نعقل کرویا
ادر پھر تمہیں فون کیا تا کہتم اسے بچانے آ دُاور میں تم سے
میر شیڈوکی ایجاداور فارمولا عاصل کرسکوں۔''

اس کا اوجر عمر دواد دکا سکا ہوائی اوجر عمر محفق بولا۔ اس کا جواب میں دیا ہوں، میں پروفیسر داؤد کا سکا ہمائی سجاول ہوں، مجھے پڑھائی ہے کوئی فاص دلجیسی نہی نوجوائی ہے جرائم کی راہ پرچل نکلا۔ والدصا حب سخت کیر طبیعت کے مالک شے انہوں نے مجھے کھر ہے ہے دخل کردیا۔ میں جرائم کی ونیا میں بردھتا چلا گیا۔ ہار گٹ کانگ ہے لے کر فشیات کی اسمکانگ تک میں نے ہرجرم کیا۔ پر جھے بنتہ فشیات کی اسمکانگ تک میں نے ہرجرم کیا۔ پر جھے بنتہ جلا کہ پروفیسر داؤ دمائنسی میدان میں بہت بوئ کا میائی ماصل کر چکا ہے۔

ایک اخباری ر پورٹر کوائٹر دیود ہے دقت داؤ دیے سرسری انداز میں سپرشیرونا کی ایجاد کا ذکر کیااان بی دنوں ایک بڑوی دخمن ملک کے ایجنٹ شیمر نے مجھے اس فارسو لے اورایجاد کے عوض کروڑول ڈائری پیش کش کی ۔ فارسو لے اینائی ایک کارندوجو کیدار کے بھیس میں پروفیسر داؤد کے گھر میں جی ویا۔ فارسولے کے بارے میں کمن من کا من ملے بی اسے فون بھی کیا کر پروفیسر داؤر نبیس مانا پر میں اور فرون ڈائر میں ہورایک روز میں خوداس سے ماا اورا سے ان کروڑول ڈائر کی کا میں سے مورت سوارتھا۔ میں نے اسے دھمکانے کے لئے پسلل میں سے مورت سوارتھا۔ میں نے اسے دھمکانے کے لئے پسلل کی مراس پر حب الولمنی کا مورت سوارتھا۔ میں نے اسے دھمکانے کے لئے پسلل کی مراس کی دران کوئی جی ، اور پروفیسر داؤد کے مرتے ہی خاتی ایک دوران کوئی جی ، اور پروفیسر داؤد کے مرتے ہی خاتی کے باوجود فارسولا اورایجاونہ مائو میں نے چوکیدار کوئی می کردیا۔

میں کوئی خطرہ مول آیہ تائیں جاہتا تھا، وہ ویسے بھی عام ساکار غدہ تھا اس کی اتنی اہمیت نہ تھی۔'' ڈی ایس پی متاز چوہدری میراپرانا دوست تھا، شی اس سے ملا اور ہم دونوں نے پلانگ ہنائی کہ کرن کواغوا کیا جائے ہوسکتا ہے

اسے اس فارمولے کے بارے مسطم ہو پھرتم وی ایس بی سے سفے اور کرن کے ساتھ پر وفیسر کے کھر پنجی تم نے فارمولا سلتے ہی ڈی ایس بی کوفون کیا ہوں میں اور DSP کلت میں کالابار فی کی اس عمارت میں آ بینچے۔' سجاول روائی سے بولٹا چلا جار ہاتھا کہ ڈی ایس فیل نے ماندلت کی۔'' وقت ضائع مت کرویباں کولیاں کی بی اس سے فارمولا لے کریباں سے نکلو۔ مشیمے میں اس سے فارمولا لے کریباں سے نکلو۔ مشیمے می مارالانظار کرر ہا ہوگا۔''

زگس چند قدم آجے بردھی۔ "تم کیا سمجھتے ہو میں شہبیں آئی آسانی سے بیہاں سے جانے دوں گی۔" "تم جمعی روکوگی۔"فی ایس فی ہشا۔ "بان میں روکون گی اب اس سے آگے کی داستان مجھ کھمل کرنے دوتا کہ آصف حقیقت جان سکے۔

اس روز جب میں اور آصف لاکٹ کے کر جان بھوانے کے سنے ہوائے ہوائے ۔ ہم دونوں اپنے سنے کار تدول کے ساتھ ہمارے تعاقب میں سنے کولی گلنے ہے ہماری کاری کا ہم کر ہمت ہوااور ہرازو ہے قابوہ وکر درخت ہے جائرائی میں اور آصف دونوں ہے ہوش ہو بھی سنے تم ہمی تاری کر ہے ہوں ہو بھی ایک کر ہے میں لے ہمیں افغا کرائی میں ہوش میں آئی تم دونوں میں جی ایک کر ہے میں لے میں تید کر نے جال میں ہوش میں آئی تم دونوں نے تشد دکر کے جو جال میں ہوش میں آئی تم دونوں نے تشد دکر کے ہوں کہ میں میانی پایا کیوں کہ میں میانی ہوں کہ میں میانی کوں کہ میں میانی کوں کہ میں میانی کھی ایر اور ایجاد مامل کرنے کے باوجود تم میانی کھی ارزالو سے اور آسف بھی نہیں ہیں ہوگا۔

اس دوران اس کینے DSP جوہوری متاز کی نیت مجھ پرخراب ہوئی اس نے شراب کی رمجی تھی اور نشے میں تھا۔

اورتم سجاول میرے بے غیرت چچامیری ہے بی کا تماشہ دیکھنے رہے اسی دوران میں نے میز پر بڑی حمری اشالی اورد همکی دی''اگر DSP نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں خودکشی کرلوں گی۔'' مگر DSP خباشت سے ہنتا ہوامیری طرف بڑھتارہا۔

Dar Digest 287 January 2015

ادھر سجاول دروازے پر پیغل تانے کھڑا تھا۔اس ے پہلے کہ جوہدری متاز جھے دبوجہا میں نے اپنی عزت بچانے کے لئے اپنے سینے میں چھری محونی وی اور چند کھے توسیع کے بعد جب میں بے حس وحر کت ہوگئ تو تم دونوں نے ال كرميرى الله الفائى اور كھرے بابرال كبرى كمانى من مينك دى-"

دہ ایک طرف دا فع کھائی کی سمت اشارہ کرتے ہوے بولی اور قدرے تو قف سے بھر بولی۔"میرے تل كے بعد بيدونوں وہاں سے بھاگ سكتے تنہارے بھا گئ كے بعد من في تهدخانے كا درواز و كھولا اور آصف آزاد ہوکر بہال سے نکل گیااس روز فائیواسٹار ہوٹل کے باہر ہمی من سي اس التي التي التي

چوبدری متازی کہا۔''واہ واہ نرمس مہیں توبالی ووؤ کی کسی قلم میں مرکزی کردار ملنا جا ہے کیا زبروست ير فارمنس وي ب ليكن تم يدسب كي جان كن ؟ " میں نرحمن نبیں بلکہ کرن کی روح ہوں۔'' اس

چو بدری مناز برجم بوگیا۔"بند کرویے ڈرامہ میں تمہاری اس نوشنگی سے ڈرنے والانہیں، اور آصف الاکٹ ميري طرف چينگوورنه من تم دونول کو ماردول کا-'

ادهروه بدستور چوہدری متناز کی طرف برهتی رى - "است روكوورند كولى چلادول كالـ" و د چلايا ـ

محروہ رکے بغیراس پرنظریں جمائے بدستور آتے برہمتی رہی، چوہرری متاز نے اس کا نشانہ لے کر یے در یے دوفائر کئے مگر دونوں کولیاں ایں کے جسم پر ب الرُّر بين وه برستوراس كي طرف برد هري تقي \_

چوبدری متاز بو کلا کرٹر میر دیائے جار ہاتھا کولیاں اس کے جم پر ہے اڑھیں بالا خر OSP کے بعل میں مولیاں فتم ہوگئیں، ادھر سشمشدر کھڑے آصف نے چوہدری متازیر چھلا علی لگائی اوراے لئے

سجاول کی نظر لاکث پر پڑی نو وہ لاکٹ کی طرف نيكا اور لاكث انتماكر ايك طرف دوڑا اے لاكث انتما تا د کی کروہ بھی اس کے بیچے دوڑی وہ دونوں ایک دوسرے ك يتهي بعاصة كهائى كقريب بني عليه تق-

"" سپاول رک جاؤے" وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی چلائی، سجاول نے بھا گئے بھا گئے مڑ کرد کمعا۔ ای وقت ا کی پھر ہے فلوکر نگنے کے یا عث چینا ہوا سپرشیڈو کے كريثاتي لاكث مسيت سينكثرول فت همري كعائي ميس كرتا حِلَا عَنيا ـ بيه و بن كَعِالَ مَتَى جس مِن ان دونول شيطانول ئے کران کی ڈاش میسٹنگی تھی۔

ادھرآ صف نے جوہدی متاز کے چرے پر محوض مار ماركراس كا حليه بكاثر ديا تفااي ووت اس كي فظر عمارت کے داخلی دروازے پر بردی و ہاں فریس کھڑی تھی وہ جیرت ہے آتھیجین بھاڑے عمارت کے وروازے پر کھڑی نرکس اور ہمی این قریب کھڑی کرن کود نکھ رہاتھا۔ گویاوہ واقعی کرن کی روح تھی۔

ادعرات عافل موتاد كيوكر جوبدري متاز كيجسم می تحریب بیدا بونی اس نے قریب بی برا اریموث اٹھالیا آصف س بانظريزت عي جاليا الزمس بعا كو "زمس اس کی طرف دوڑی۔

چوہدری ممتاز نے ریموٹ کا بٹن دبادیا ایک ساعت شکن دھا کہ ہوا اور ممارت کے برنچے اڑھکئے۔ دهائے سے ارد گرد کی زمین فرز آتھی دھا کے کی شاک وابوے آصف برس اورد ی ایس فی دوباره زمین بر کر براسه

DSP جبال كراوبان آصف كالميعل برا تقار اس نے پسل اٹھالیا اور اس کا رخ آصف کی طرف كرك بولا-" سيدهي طرح فارمولا ميرے حوالے كردو ورنه کولی چلادول کا۔"

آصف بنسا اور بولا۔"چوہدری متازیا کل کے سے مں بہاں با قاعدہ بلانگ کے تحت آباتھا میرے ہوئے بنچ گرا اور بے در ہے کی محونے OSP کے اباس میں ایک انتہائی حماس ڈیوائس موجود ہے ہمارے چہرے بررسید کے اس مارا ماری کے دواران آصف کا درمیان اب تک ہونے والی تمام تفکر حماس اوارے کے لاکٹ کر تمیا۔ لاکٹ کر تمیا۔ ایک حکام من رہے ہیں اور قریبی ایک درخت کی تھی

Dar Digest 288 January 2015

WWW.PAKSOCKITY.COM

شاخوں میں روبیش کی چینل کارپورٹر جدیرترین اور حساس کیمرے سے ریکارڈیگ کردہا ہے۔ بے وقوف جب سے میں یہاں آیا ہوں تہہیں اور مجھے لاکھوں لوگ اپ اسے میں یہاں آیا ہوں تہہیں اور مجھے لاکھوں لوگ اپ این شیلی ویژن کی میں برد کھاورین رہے میں سب تمباری اسلیت جان میکے ہیں۔

اب رہا سوال ہروفیسر کی ایجاد کا توسیر شیدو کا الاکٹ تمہارے ساتھی کی داش سمیت سینکر ول فت ہر کی کھائی میں جا گراہے جواب شاید ہی کسی کو مضرا گرمانہی تواتی بلتدی ہے گرف ہے تا کارہ ہوچکا ہوگا۔ رہا فارمولا تو وہ اس محارت کی تجربہ گاہ کے کمرے کی اماری میں نفید خال خانے میں پڑا تھا جسے تم نے بم سے اڑا ویا ہے اب تم خال باتھ ہواور ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو باتھ ہواور ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو گاہ گے۔ "آ صف جندا۔

'' چوہدری ممتاز ہتھیار پھینک وہ تم کما تڈوز کے گھیرے ہیں ہو۔''ایک آواز گونجی اس نے آواز ک سست دیکھا، میاروں طرف درجنوں کما نڈوزاور پولیس المکار موجود ستے مان کی مہیب گنوں کا رخ اس کی طرف تھا۔

دوسری طرف آصف نرگس اور کرن کی روت موجود تھی ،اب نیخ کا کوئی راستہ نہیں تھا آگروہ آصف کو گولی راستہ نہیں تھا آگروہ آصف کو گولی مارد بتا جب بھی گرفتار ہوکر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے چیچے گزار و بتا، یا بھانسی جڑھاد یا جاتا اس کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ بدنای اور رسوائیاں اس کا مقدر تھیں۔ فارموالا اور ایجاد دونوں بی اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔

اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا جو ہدری متناز نے پیعلی کی توکی سمجھتا جو ہدری متناز نے پیعلی کی نال اورٹر مگر دیادیا، فائر کی مولئاک آ واز فضا ہی موجی یوں ملک اورتوم کا ایک اور تعدار جہنم رسید ہوگیا۔

اورغدارجہم رسید ہوگیا۔ کرن کی روح آصف کی طرف دیجھ کرمسترائی اورغائب ہوگئی۔ ورجنوں کماغروز ،نرگس آصف سمیت لاکھوں افراد این این TV سیٹوں پر سے نا قابل یقین منظرد کیورے تھے۔

## 

کوہ پہائی کے ماہرترین افرا دکی مدو سے ہوئی مشکل ہے کرن کی انش اس کھائی ہے انکال کرنماز جنازہ مشکل ہے کرن کی انش اس کھائی ہے انکال کرنماز جنازہ برطانے کے بعد وفنادی گئی البتہ سپرشیڈ ولا کٹ کا کوئی سرا نے نہیں طا۔ لا ئیو نیسی کاسٹ وڈ بو کلپ اور دیکارڈ نگ ہے آصف کی ہے تمان کا ابت ہو چکی تھی ڈمی کار عمول کی نش ندی پروخمن ملک کے ایجنٹ شعیکھر اوراس گروہ کے دیکر کارندوں کو رفار کو لیے ایجنٹ شعیکھر اوراس گروہ کے ویکر کارندوں کو رفار کرلیا گیا الباتہ اس ایجاد اور فار مولے ویکر کارندوں کو رفار کو لیے تا کے شاکھ ہونے کا دی تھا۔

زس نے ہتایا۔ جب وہ کرے بی قیدتھی اس کی ہمشکل ٹرک نے اسے آزاو کیا اور تاکیدکی کے وہ کچھ دیر تمارت کے دروازے کے جیجے چیمی رہے چھر باہر آجائے جب متازے چیرے برآصف گھونے مارد ہاتھا جیمی وہ باہر آگئ تھی پھر DSP نے ریموٹ اٹھایا اور نرگس آصف کے ایکارنے بروبال سے بھاگی۔

رُس فیض آباد لوٹ کئی۔ آصف اور اصغراب ایک مف اور اصغراب ایک محمد ول کوچ کے محرکہانی پہیں پرنتم نہیں ہوتی کچھ دنول بعد آسف کے والدین اصغرکے ساتھ فیض آباد کے درگس کا کوئی سر پرست نہیں تفااس لئے اصغر نے درگس کا کوئی سر پرست نہیں تفااس لئے اصغر نے مرکس سے بات کی اوراس کا بھائی بن کرآ صف کا دشتہ متظور کیا مگر اس کے لئے آصف کو از دواجی زنجیر میں جگڑ ہے اس کی کئی شرائط مانتا ہوئیں۔

آصف شادی کے بعد نرمس کے ساتھ اسپتال میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔

اس روز بھی وہ استال میں ہی تھے اور شام کوھر جانے کے لئے استال کی سٹر حیال اتر نے لگے کہ ایک ایمبولینس ہوئر بجائی ہوئی استال کے گیٹ بردی ایمبولینس ہوئر بجائی ہوئی استال کے گیٹ بردی ایمبولینس کے جھے ایک براؤد بھی تھی براؤہ سے نکلنے والے فض کود کھے کرآ صف چونک پڑا۔ وہ سردار جہاتگیر خان تھا اس کے ساتھ موجود دوسرے بوڑھے کود کھے کرا سٹسٹدررہ گئی وہ اس کا باپ سلامت خان تھا جس نے اے مجبورا در باجس دھکیلاتھا اس کے ساتھ ایک بسر خان تھا نوجوں اور باجس دھکیلاتھا اس کے ساتھ ایک بھی فیا۔ 'ڈاکٹر خدا کے لئے میرے شیرخان نوجوں نوجوں کی جوان لڑکا بھی تھا۔ 'ڈاکٹر خدا کے لئے میرے شیرخان

Dar Digest 289 January 2015

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جان بحاياً-''جها تكير خال بولا\_

" خان صاحب شكريه بهارانبين دُاكْرْزمس عرف شہناز بن سلامت خان کا ادا کریں جنہوں نے شيرطان كوخون ديا درنه ال مردب كاخون ذهوعرت وْهُوعْدَتْ شيرخان عالم بالاس جاچكاموتا-" آصف

اور جہانگیر خان سمیت سیب چونک پڑے۔ "تم كى كى بات كردب مو" جباتكير خان في لرزتي ہوئی آواز من پوچھا۔

"من ای شهناز کی بات کرر با بون جے تم نے کی سال پہلے علم کی مع جلائے کے جرم می درید برد کرنے كائكم دياتها، وه شهناز جوآج ڈاكٹرنركس ہے ذرا سوچو اگرا ج وہ زندہ شہوتی تو تمہارے بینے کی زندگی کون بچا تا ، تم اس نایاب خون کا گروپ کہاں سے ڈھونڈ تے۔" آ صف جذباتی انداز میں بولا۔

اور جہانگیرفان نے شرمندگی سے سر بھکا کرکہا -''مم اپنی بینی سے ملنا جا ہتا ہوں۔''

أمف كے اعراد يرجب زمن ال كرے مل داخل موئی تو جہانگیرخان کے آنسو بہدر ہے ستھے ال نے زممن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور گلو کیر البح من يولا\_

"بين جم كومعاف كردو، من غلط تها تعليم لاكا اورار کی دونوں کے لئے ضروری ہے۔

دوسال بعد ی شیرخان اور جہا تگیرخان کے گاؤں میں ان کی زمینول پر بچول اور بچیوں کے لئے دواسكول تغير كركئے محتے جہاں بجوں كومفت يكسال تعليم وی جاتی ہے۔اس لال کاؤں میں زمس نے ایک البحال بمي قائم كرد كها بي مردوز مع كاون كي يجود، يز هيخ بين په

کوبیالوید میرااکلونادارث ہے۔' اسيخ علاق كاليم في المي غروراور تكبر كالميكراس وفت ال مغمولي ڈاکٹر کے سامنے گزاگڑا رہاتھا جس ک موت كالحكم إس نے كى يرس بہلے معادر كيا تھا۔ شرخان کوآ پریش تھیڑ میں پہنچادیا گیا تیز

ر فاری کے باعث شرخان کی کارلوڈ مگ اڑک ہے جا ككرائي تقى اس حادث من درائيور اورگارد موقع يريى جال بحق ہو پچے تھے جب كەشىرخان شديد زخى تقاراس كيجهم سيكافي مقدار من خون بهد چكاتها سرمل شدید چونمل آئی تھیں۔ پہلیاں بھی ٹوٹ پیکی تشیک اس کی نبغی ڈوبی جاری تھی اے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔

شیرخان کا بلزگروپ چیک کرنے پر پہتہ جلا کہ اس کے خون کا گروپ نایاب ہے، بیا گروپ بزاروں افراد میں ہے ایک کاہوتا ہے شرخان کی زندگی بچائے کے لئے اس تایاب خون کی صرورت تھی۔

وقت منمی سے ریت کی مانند سرک رہاتھا اورشیرخان کی تبض و ویتی جاری تھی۔انفاق سے زمس کے خون کا بھی یمی گروپ تھا اس نے شیر خان کوخون کا عطیہ دینے کا فیصلہ کیا تو آصف روپ اضار اجتہبیں کیا ہوگیا ہے وی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں جان سے مارنا ماہا۔"

، و تکیکن میں مری تونبیں ناں آ صف، سوت اورزندگی اللہ کے اختیار می ہے اور پھر می ایک ڈاکٹر ہوں ایک ڈاکٹر کا قرض ہے کہ دوایے مریض کی جان بچائے، چاہے ووال کادشن علی کیوں نہ ہو۔ 'وہ فیملیکن ملج میں بولی اور آصف بے بس ہوگیا۔ شیرخان زمس کے دیئے سے خون کے عطیہ کے بدولت في كيااورروبه صحت مون لكا

فيجمد دنول بعد جب آصف اور ذ اكثر راحيل اس كمرك عن واخل موسة بس من شيرخان ايممت تفاء ر سے بات ہوت بی میں شیرخان ایڈ مٹ تھا، اس کے تمنا میری شیرخان بیڈ پر نیک لگائے بیضاتھا، اس کے قریب دغدی شمع کی صورت ہوفدایا میری جہائی سلم موجود سنے ۔" ڈاکٹر تم لوگوں کا مهر بانی جو آپ نے میرے بینے کا

Dar Digest 290 January 2015

